

出地

كتب غانته ظهري

گلشت اقبال کراچی پاکستان www.ahlehaq.org

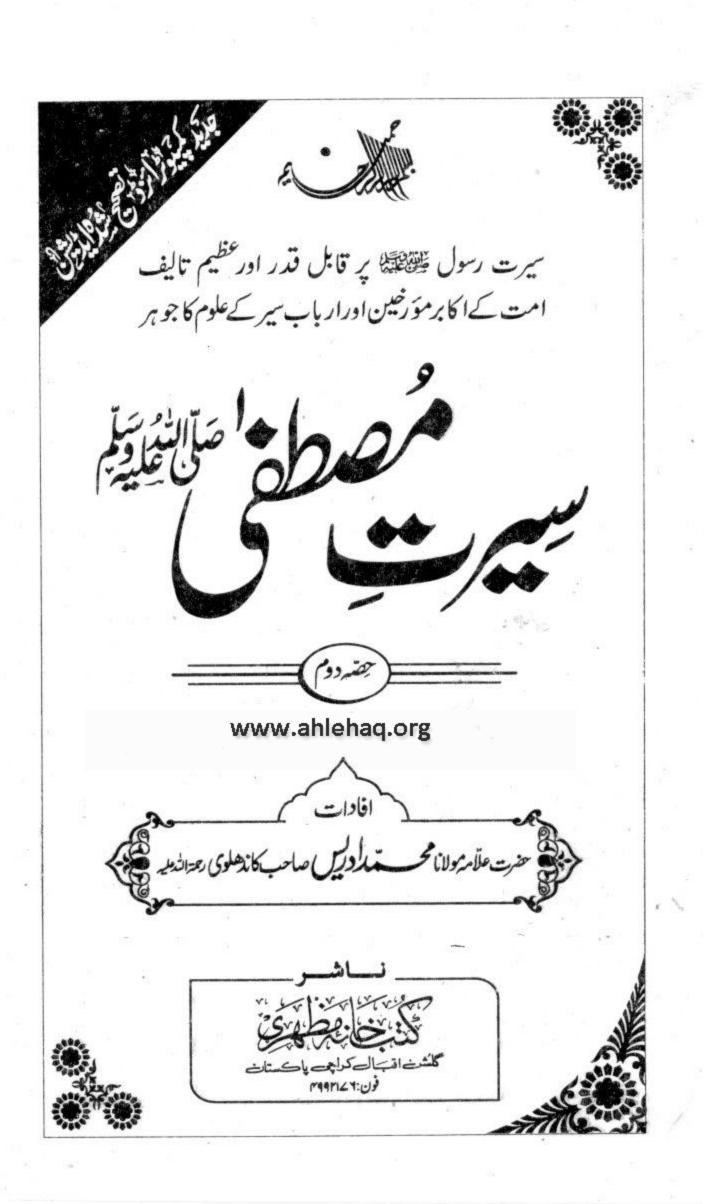

# جُلَاحِهُوق بَى نَاشِرِ فِفُوظُهُ مِنْ

نام كتاب: \_\_\_\_\_ عضطفی (مندرم) مصنف : \_\_\_\_ عظرت علام فرولانامح بدادری صاحب كاندهدوی عشید با اِستام : \_\_\_\_ ابرا میم برا دران مهم الرحمٰن ناشر: \_\_\_\_ احتاج فافیظهری



# 

- 🕸 قدیمی کتب خانه.... ( کراچی )
- اردوبازاركراچى) 🕸 زمزم پېلشرز.....(اردوبازاركراچى)
  - 🕸 علمی کتاب گھر.... ( کراچی )
    - 🕸 بك لينز .....(لا هور)
    - 🕸 مكتبه رحمانيه .....(لا مور)
    - 🕸 مكتبهرشيديير.....(كوئنه)
- 🕸 مكتبه عمرفاروق.... (شاه فيصل كالوني كراچي )
  - 魯 دارالاشاعت....(اردوبازاركراجي)

# فهرست مضامين سيرة المصطفىٰ عَلِيْكُ عَلِينَا المصطفىٰ عَلِينَا عَلَيْكُ عَلِينَا المصطفىٰ عَلِينَا الم

| صفحه | مضمون                                                 | صفحه | مضمون                                       |
|------|-------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| ۵۱   | غزوه بواط                                             | 9    | جہاد فی سبیل اللہ                           |
| ۵۱   | غزوهٔ عشیره                                           | . 14 | حكم جہاد                                    |
| ar   | غزوهٔ بدراوك                                          | IA   | جہاد کے اغراض ومقاصد                        |
| ٥٣   | سرية عبدالله بن جحش رضى الله عنه                      | 19   | جهاد کی حقیقت                               |
| ۵۳   | اسلام میں پہلی غنیمت                                  | rr   | قوم پرستوں کا ایک مغالطه اور اُس کا از اله۔ |
| ۵۸   | غز وهٔ بدر کبری                                       | 77   | آ دابِ جهاد                                 |
| ۵۸   | آغاز قضه                                              | řΛ   | جهاد کی اقسام اقد ام اور دفاعی              |
|      | قریش کی روانگی کی اطلاع اور صحابہ ہے مشورہ            | . "1 | جہاد کی مثال                                |
| 45   | اور حضرات صحابه کی جاں شارانہ تقریریں                 | m    | دوسری مثال                                  |
| ٣٦   | حضرت مقدا درضي الله عنه كي جانثارانه تقرير            | rr   | جهاد کی غرض وغایت                           |
|      | حضرت سعد بن معاذ رضى الله عند كي عاشقانه              | rr   | اسلام اور جبر                               |
| 27   | اور والبانه بےنظیر تقریبے                             | r2   | اسلام اورمسئلية غلامي                       |
| 44   | عاتكه بنت عبدالمطلب كاخواب                            | ra   | آ دم بدرمطلب                                |
| 49   | جهيم بن الصلت كاخواب                                  | L.A  | ایک شُبداوراس کاازاله                       |
| ۷٢   | جنگ کی تیاری                                          | r2   | سیای غلامی                                  |
| ۷۲   | میدان کارزار میں عتبہ کی تقریر                        | m    | سلسلة عزوات وسرايا                          |
| 44   |                                                       | M    | تعدادغر وات                                 |
|      | آغاز جنگ                                              | m    | تعدادسرايا                                  |
| ۷۸   | ذ کرقتل عتبه وشیبه دولید<br>پیرسی صل بر سال سرای میرا | m/A  | سرية حمزه رضى الله عنه                      |
|      | آن حضرت صلى الله عليه وسلم كى بارگاه                  | ۳۹   | سرية عبيده بن الحارث رضى الله عنه           |
| ΛI   | خداوندی میں دُعا۔                                     | rq   | سريية سعد بن البي وقاص رضى الله عنه         |
| ٨٣   | ایک شبه اوراس کا از اله                               | ۵٠   | غزوة ابواء                                  |

سِيرِ مُصِطِفًا عِلَا لِنُعُالِينَا وَمِنْهِ (حِسْد دوم )

| 0.000 C |                                               |      | ييرت ي قاعلية الربطة (١٥٠)                 |  |  |
|---------|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------|--|--|
| صفحه    | مضمون                                         | مفحد | مضمون                                      |  |  |
|         | جريدهٔ اساء حضرات بدريين رضي الله تعالى       |      | اہل اسلام کی امداد کے لئے آسان سے          |  |  |
| Irr     | عنهم وعنامعهم اجمعين                          | ۸۵   | فرشتوں کا نزول۔                            |  |  |
| Irr     | اساء ملائكيه بدريين                           | 14   | فرشتوں كوطر يقنهٔ جهادوقال كى تعليم        |  |  |
| Im      | شهداء بدريين                                  | 9+   | ابوجہل کی دعاءاورلوگوں کو جنگ کے لئے       |  |  |
| Irz     | اسیران بدر کے نام واحوال                      |      | جوش دلانا_                                 |  |  |
| 101     | اسلام کے مقابلہ میں قوم اور وطن کی حمایت      | 914  | أمتيه اوراس كے بيٹے كافل                   |  |  |
| 100     | غزوهٔ بدریردوباره نظر                         | 44   | ابوجهل عدوالله فرعون امّت رسول الله كأقتل  |  |  |
| 14+     | قتل عصماء يهوديه                              |      | فتح کے بعد ابوجہل کی لاش کی تلاش اور ابو   |  |  |
| 171     | غزوهَ قُرْ قُرْ ةُ اللَّدرَ                   | - 9∠ | جہل کاحضور پُر نور کی طرف ایک پیام۔        |  |  |
| 144     | قتل البي عفك يهودي                            | 1+1  | اسرانِ بَدر                                |  |  |
| 141     | غزوهٔ بنی قدینقاع                             | 1+1  | مقتولین بدر کی لاشوں کا کنویں میں ڈلوانا۔  |  |  |
| GFI     | غزوه سويق                                     |      | فنتح کی بشارت کے لئے مدینه منورہ قاصد      |  |  |
| 177     | عيدالأشخى                                     | 1+1- | روا خد کرنا ب                              |  |  |
|         | نكاح حضرت سيّدة النساء فاطمة الزبراء رضى الله | 1+14 | مال غنيمت كي تقسيم                         |  |  |
| 177     | عنها                                          | 1+2  | اسیران بدر کے ساتھ سلوک اوراحسان کا حکم    |  |  |
| 142     | غزوهٔ غطفان                                   | 1.4  | اسيران بدركى بابت مشوره                    |  |  |
| 179     | غزوهٔ بحران                                   | 111  | فدیه لینے برعتاب اللی کا نزول حضرات        |  |  |
| 179     | قتل کعب بن اشرف يهودي                         |      | انبياء كرام كي خطاءاجتهادي كي تحقيق اورابل |  |  |
| 124     | کعب بن اشرف کے آل کے دجوہ                     |      | حق كا مسلك                                 |  |  |
| 120     | اسلام حويصة بن مسعود رضى الله تعالى عنه       | 110  | ایکشبه اوراس کا جواب                       |  |  |
| 120     | سرية زيد بن حارثة                             | IIA  | مقدارفديي                                  |  |  |
| 124     | قتل ابی را فع                                 | 179  | صلاة لعيد                                  |  |  |
| 1∠9     | غزوة احد                                      | 179  | فضائل بدريين                               |  |  |
| 14.     | قریش کاعورتوں کوہمراہ لے چلنا                 | 11-  | تعداد بُدريين                              |  |  |
|         |                                               |      |                                            |  |  |

| 5   | -wv  | 4.500 | 1   |
|-----|------|-------|-----|
| 200 | TIN. | 1v    | .2. |
| 6   | 83   | 0     |     |

| صفحه       | مضمون                                                                                                    | صفحه | مضمون                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| 199        | آل حضرت کے محافظین                                                                                       |      | حضرت عباس رضى الله تعالى عنه كاحضور يُرنُور  |
|            | قریش کاحضور پرنور پرنا گهانی جموم اور صحابه                                                              | 1/4  | كوقر لش كےارادہ سےاطلاع دینا                 |
| 7++        | کرام کی جانثاری                                                                                          | IAI  | حضور پُرنور کاصحابہ ہے مشورہ                 |
| r+1        | زیاد بن سکن کی شهادت                                                                                     |      | آل حضرت صلی الله علیه وسلم کی تیاری اور      |
|            | عقبة بن الى وقاص كا أيخضرت صلى الله عليه                                                                 | IAT  | سلاح پوشی                                    |
| r+1        | وسلم پرجمله                                                                                              | IAM  | آل حضرت ﷺ كى روانگى اورفوج كامعاينه          |
|            | عبدالله بن قميه كا آنخضرت صلى الله عليه وسلم                                                             | IAY  | الشكراسلام ہے منافقین کی علیحد گی            |
| r+1        | پرحمله                                                                                                   | iλ∠  | ترتيب فوج                                    |
|            | حضرت على رضى الله تعالى عنه اور حضرت طلحه                                                                | IAA  | قریش کے شکر کا حال                           |
| r•r        | رضى الله تعالى كاحضور پُرنُو ركوسهارادينا                                                                | IAA  | أنخضرت والمعطاكا كامجابدين سابك خطاب         |
| r+1"       | ابودجانه رضى الله عنه كي جان نثاري                                                                       |      | آغاز جنگ اور مبارزین قریش کا ایک ایک         |
| r+1"       | حضور پُر بُو رکامشر کین پراظهارافسوس                                                                     | 1/19 | كريح قل                                      |
|            | آنخضرت صلى الله عليه وسلم كالبعض سردارانِ                                                                | 197  | ابود جاندرضی الله عنه کی بهادری              |
| r+0        | قریش کے حق میں بددعا کرنااور آیت کا نزول                                                                 |      | حضرت حمزه رضی الله عنه کی شجاعت اور          |
| \$         | الرُّائِي مِين قيادة بن النعمان کي آنگھ کي پيلي کا<br>الرُّائِي مِين قيادة بن النعمان کي آنگھ کي پيلي کا | 195  | شهادت کا ذکر                                 |
|            | باہرنگل جانااورحضور پُرنورکااس کواپنی جگہ رکھ                                                            | 197  | حضرت حظله غسيل الملائكه كى شهادت كاذكر       |
| r+4        | دینااوراس کاپہلے ہے بہتر ہوجانا                                                                          |      | مسلمان تیراندازوں کااپنی جگہ ہے ہے جانا      |
|            | آ بخضرت صلی الله علیه وسلم کے قبل کی غلط خبر<br>مشہریں                                                   | 194  | اورلژائی کا بانسه پلیٹ جانا                  |
| r•2        | مشهور ہوجانا                                                                                             | 194  | عبدالله بن جبيرٌ                             |
| r•2        | حضرت انس بن النصر کی شہادت کا واقعہ                                                                      | 194  | معصب بن عمير"                                |
| ri+        | ابی بن خلف کافتل                                                                                         |      | حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه کے والد کا     |
| 12224      | حضرت علی اور حضرت فاطمه کا آل حضرت<br>اصل دیاں سلاس فیس                                                  | 19.5 | مسلمانوں کے ہاتھ سے خلطی سے شہید ہوجانا      |
| PII        | صلی الله علیه وسلم کے زخموں کو دھونا<br>قریش کامسلمانوں کی لاشوں کامثلہ کرنا                             |      | خالدین ولید کے نا گہائی حملے سے شکر اسلام کا |
| rii<br>Zii |                                                                                                          | ,    | اضطراب اورآنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بے    |
| rii        | ابوسفيان كاقومى آوازه اور حضرت عمر كاجواب                                                                | 191  | مثال کی ثبات قدی                             |

| 1 60 | 1:00 | 1500 | 100 |
|------|------|------|-----|
| وي   | 20.  | · ·v | 1   |
| -    | 1    | 2    | ٠.  |

|             |                                         | _    | 1                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | مضمون                                   | صفحه | مضمون                                                                       |
| rmy         | ذ کرغز وات سم چ                         | Irr  | فوائدمتنبطه ازحديث مذكور                                                    |
| rry         | سرية عبدالله بن انيس رضى الله تعالى عنه | ria  | سعد بن ربیع کی شہادت کا ذکر                                                 |
| <b>r</b> r∠ | واقعه أرجيع                             | MZ   | حضرت حمزه کی لاش کی تلاش                                                    |
| raa         | سرية القراء يعني قصه بيرمعونه           | IFA  | عبدالله بن فجش رضى الله عنه كى شهادت كاذكر                                  |
| 109         | غزوهٔ بی نضیر سم چ                      | rrı  | عبدالله بن عمرو بن حرامٌ کی شهادت کا ذکر                                    |
| 775         | 74.5                                    | rrr  | عمرو بن الحموح رضى الله عنه كى شهادت كاذكر                                  |
| 775         | غزوهٔ ذات الرقاع                        | 777  | حضرت خیثمه گی شهادت کا ذکر                                                  |
| 740         | غز وهٔ بدرموعد                          | rra  | حضرت اصير م كل شهادت كاذكر                                                  |
| 147         | واقعات متفرقه سلم جي                    |      | مدینہ منورہ کے مردول اور عورتوں کا<br>بیخن صا اس ساے نہ                     |
| ryA         | غزوهٔ دومة الجند ل                      |      | آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت<br>دریافت کرنے کے لئے ہجوم               |
| ryn         | غزوهٔ مریسیع یا بنی المصطلق             | rra  | دریافت ترجے ہے ہوم<br>عین معرکهٔ کارزار میں صحابہ برحق تعالیٰ کا            |
| 1/21        | فائده جليليه                            |      | ایک شرکه کاررازین محابه پرس تعان کا<br>ایک خاص انعام یعنی ان پر غنودگی طاری |
| 124         | واقعةً ا فك                             | 774  | ا کردی گئی۔<br>ا کردی گئی۔                                                  |
|             | نزول آیات براء ت دربارهٔ ام المؤمنین    | 11/2 | جنگ میں عورتوں کی شرکت اوراس کا حکم                                         |
| MAP         | عا ئشەصىدىقەرىنى اللەعنها               | rr+  | شهداءاحد کی تجهیز و تکفین                                                   |
|             | ام المؤمنين عائشه صديقه اور ديگر ازواج  | rri  | ایک شهید قوم کاذ کر                                                         |
| rar         | مطہرات پرتہمت لگانے دالوں کا حکم        | rrr  | غزوهٔ احد کی شکست کے اسرار وحکم                                             |
| <b>19</b> 2 | نزول تيمتم                              |      | غزوۂ احد میں فتح کے بعد ہزیت پیش                                            |
| <b>19</b> 2 | غزوهٔ خندق واحزاب                       | r/~  | آجانے کی حکمت                                                               |
| r•r         | فائده جليله                             | ii)  | غزوۂ احد کی ہزیمت کے اسرار وحکم کے بیان                                     |
| rıı         | غزوهٔ بنی قریظه ۵ چیه                   | rrr  | ے بعد                                                                       |
|             | آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا حضرت زينب  | trr  | غزوة حمراءالاسد                                                             |
| r19         | 26ء                                     | 44.4 | واقعات متفرقه سيهي                                                          |
|             |                                         |      |                                                                             |

| سيرت الما الما الما الما الما الما الما الم |                                                                    |            |                                               |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--|
| صفحه                                        | مضمون                                                              | صفحه       | مضمون                                         |  |
| 402                                         | بيعت كى فضليت                                                      | r-r•       | نزول حجاب                                     |  |
| 747                                         | بادشابان عالم كنام دعوت اسلام كخطوط                                | rrı        | سرية محمد بن مسلمه بسوئے قرطاء                |  |
| ۳۲۳                                         | قیصرروم کے نام نامہ مُبارک                                         | rra        | غزوهٔ بنی کعیان                               |  |
| 240                                         | قیصرِ رسوم کے دربار میں حضرت دحیہ گی تقریر                         | rro        | غزوه ذی قر د                                  |  |
| 727                                         | يحميل                                                              | r12        | سربيهٔ عکاشته بن محصن ً                       |  |
| r2r                                         | فوا ئدولطا ئف                                                      | r12        | سرية محمد بن مسلمه بسوئے ذی القصه             |  |
|                                             | خسرو پرویز کسری شاہ ایران کے نام نامه ً                            | r12        | سرية ابوعبيده                                 |  |
| 720                                         | میارک                                                              | r14        | (32.27                                        |  |
| 727                                         | نجاثی شاہ حبشہ کے نام نامہ مبارک                                   | rt/A       | سريةعيص                                       |  |
| M2A                                         | نجاشی کا جواب                                                      | mrs.       | سرية طَرِف                                    |  |
| ۳۷۸                                         | نجاش کی طرف سے آپ کے والا نامہ کا جواب                             | rrq        | سرية جشمى                                     |  |
| MAI                                         | مقوض شاہ مصرکے نام نامہ مبارک                                      | rra        | سريية وادى القرى                              |  |
| ۳۸۲                                         | حضرت حاطب کی در بارمقوض میں تقریر                                  | rr.        | سريية دومة الجندل                             |  |
| ۳۸۳                                         | بادشاه کاجواب                                                      | PPF        | سرية فذك                                      |  |
| ell.                                        | مقوص شاہ مصر کی طرف سے والا نامہ کا                                | rrr        | سرية ام قرفه                                  |  |
| MAR                                         | جواب                                                               | rrr        | سرية عبدالله بن عتيك برائے قبل ابي رافع يبودي |  |
| PAA                                         | منذر بن ساوی شاہ بحرین کے نام نامهٔ مبارک۔                         | rrr        | سرية عبدالله بن رواحه                         |  |
| PA9                                         | منذر بن ساویٰ کا جواب                                              | 1 1 1      | سریهٔ کرزین جابربسوئے عینین                   |  |
|                                             | مندر بن ساوی کی طرف سے رسول اللہ صلی<br>مندر بن ساد سے من سرور میں | 1110       | بعث عمروبن اميضمري                            |  |
| 7/19                                        | للدعلبية وسلم كے والا نامه كاجواب                                  | 41777      | عمرة الحديبيي                                 |  |
| m91                                         | شاہ عمان کے نام نامہ مبارک<br>نو                                   |            | بعیبة الرضوان<br>صلیر.                        |  |
| m90                                         |                                                                    |            | صلح نامه کی شرائط                             |  |
| m92                                         |                                                                    | <b>⊣</b> 1 | فوائدولطا كف اورمسائل واحكام متعلقه بقضه      |  |
| m91                                         | دائد                                                               | rar        | مديبيـ                                        |  |

| مضمون صفحه                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | تبيرت في فيلية الربطة و ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مضمون                            | صفحه                                                                                                                                                                                                                                                          | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابتداءاسلام مين اباحت متعه       | ۲۰۰                                                                                                                                                                                                                                                           | غزوه خيبرمحرم الحرام عيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حرمت متعه كاوجداني دليل          | M•                                                                                                                                                                                                                                                            | فتح فدك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مهاجرين حبشه كي واپسي            | ۱۱۱                                                                                                                                                                                                                                                           | زہردینے کاواقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فتح وادى القرى وتياء             | MII                                                                                                                                                                                                                                                           | نخابره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مراجعت اورليلة النعريس           | MIT                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت ابو ہر ریا گی حاضری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ز فاف ام حبيبةً                  | rir                                                                                                                                                                                                                                                           | غنائم خيبر كي تقسيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عُمر ة اقضاءذ يقعده كھ           | ma                                                                                                                                                                                                                                                            | فائده برائے مدرسین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حفزت میموند کے نکاح              |                                                                                                                                                                                                                                                               | ردمنائح الانصار يعنی مہاجرين کا انصار کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سرىياخرم ذى الحجيه ٨جي           | ma                                                                                                                                                                                                                                                            | روس الإعمار عن به بوین ما ساور<br>باغات دالیس کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سربيغالب بن عبدالله              | רוץ                                                                                                                                                                                                                                                           | مسائل واحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اسلام خالد بن وليد وعثان بن طلحه | MIA                                                                                                                                                                                                                                                           | شهرحرام میں قبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                  | MZ                                                                                                                                                                                                                                                            | تقسيم اراضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                  | MV                                                                                                                                                                                                                                                            | منوعات خيبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                  | MIA                                                                                                                                                                                                                                                           | تح يم متعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سرىيا بوعبيدة بجانب سيف البحر    | 19                                                                                                                                                                                                                                                            | رمت متعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                  | ابتداءاسلام میں اباحت متعه حرمت متعه کاوجدانی دلیل مهاجرین حبشه گی واپسی فتح وادی القری و بیماء مراجعت اور لیلة التعریس نفاف ام حبیبهٔ محمرة اقضاء ذیقعده کھے حضرت میمونهٔ سے نکاح سرییا خرم ذی الحجیہ کھے سرییا خرم ذی الحجیہ کھے سرییا غالب بن عبداللہ اللہ | ابنداء اسلام میں اباحت متعه حرمت متعه کا وجدانی دلیل حرمت متعه کا وجدانی دلیل ا۳۱ مهاجرین حبشه کی والیسی ا۳۲ فتح وادی القری و بیماء مراجعت اور لیلة التعریس ۱۳۳ زفاف ام حبیبه شهر ۱۳۵ عمرة اقضاء ذیقعده کھے ۱۳۵ حضرت میمونی ہے نکاح ۱۳۵ سربیا خرم ذی الحجیہ کھے ۱۳۵ سربیا کا سربیا کا سبی عبداللہ شاہر اسلام خالدین ولید وعثان بن طلحہ المحالی المحالی المحالی المحالی کی خروہ مونة جمادی الاولی کھے ۱۳۸ سربیا عمرو بن العاص جانب ذا والسلام المحالی الم |



www.ahlehaq.org

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مسبب اللهِ جهادفی مبل الله

حضرات انبیاعلیم الصلاۃ والسّلام کامبعوث ہونااللّہ جل جل کی ایی عظیم الثان تعمت ہے کہ ہر بن موجھی اگر زبان بن جائے تو کسی طرح اس نعمت کبریٰ کا شکر اُدانہیں ہوسکتا اگر ان حضرات کا وجود باجود نہوتا تو اللّہ جل شانہ کی ذات وصفات کی ہم گراہوں کوکون ہدایت کرتا اور مولائے حقیق کی مرضیات اور نامرضیات ہے ہم کوکون آگاہ کرتا۔اور اُس معبُو دبر حق کی عبادت اور بندگی کے طریقے کون سمجھا تا۔ ہدایت اور صلالت، سعادت اور شقاوت کا فرق کون سمجھا تا۔ معاش اور معاداور دین اور دنیا فقیری اور درویشی اور حکمر انی اور عدل عمرانی کی راہیں ہم کوکون سمجھا تا معاش اور معاداور دین اور دنیا فقیری اور درویشی اور حکمر انی اور عدل عمرانی کی راہیں ہم کوکون سمجھا تا معبد کے بور ہے پر بیٹھ کر کیسے حکومت کی جاسکتی ہے اور قیصر و کسری کا تختہ کیسے الٹا جاسکتا ہے مسجد کا مام بھی اور امیر مملکت بھی ہواور شخ طریقت بھی اور مسجد کے حقن میں قیصر و کسری کے خزانے مسلمانوں میں تقسیم کرتا ہو یہ امر سوائے حضرات انبیاء کیسہم الصلاۃ والسلام کے کوئی نہیں بتلاسکنا مسلمانوں میں تقسیم کرتا ہو یہ امر سوائے حضرات انبیاء کیسہم الصلاۃ والسلام کے کوئی نہیں بتلاسکنا

ہماری ناتھ عقلیں بغیر نور نبوت کی رہنمائی اور ہدایت کے بالکل معطل اور بےکار ہیں۔

آئکھ تنی ہی روشن اور بصیر کیوں نہ ہوجب تک آفتاب اور ماہتاب کا نور معین اور مددگار

نہو۔اس وقت تک آئکھ ہے کا رہے۔ای طرح سے ٹو رعقل اور ٹو ربصیرت سے حق اور باطل

کا فرق جب ہی نظر آسکتا ہے کہ جب نور نبوت اور شمع ہدایت اس کی ہادی اور رہنما ہو۔جس
طرح شب دیجور میں آئکھ کی روشنی کا منہیں دیتی اسی طرح صلالت اور گراہی کے شب
تاریک میں عقل کی روشنی کا منہیں دیتی ۔

عقل بھی اگر چہ تجت ہے گرناتمام ہے مرتبۂ بلوغ تک نہیں پہو کچ تجت بالغہ تو انبیاء کیہم الصّلا ۃ والسَّلا م کی بعثت ہے۔جس پرآخرت کے دائمی عذاب وثواب اور جزاء وسزا کامدار ہے۔ خلق اطفالنِد جزمست خدا

یہ اندھی اور لُو کی اور کنگڑی عقل۔ خداوند ذوالجلال کے اساء حسنی اور صفات عکیٰ اور اس کی مرضیات اور نامرضیات کو بغیر حضرات انبیاء الله علیهم الف الف صلوات الله کے تعلیم وارشاد کے کہاں جاسکتی ہے۔

الحاصل حضرات انبیاءاللہ کی بعثت عین رحمت اور عین نعمت ہے کہ جس پر دنیا اور آخرت کی سعادت اور فلاح کا مدار ہے، حق جل وعلانے حضرت آ دم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلہ کا آغاز فر مایا اور یکے بعد دیگرے بندوں کی ہدایت کے لئے پیغمبر بھیجے تا کہ لوگوں کو مولائے حقیقی کی اطاعت کی دعوت دیں اور اُس کی نافر مانی سے بیائیں مطیع اور فرما نبرداروں کو جنت کی بشارت سنائیں نافر مانوں اورسر کشوں کوجہنم سے ڈرائیں۔

جوسعیداورخوش نصیب تصانھوں نے اس نعمت کبریٰ کی قدر کی اوراللہ کاشکر کیا،اور دنیا سے دامن جھاڑ کر حضرات انبیاءاللہ کا آ دامن پکڑااورا پنے ارادوں اور خواہشوں اور مرضیات ومرغوبات سے دست بر دار ہوکرا بنی ہرحرکت اور سکون کو حضرات انبیاء کے اشاروں کے تابع کردیااوراً پیخ کوان حضرات کےاپیا حوالہ اور شیر دکیا کہ جبیبا مردہ بدست زندہ ہواور جو بے وقوف اور بدنصیب تھےانھوں نے اس نعمتِ کبریٰ کی قدر نہ جانی اور تکلیفات شرعیہ اوراوامر الہیہ کی بجا آوری ان پرشاق گزری اور حیوانات اور بہائم کی طرح شُتر بے مہار بنار ہناا پنے کئے پیند کیا اوراس شرف اور کرامت پرنظر نہ کی کہ خداوند ذوالجلال نے اُپنے اوامر ونواہی کے خطاب سے ہم کوعزّ ت بخشی اور بجائے اس کے نفسِ امارہ اور شیطان تعین کی تسویل اور اغواء سے انبیاءاللہ کے انکار وتکذیب دشمنی اور مقابلہ پرتل گئے۔خدا اور خدا کے برگزیدہ بندوں کی اطاعت کو عاراور ذلّت سمجھا اورنفس وشیطان کی اطاعت کوعرّ ت سمجھا۔حضراتِ انبیاءان کونہایت ملاطفت اورنرمی سے خدائے برتر کی طرف بلاتے رہے۔

جس طرح مشفق اورمهربان باپ، نالایق اولاد کی اصلاح وتربیت میں کوئی دقیقه اٹھا نہیں رکھتا اسی طرح حضرات انبیاء نے اُپنے مخلصانہ اور مشفقانہ مواعظ سے امت کے نالا بق اور بدبخت افراد کی تفهیم اوراصلاح میں کوئی دقیقه نها مطار کھا۔

ایک مدّ ت مدیداور عرصه دراز تک نهایت ملاطفت اور نرمی سے ان کواللّٰہ کی طرف بلاتے رہے مگروہ بدنصیب دن بدن اور اللہ سے دور بھا گتے گئے۔ کما قال تعالیٰ ۔

قَالَ رَبِّ إِنِّنِي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيُلًا ﴾ (نوح عليه السَّلام نے) عرض كيا كه اے وَّ نَهَارًا ٥ فَكُمُ يَزِدُهُمُ دُعَآءِ يَ لَ يروردگار ميس نے اپن قوم كودن اور رات إِلَّا فِرَارًا ٥ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ } مُسلسل الله كى طرف بلايا پس ميرے لِتَغُفِرَلَهُمْ جَعَلُوْ آ أَصَابِعَهُمُ أَلَ بِلانْ سَواحٌ قَلْ عَ بِمَاكُنْ كَاور

فِي الْذَانِهِ مُ وَاسْتَغُنشُوا ثِيَابَهُمُ أَ كُي چِيز مِين زيادتي نه مولى اور مين نے وَأَصَرُّوا وَاسْتَكُبَرُوا اسْتِكْبَارًا ٥ في جب بهي ان كوحق كى دعوت دى تاكهان کے ایمان لانے سے تو ان کے گناہوں کو معاف کرے توان لوگوں نے نفرت کی وجہ ہے کا نوں میں انگلیاں دے لیں اور کیڑوں میں لیٹ گئے اور اپنی ضدیر جے رہے اور غایت درجه سرکشی کی۔

(نوح،آیت۵،۲)

جب حضرات انبیاءنصیحت کرتے کرتے تھک گئے اوران پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ ان کی سرکشی اورشرارت اور بڑھتی گئی اورخدا کے پرستاروں کوخدائے قندوس کا نام لینا دشوار ہو گیا اور انبیاءاللہ اوران کے اصحاب اور متبعین کے تکلیف وتعذیب اور استہزاء اور تمسخر پرتک گئے تب اللّٰد نے ان پرعذاب نازل فرمایا۔مؤمنین مخلصین کو بچایا اورمنکرین اور مکذ بین کو ہلاک اور برباد کیا۔ کسی کوغرق کیااور کسی کوز مین میں دھنسایااور کسی پر آسان سے پتھر برسائے اور کسی پر زلزله بهيجاكسي يرتند موامسلط كي اوركوئي بندراورسور بنايا كيا- الله هُمَّ احْفَظُنَا مِنُ ذَلِكَ كله المين، الغرض انبياء ومرسلين كے منكرين اور مكذ بين كاس طرح عذاب خدادندى سے ہلاک اور برباد ہونا تاریخ عالم کے مسلمات سے ہے جس میں کسی کواختلاف نہیں۔

اس میں شک نہیں کہاصل عذاب دینے والا وہی عزیز ومنتقم ہے کیکن ظہوراس کا ہمیشہ کسی حجاب اور واسط ہی ہے ہوتا ہے جس کو بھی اپنے دشمنوں کے ہلاک کرنے کا حکم دیتا ہے وہی بے چون و چرااس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔

بھی دریا کواینے دشمنوں کےغرق کر لینے کا حکم دیا اور بھی زمین کو دھنسانے کا اور ہوا کو یارہ یاروکرنے کا اور بھی فرشتوں کوان کے ہلاک اور بربادکرنے کا حکم دیا۔

یہ کہ جب سے خُدا وندِ عالم کی نافر مانی اور احکم الحا کمین اور اس کے وزراء ونائبین یعنی انبیاء ومرسلین صلوات الله وسلامه نیهم اجمعین سے بغاوت اورسرکشی کا سلسله جاری ہے، اسی وقت سے ان کی تعذیب وہر بادی اور قتم قتم کے عذابوں سے اُن کی ہلاکت اور رسوائی کا سلسلہ بھی

جاری ہے جوعین حکمت اور عین مصلحت ہے، پس جس طرح ملائکۃ اللّہ (فرشتوں) کے ہاتھوں سے حضرات انبیاء ومرسلین کے منکرین اور مکذبین کوعذاب دیناعین حکمت اور عین صواب ہے۔

اسی طرح خود حضرات انبیاء ومرسلین اور اُن کے اصحاب وتبعین کے ہاتھوں سے بھی منکرین اور مکڈ بین کوعذاب دیناعین حکمت اور عین صواب ہے، کما قال تعالیٰ:۔

قَاتِلُو هُمْ یُعَذِّ بُھُمُ اللّٰهُ بِاَیْدِیْکُمُ اُلَٰ اِن کا فروں سے جہاد وقال کروتا کہ اللّٰه التوبة ،آبیت ہما

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جوعذاب بندوں کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے وہ حقیقت میں اللّٰد کافعل ہے بندہ کا ہاتھ اس کے فعل (عذاب) کے لئے محض مظہرا ور واسطہ سے جس طرح ضرب اور قبل بعض مرتبہ ضارب سے بلا واسطہ صادر ہوتی ہے اور بعضی مرتبہ تیرا ورتلوار کے واسطہ سے ای طرح عذاب الہی کا ظہور بھی بلا واسطہ ہوتا ہے اور بھی انسان یا فرشتہ کے ہاتھ سے اس کا ظہور ہوتا ہے:۔

وَنَــــُحُــنُ نَتَـــرَبَّــض بِـكُـمُ أَنُ اور بهم منتظر بین كمالله تعالی ثم كوبراهِ راست تُصِينَبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنَ عِنُدِهَ إِنِي طرف سے عذاب پُهونچائے يا ہمارے اَوبِاَ يُدِينَا۔لِ

یہ عذاب الہی بھی فقط فرشتوں کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے اور بھی فقط انسانوں کے ہاتھ سے ہاتھ سے بشکل جہاد وقبال ظہور میں آتا ہے اور بھی انسانوں اور فرشتوں دونوں کے ہاتھ سے عذاب الہی کا ظہور ہوتا ہے جیسے جنگ بدر میں کفار مکنہ کافتل صحابہ کرام کے ہاتھ سے ظہور میں آیا اور ملائکہ مکر مین دونوں فریق نے میں آیا اور ملائکہ مکر مین دونوں فریق نے مل کر محمد ﷺ کے منکرین اور مکذ بین کا مقابلہ اور اُن سے مقابلہ کیا تفصیل انشاء اللہ العزیز عنقریب غزوہ بدر کے بیان میں آنے والی ہے چونکہ قاعدہ بہ ہے کہ مجرم کافتل امیراور عالم کی طرف منسوب ہوتا ہے جلا داور سیاف (تلوار چلانے والے) کی طرف منسوب نہیں موتاس لئے ارشاد فرمایا:

وَمَهَارَمَيُتَ إِذُ رَمَيُتَ وَلَكِنَّ ﴾ مارا اورآپ نے مشت خاک نہیں تھینکی اللَّهُ رَمْي ٥ (الانفال،آية ١٤)

جس وقت کہ آپ نے چینکی کیکن وہ اللہ تعالیٰ نے چینکی۔

بعنی ان باغیوں کے قاتل حقیقت میں ہم ہیں اور تم محض آلداور واسطہ ہ<sup>ج</sup>س طرح تیر اورتکوارتمھارے افعال کے لئے آلہ اور واسطہ ہیں اس طرحتم ہمارے افعال کے لئے مثل تیراور کمان کے واسطہ اور مظہر ہو۔ وقال ابوالطیب \_

فانت حسام الملك والله ضارب إوانت لواء الدين والله عاقد پس تو تلوار ہے سلطنت کی اور الله مار فے والا ہے اور تو دین کا حجفنڈ ا ہے ، اور اللہ اس کو

بلکہ بچائے فرشتوں کے انسانوں کے ہاتھ سے جہاد وقبال کی شکل میں عذاب الہی کاظہور ایک خاص رحمت ہے اس لئے کہ فرشتوں کے ذریعہ سے جن امتوں کو ہلاک کیا گیا ان کو پھر مہلت نہیں ملی۔اور جن امتوں ہے انبیاء ومرسلین اوران کے متبعین نے جہاد وقبال کیا ان کو مہلت ملی سنجلنے کا اور سننے کا اور حق میں غور اور فکر کرنے کا کافی اور وافی موقع ملاچنانچہ بہت سے بدد مکھ کر کہ تائیدر بانی اور جمایت رجمانی اور نصرت آسانی ان حضرات کی حامی اور مددگار ہے اور ۔ خداوند ذوالجلال کے فرشتوں کا بے شارلشکران کے دشمنوں کوغیظ وغضب کی نظروں سے دیکھر ہا ہے۔ حق کے سامنے جھک پڑے اور سمجھ گئے کہ بیرخدا کے فرستادہ ہیں آسان اور زمین براور بح تجراور جرسبان کی حمایت پر ہیں ان حضرات کے سامنے گردن تسلیم خم کرنے ہی میں سلامتی ہے اور جواز لی شقی اور بدنصیب تھے وہ پھر بھی بے حیاتی اور ڈھٹائی سے مقابلہ پر ڈٹے رہے، نتیجہ بیہ ہوا کہ دنیامیں بھی رسوا ہوئے اور آخرت کی ذلت کا تو یو چھنا ہی کیا دنیامیں دیکھے لیجئے کہ مراحم خسر واندسے بڑے سے بڑاقصور معاف ہوسکتا ہے لیکن بغادت کی سزاسوائے آل اورجیس دوام کے کچھنیں۔حالانکہ یہ بھی انسان ہے اوروہ بھی انسان۔

ایام معدودہ (چندروزہ) کی مجازی بادشاہت جرم بغاوت کو پا قابلِ عفوقر اردیتی ہے اور تمام عقلا إسكوحق اورصواب، بجااور درست مجهجة بين حالانكيه باغي شخص نه بادشاه كامخلوق اور پیدا کیا ہواہے اور نہذرہ برابر کسی چیز میں اس کامختاج ہے۔ نمعلوم پھراُس احکم الحاکمین اور رب العالمین اور خدائے ذوالجلال اور کبیر متعال اور اس کے وزراء ونائبین یعنی حضرات انبیاء ومرسلین سے بغاوت (کفر) کو کیوں معمولی اور حقیر سمجھتے ہواور خداوند قد وس کے وزراء سے سرتانی کرنے والوں کی سرکونی اوراحکام سے گردن کثی کرنے والوں کی سرکونی اوراحکام سے گردن کثی کرنے والوں کی گردن گشی کو کیوں ظلم اور تعدی خیال کرتے ہو۔

سلاطین عالم کا اُپنے مخالفوں پرفوج کشی کر کے کسی کونن کرنا اور کسی کواسیر کرنا اور اُن کے مال اور اسباب کوضبط کرنا اور پھراُس مال کو خیر خواہان سلطنت اور وفا داران حکومت پر بطور انعام تقسیم کرنا عین شان شوکت وسلطنت کا اقتضاء سمجھتے ہو، کیکن اس احکم الحا کمین اور شنہشا و سلموات وارضین سے بعناوت ( کفر) کرنے والوں سے جہاد وقبال اور ان کو اسپر اور گرفتار کرنے اور اُن کے غلام بنانے اور اُن کے مال ومتاع کے ضبط کرنے پر اعتراض

مولائے حقیقی کا اطمینان کے ساتھ نام لے تکیں ، کفار و فجار چاہے ایمان لائیں یا نہ لائیں گر احکم الحاکمین اور شہنشاہ سموات وارضین کے احکام کے اجراء و تنفیذ میں مزاحمت نہ کرسکیں۔ حضرت یوشع بن نون اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اور حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتحیات کا جہادائ غرض سے تھااور حضرت سیم میں مریم کیے تھی تھا تھا مت کے قریب آسان سے نازل ہونے کے بعد اسی غرض سے دجال اور اس کے لشکر کے ساتھ جہاد فرمائیں گے جسیا کہ مکاشفات یو حنا اور پولوں کے دوسرے خط ہملنکیوں کے نام میں مصرح فرمائیں گے جسیا کہ مکاشفات یو حنا اور پولوں کے دوسرے خط ہملنکیوں کے نام میں مصرح حد دنیا کی مہذب سے مہذب آبادی اگر سے چاہے کہ بدون حکومت وسلطنت اور بدون دبد بہوسطوت کے اپنی عزب ت و ناموں کی حفاظت کر سکے تو ناممکن ہے یا کوئی حکومت اگر سے چاہے کہ اپنی قلمرو سے مراسم قبیحہ اور رسوم باطلہ اور خیالات فاسدہ اور اوہام واہیہ کو بدون سیاست اور انتظام کے مٹاد ہے تو امکان سے باہر ہے۔

پندونصیحت بے شک مؤٹر ہے لیکن سلیم طبیعتوں کے لئے۔ آپ کتنی ہی اخلاص اور ہدری سے بہتر سے بہتر نصیحت فرمائیں لیکن ہٹ دھرم طبیعتیں بھی اثر پذیز ہیں ہوسکتیں بی نوع انسان کی طبائع کیساں نہیں۔ کسی کے لئے خدانے کتاب اتاری اور کسی کے لئے خدانے کتاب اتاری اور کسی کے لئے خدانے کتاب اتاری اور کسی کے لئے لوہا اُتارا۔ آج اگر ہزار واعظ مل کریہ چاہیں کہ اپنی تقریر دلپذیر سے کسی فتیج رسم کومٹادین تو نہیں مٹاسکتے مگر ایک شاہی فرمان وقت واحد میں ملک کے اس سرے سے اُس سرے تک اُس سرے تک اُس سرے تک اُس برے تک اُس سرے تک اُس برے کہا کہاں کہا ہے۔

نبی اکرم سیّد ولد آدم خاتم الانبیاء والمرسلین سیّدنا ومولینا محصلی الله علیه وعلی آله واصحابه اجمعین کو جب احکم الحاکمین اورشهنشاه سلموات وارضین نے بشیر ونذیر بنا کرعالم کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا تو اس وفت آپ بالکل تنِ تنہا تھے نہ کوئی آپ کامعین ومشیرتھا نہ کوئی آپ کا وزیر باتد بیرتھا۔

نبوت ورسالت کا اعلان فرمایا تو حیدر تانی کی دعوت دی که خدا وند ذوالجلال کوایک مانو اورایک جانو ایک جهزانوایک محجمو، اسی سے مانگواسی کے سامنے جھکو، ہرخش اور بے حیائی اور ہر بری بات سے روکا اور محاس اخلاق اور مکار م افعال کی ترغیب دی غرض بید کہ آپ نے دنیا اور آخرت کی کوئی خیرا ور بھلائی نہ چھوڑی کہ جس کی تعلیم وتلقین اور جس کا حکم نہ کیا ہوا ور دنیا اور آخرت کی کوئی برائی ایسی نہیں چھوڑی کہ جس سے منع نہ فرمایا ہو۔

سلیم طبائع نے آپ کےارشا دسرایا ہدایت ورشا دکو گوشِ ہوش ہے۔ سُنا اور قبول کیا اور جو ہٹ دھرم اور ضدی اور مال ودولت کے نشہ ہے مخمور تھے۔انھوں نے فقظ انکار اور تکذیب ہی پر کفایت نہ کی بلکہ تکلیف اور ایذاء اور تمسنحراور استہزا پرتل گئے۔ آپ کے اور آپ کے اصحاب کے ایذارسانی میں کوئی دقیقہ نہ اٹھارکھا۔ (جس کی تفصیل پہلے گذر چکی) مگر آپ صبراور مخل فرماتے اُن گمراہوں کے لئے دعائے ہدایت فرماتے۔اللّٰہم اهد قومى فانہم

الله جل جلاله کی طرف ہے آپ کواور آپ کے اصحاب کواس کی مطلق اجازت نتھی کہ مشركين مكة سے زبان سے ياہاتھ ہے كسى قتم كاانتقام يابدله ليس بلكه حكم يرتھا۔

فَاعُفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ لَ يَسمعاف كرواوردر كَرْركرويهال تك كمالله باَسُرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ لَ تَعَالَىٰ اس باره ميں نياتكم نازل فرمائے قدِيْر (البقره،آية:١٠٩)

یہاں تک کہ آپ اور آپ کے صحابہ ہجرت کرکے مدینہ منوّرہ پہونچے اور جہاد کی اجازت نازل ہوئی

حكم جهاد

ابن عبّاس إورابو هريره بياور عائشه صدّ يقداورابو بكرصد يق-زهرى \_سعيد بن جبير-مجامد \_ عروة بن زبير \_ زيد بن اسلم \_ قياده ، مقاتل بن حيان رضي الله تعالى عنهم الجمعين اور ديگرسلف ہے۔ پینفول ہے کہ جہاد کی اجازت میں جوآیت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ بیآیت ہے۔ أَذِنَ عَمِلِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ﴿ السَّالُونَ كِوْمِ الْمُوتِالِ كَاجَازت وي كُنَّ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصُرهِمُ أَ كَمِن عَكَافِرارْتِ مِين - بياجازت

ا۔ ابن عباس کی روایت منداحمد اور تر ندی ، نسائی اور متدرک وغیرہ میں مذکور ہے۔ امام تر مذی نے اس کوحسن بتلایا ہے حاکم کہتے ہیں کہ بخاری اور سلم کی شرط پر سیح ہےزر قانی وزا دالمعادابو ہر برہ کی روایت کوعبدالرزاق اورابن منذر نے ذکر کیا ہے درائمنورص ٣٦٣ جه اور حضرت عائشہ کی روایت نسائی میں باسناد سیح ندکور ہے، زرقانی ص ٣٧٨ ج ابوبكر صدیق اورز ہری اور سعیدی بن جبیر کا ذکر ابو بکر رازی جصاص نے احکام القرآن میں کیا ہے ص ۲۵ ج ۱ اور مجاہدے مقاتل تک تفسیرابن کثیرص۳۲۵ ج۳میں مذکور میں سے علامہ زرقانی فرماتے میں کہ بیآیت ااصفر سے میں نازل ہوئی۔زرقانی ص ۱۸۷ج ۱۱وربعض کے کلام ہے معلوم ہوتا ہے کہ قبال کی آیت کا نزول ہجرت کے پہلے سال میں ہوا۔

ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے اور جن کی فتح ونصرت کا وعدہ کیا جار ہاہے بیرہ ولوگ ہیں کہ جوائیے گھروں ے ۔ بے دجہ نکالے گئے فقط اس وجہ سے کہ بیہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اگراللہ تعالے بعض کوبعض کے ہاتھ نہ مٹاتا رہتا تو پہلے زمانہ میں راہوں کے خلوتخانے اور نصاری اور یہود کے عبادت خانے اوراس زمانہ میں مسجدیں جن میں كثرت سے الله كانام لياجاتا ہے سب (الحج: آیة: ۳۹-۳۹) کرے گااس شخص کی جواس کے دین کی مدد کرے گا بیشک الله زبر دست اور غالب ہےاورہم ایسےلوگوں کی مدد کریں گے کہ اگرہم ان کوروئے زمین کی بادشاہت اور حکومت بھی دیں تو ہماری جادۂ اطاعت ہے ذرہ برابر منحرف نہ ہوں گے نماز وں کو

لَقَدِيُرُنَ ٥ اللَّذِينَ أُخُرِجُوا مِن ﴾ اس لئ وي كُل كه بياوك براح مظلوم دِيَارهِمُ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَنُ يَّقُولُوا رَبُّنَّا اللَّهُ وَلَّوُلَا ذَّفُعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعُضَهُمُ بِبَعُضَ لَهُدِّمَتُ إ صَوَاسِعُ وَبِيَعٌ وصَلَواتٌ وَّمَسْ جِدُ يُذُكُرُ فِيُهَا اسْمُ اللّهِ كَثِيُرًا وَلَيَنُصرَنَّ اللَّهُ مَنُ يَّنُصُرُهُ إِنَّ اللَّهِ لَقُويٌّ عَزِيُزٌ ٥ أَلَّذِيْنَ إِنَّ مَّكُّنَّهُمُ فِي ٱلْأَرُضِ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَّوُا الزَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِالْمَغُرُونِ وَنَهَوُا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأَمْوُرِ وَ إِلَّهُ مَهِدم مُوجِكَى مُوتِين اور بيتك الله تعالى مرد

قائم کریں گےاورز کو 5 دیں گےاور دوسروں کو ہرنیک کام کا حکم کریں گےاور ہر برائی ہے منع کریں گے اور تمام امور کے انجام کا اللہ ہی کواختیار ہے۔ اوربعض علماء کا قول میہ ہے کہ پہلی آیت جو قبال کے بارے میں نازل ہوئی وميآيت إلى عَنْ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَتِلُونَكُمُ ٥ اخرج، ابن جريمن الى العاليه اور حاكم في الكيل مين بيكها بكرة يت إنَّ السلسة اشْتَرِيْ مِنَ الْمُومِنِيُنَ أَنْفُسَهُمُ وَأَمُوالَهُمُ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ ط ے میں سب سے پہلے میآیت نازل ہوئی (زرقانی ص ١٨٥ج)

## جهاد کےاغراض ومقاصد

ان آیتوں میں حق جل وعلانے اجمالاً جہاد کے کچھاغراض ومقاصد کا ذکر فرمایا ہے اور اشارةً لوگوں کےاس شبہ کا بھی جواب دیاہے جو پیہ کہتے ہیں کہاسلام نے جہاد کی اجازت دیکرخونریزی کا دروازہ کھول دیا ہے۔خلاصة جواب بیہے کہ جہاد،اسلام کےساتھ مخصوص نہیں انبیاءسا بقین کوبھی جہاد کی اجازت دی گئی۔ورنہا گر جہاد کی اجازت نہ دی جاتی تواللہ کا نام لینا دشوار ہوجا تا۔ اور تمام معابد منہدم کردیئے جاتے۔ اور خداوند ذوالجلال کی بیقدیم سُنت ہے کہ وہ اپنے مخلصین کو جہاد کا حکم دیتار ہاتا کہ مفسدین اور فتنہ پر دازوں کے شراور فسادکود فع فرمائے۔کما قال تعالے۔

وَلَـوُ لَادَفُعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعُضَهُمُ ﴾ أكرالله بعض لوَّون كِبشراور فساد كوبعض بِبَعِض لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُوُفَضُلِ عَلَىَ الْعَالَمِينَ 0لِ

لوگوں کے ہاتھ سے دفع نفر ماتے تو تمام زمین میں فساد تھیل جاتا کیکن اللہ جہانوں پر بڑاہی فضل فر مانے والا ہے کہ فتنہ اور فساد رفع کرنے کے لئے جہاد کی احازت دی۔

كندزنگئے مت دركعبہ تے 🕻 اگرچوب حاكم نبا شدزيے

ان آیتوں میں جہاد کی عام غرض و غایت کے علاوہ اس کی علّت بھی بیان فر مائی ہے کہ صحابهٔ کرام کو کیوں جہاد وقتال کی اجازت دی گئی۔وہ پیر کہان پر طرح طرح سے ظلم وزیاد تی کی گئی اور بے قصور اور بلاوجہ آینے گھروں سے نکال دیئے گئے صرف اس کہنے پر کہ ہمارا پروردگاراللہ ہےاور جہادی اجازت سے فقط مشرکین مکہ کے پنجہ ظلم سے چھڑا نامقصود نہیں بلکہ مقصود بیہ ہے کہ اُن کی نصرت وحمایت کریں۔

وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصُرِهِمُ لَقَدِيُكِ ﴾ ﴿ اور تحقيق الله تعالَى ان بِي سول اور بِ سروسامانوں کی فتح ونصرت پر قادر ہے۔

اوراس قادر مطلق کو بیقدرت ہے کہروئے زمین ان کے قبضہ میں دیں اوراپنے احکام

لِالبقرة،آية :٢٥١ ـ

کے اجراء و تنفیذ کی مکنت وقدرت عطا فر مائیں تا کہ زمین پر دسترس پانے کے بعد خود بھی جان اور مال سے خدا کی عبادت اور بندگی کریں نماز کو قائم کریں اور زکو قدیں اور دوسروں کو بھی بھلی باتوں کا حکم کریں اور بُری باتوں سے منع کریں۔

یعنی جن لوگوں کو ہم نے جہاد کی اجازت دی ہے اور جن کی نصرت وجمایت کا وعدہ کیا ہے ان لوگوں کی شان میہ ہے کہ بادشاہ ہونے کے بعد سلاطین دنیا کی طرح عیش وعشرت میں مبتلانہوں گے بلکہ جان و مال سے خدا کے پورے مطبع اور فر ما نبر دار ہوں گے اور دوسروں کو ٹھیک راستہ پر چلا کیں گے ، نیک باتوں کا حکم کریں گے اور کری باتوں سے منع کریں گے ، فرض میہ کہ خود کا مل مکمکل ہوں گے اور دوسروں کے لئے مکمل ہوں گے خود بھی ہدایت پر موں گے اور دوسروں کے لئے مکمل ہوں گے خود بھی ہدایت پر موں گے اور دوسروں کو بھی ہدایت پر کا کیں گے جنانچہ میا وصاف فاصلہ خلفاء راشدین میں مول گے اور دوسروں کو بھی ہدایت پر لا کیں گے چنانچہ میا وصاف فاصلہ خلفاء راشدین میں علی وجہ الکمال موجود تھے اور کیوں نہوں جن کو خدا آسانی بادشا ہت کے لئے منتخب فر مائے اُن کے بہی اوصاف ہونے جا ہمیں۔

چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فر مایا کرتے تھے کہ اس آیت میں حق جل شانہ نے خلافت۔ اور بادشاہت عطا فر مانے سے پہلے ہی اُن کی ثنا اور تعریف فر مائی کہ وہ خلیفہ اور بادشاہ ہونے کے بعدایسے ہوں گے۔ بادشاہ ہونے کے بعدایسے ہوں گے۔

### جهادكى حقيقت

جہاد، جہد جمعنی طاقت سے مشتق ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اپنی طاقت کو حاشا مال و دولت کے لئے نہیں۔ عصبیت اور قومیت اور وطنیت اور اظہار مردائگی وشجاعت اور توسیع سلطنت ومملکت کے لئے نہیں بلکہ محض اللہ کا بول بالا کرنے کے لئے اپنی طاقت کو پانی کی طرح بہادینااس کو اصطلاح شریعت میں جہاد کہتے ہیں۔

اعلاء کلمۃ اللہ (یعنی اللہ کا بول بالا کرنا) اگر مقصود نہ ہو بلکہ فقط مال وزر مطلوب ہویاقطع نظر حق اور باطل سے وطن اور قوم کی حمایت مقصود ہویا اپنی بہادری اور شجاعت کا اظہار منظور ہوتو اللہ اور اس کے رسول کے نز دیک وہ جہا ذہیں جہاد تو وہ ہے جو محض خالص اللہ جل جلالہ کی رضا اور خوشنوی کے لئے ہود نیاوی اور نفسانی اغراض کے شائبہ سے بالکیہ پاک ہو۔

#### خلاصه

یہ کہ خدا تعالیٰ کے وفا داروں کا خدا تعالے کے باغیوں ہے محض خدا کا باغی ہونے کی وجہ سے لڑنا اور اس کی راہ میں انتہائی جانبازی اور سرفروشی کا نام جہاد ہے بشرطیکہ وہ جانبازی اور سرفروشی محض اس لئے ہوکہ اللہ کا بول بالا ہواور اس کے احکام بے حرمتی سے محفوظ ہوجا ئیں اور دنیا کاکسی قتم کا نفع مقصود نہ ہو۔ایس جانبازی اورسر فروشی کوشر بعت اسلام میں جہاد کہتے ہیں۔

#### نشودنصیب وتمن که شود ملاک تیغت 🕴 سرِ دوستان سلامت که تو خنجر آزمائی

اً كر مال مقصود ہويا نام مطلوب ہويا بلالحاظ اسلام قوم وطن مقصود ہوتو شريعت ميں وہ جہادہیں بلکہ ایک قتم کی جنگ ہے، چنانچہ ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ کے لئے جنگ کرتا ہے اور اللہ کا کہ انسان بھی اظہار شجاعت کے لئے جنگ کرتا ہے اور تبھی قومی غیرت وحمیت کی بناء پر اور بھی دنیاوی نمود اور شہرت کے لئے ان میں ہے کوئی جنگ جہاد فی سبیل کا مصداق ہے توارشاد فرمایا:

مَن قَاقَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ ﴾ جوشخص فقط اس ليَ لرُے تاكم الله بي كا هِيَ ٱلعُلْيَا فَهُوَفِي سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُو

امام بخارى في بخارى ميس ايك باب منعقد فرمايا ـ باب الايقال فلان شهيد يعنى سن كے متعلّق قطعی طوریریہ نه كہا جائے كه فلال شخص شہید مرا۔اس لئے كه نیت اور خاتمه كا حال کسی کومعلوم نہیں اور اس باب میں ایک واقعہ روایت کیا کہ کسی غزوہ میں نبی کریم ﷺ كامشركين سے مقابلہ ہوا تو قزمان نامی ایک شخص صحابہ کرام کے شکر میں تھا جو دریر دہ منافق تھااس نے اس لڑائی میں مشرکین کا خوب مقابلہ کیا۔اور کارنمایاں دکھلائے سہل بن سعد ساعدی رضی الله عند نے کہایا رسول الله!

سا اجزأسنا اليوم احدكما أ آجهم مين سيكى ناتنا كامنين كيا جتنا كەفلال نے كيا۔

اجزأ فلان-

أتخضرت المنتقاليان كرفرمايا:

اسا انه من اهل النار

بالآخرکافروں سے الرئے لڑتے بی خص شدید خی ہوااور زخموں کی تکلیف سے گھراکر خود

کشی کر لی لے حافظ عسقلانی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ترجمۃ الباب

ت مناسبت بیہ ہے کہ اس خص نے اللہ کے لئے قال نہیں کیا تھا بلکہ قوم کے ئے قومی حمیت کے

جوش میں قال کیا تھا، اس لئے ایسا خف شہر نہیں کہلاسکتا۔ انہی کلامہ معلوم ہوا کہ جوشخص نبی

کر جوایت میں کا فروں سے بھی جنگ کر سے گرخدا کے لئے نہیں بلکہ قوم اوروطن کے لئے جنگ

کر سے تو ایسا خف مجاہداور شہر نہیں کہلاسکتا چہ جائیکہ قومی اوروطنی بھائیوں کے ساتھ ہو کراسلامی

بھائیوں سے الرئے کے لئے تیار ہو۔ حافظ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ میدان قبال میں سب

ہوائیوں سے الرئے کے لئے تیار ہو۔ حافظ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ میدان قبال میں سب

سے پہلے بیٹھ خص یعنی قرمان نکلا اور سب سے پہلے اس نے کا فروں پر تیر چلا یا اور لکار کریہ کہا کہ

اے آل اُوں اُسے حسب ونسب یعنی قبیلہ اور قوم کی حفاظت کے لئے قبال کروقادۃ بن النعمان

صحابی وَفَیٰ اللّٰہُ کَا جب اس شخص پر گذر ہوا تو اس کی نازک حالت کود کھر کریہ کہا:

هنيًّالك السيهادة - أ احقر مان تجهوكوشهادت مبارك مو

قزمان نے بیکمہن کرجواب دیا۔ انبی والله ما قاتلت علی دین ماقاتلت الاعلی الحفاظ۔

خدا کی شم میں نے دین اسلام کے لئے قال نہیں کیامیں نے تو فقط قوم اور قبیلہ کی حفاظت کیلئے قبال کیاہے۔

صاف مطلب بیتھا کہ قوم اوروطن کے لئے جنگ کرنے اوراس راہ میں مارے جانے سے آدمی مجاہداور شہید نہیں بنتا محض خدا کے لئے جو قال خدا کے دشمنوں سے ہواس میں مارے جانے مارے حانے سے شہید بنتا ہے۔

اس كے بعدال خص نے خود كئى كرلى آنخ ضرت رفيق الله الله لي قيد هذا الله الله الله لي قيد هذا الله ين بالرجل الفاجر- تحقيق الله تعالى بھى مردفاجراور كافر كے ذريعہ سے جمي اس دين

ا جافظ عسقلانی "کی اصل عبارت میه که ووجه اخذ الترجمة مندائهم شهد و بر حجانه فی امرا لجها وفلو کان قبل کم بمتنع ان یشهد واله بالشهادة وقد ظهر مندانه کم یقاتل مله وانما قاتل غضبالقومه فلایطلق علی کل مقتول فی الجهادانه شهیدلاختال ان یکون مثل بذافتح الباری ص۲۲ ج۲ کتاب الجهاد باب لایقال فلان شهید - كوقوت پہونچاد ہے ہیں بےروایت عمدۃ القاری ص ٦٣ ص ٦٢ باب لایقال فلان شہید میں مذکور

ق جل شانه کاارشاد ہے۔ وَمَا اَصَابَکُمْ یَوُمَ الْتَقَی اور جو یکھتم کو مصیبت پینجی جس دن دو الُجُمْعَانِ فَبِادُنِ اللّهِ وَلِیَعُلَمَ جماعتوں یعنی کافروں اور مسلمانوں کا مقابلہ الْمُوُّمِنِیْنَ وَلِیَعُلَمَ الَّذِیْنَ نَافَقُوٰ اللّهِ اللّهِ عَلَى احدے دن سووہ اللّه کے کم سے ہوا وقِیْلَ لَهُمْ تَعَالَوُ ا قَاتِلُوٰ ا فِی اوراس میں حکمت یکی کہ مومنین کلصین اور منافقین ایک دوسرے سے متمیز اور جدا منافقین ایک دوسرے سے متمیز اور جدا ہوجا ئیں اس لئے کہ صیبت کے وقت میں

اخلاص اورنفاق ظاہر ہوجا تاہے

اس دن منافقین سے بیکہا گیا کہ آؤخدا کی راہ میں خدا کے لئے قبال کر واورا گر خدا کی راہ میں نہیں لڑتے تو قومی اور وطنی حمیت کے لئے اپنی قوم اور وطن اور مال اوراولا دکی حفاظت کے لئے وشمن کی مدا فعت کرو۔

کیونکہ اگر تمن کامیاب ہوگیا توانقام لینے میں مؤمنین اور منافقین کی تمیز نہ کرے گااور عام مسلمانوں کی طرح تم کوبھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بیآیت رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی میں سلول کے بارے میں نازل ہوئی، غزوہ احد میں مسلمانوں نے خدا کے لئے قبال کیا اور عبداللہ بن ابی اور دیگر منافقین نے جو قبال کیا تو محض قومی اور وطنی حمیت کی بنا پر وشمن کی مدافعت کرنے کا نام مدافعت کی جس سے صاف معلوم ہوا کہ قوم اور وطن کے لئے وشمن کی مدافعت کرنے کا نام جہا ذہیں آیت شریفہ میں جو اُواد فَعُوْا کو قَاتِلُو فِی سَمِیْلِ اللّٰهِ کا قیم قرار دیا گیا ہے اس کا یہی مطلب ہے جوہم نے عرض کیا۔

صحیح بخاری میں عبداللہ بن عبّاس سے مروی ہے کہ بچھ مسلمان (جنگِ بدر میں) مشرکین کی تعداد بڑھانے کے لئے اہلِ ملّہ کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے مقابلہ میں نکلے اور بدر کی لڑائی میں یہ مسلمان جو کا فروں کی فوج میں شریک تنص صحابہؓ کے ہاتھ سے مارے گئے توان کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی۔

لِآل عمران،آية: ١٧٦

تحقیق جن لوگوں کی فرشتوں نے روح قبض کی درانحالیہ انھوں نے ان جائی جان پر ظلم کیا تھا تو فرشتوں نے ان سے بطور زجروتو بہ کہا کہ تم کس حال میں حصان طالموں نے کہا کہ ہم سرز مین کفر میں مغلوب اور مجبور تھے فرشتوں نے کہا کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ وطن کو جھوڑ کر وہاں چلے جاتے ایسے لوگوں کا ٹھ کانہ جہنم وہاں چلے جاتے ایسے لوگوں کا ٹھ کانہ جہنم حاور براٹھ کانہ ہے،

إِنَّ الَّـذِيُنَ تَـوَقُّهُمُ الْمَلَئِكَةُ ظِالمِی اَنفُسِهِمُ قَالُوا فِیُمَ كُنْتُمُ قَـالُـوا كُنَّا مُسُتَضُعَفِینَ فِی الارُضِ قَـالُو اَلَمُ تَكُنُ اَرُضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِیُهَا فَاوُلَئِكَ مَاوَاهُمُ جَمَنَّمُ وَسَآءَ تُ مَصِیرًا مَاوَاهُمُ جَمَنَّمُ وَسَآءَ تُ مَصِیرًا (الناءآیة: ۹۷)

یہ آیت جن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی میہ وہی لوگ تھے جنھوں نے باوجود دعوائے اسلام کے قوم اور وطنی کا فروں دعوائے اسلام کے قوم اور وطنی کا فروں کے ساتھ ہوکر اسلام کا مقابلہ کیا۔اور قومی اور وطنی کا فروں کے لئے نکلے۔(اعاذ نااللہ من ذالک).

خلاصة كلام

الشاهدين والمشاهدين-

سامنے کسی کا بایہ تھااور کسی کالختِ جگراور کسی کا بھائی اور کسی کا چیااور کسی کا ماموں اور عام رشتہ داری توسیھی ہے تھی محض اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے لئے صحابہ کرام کی تیخ بے دریغ بے نیام تھی رضی اللہ عنہم ورضوا عند۔واہ واہ ۔ ایمان ایسے ہی عشق کا نام ہے جس کے سامنے کیلیٰ اور مجنوں کی تمام داستانیں گرد ہیں اور قرآن وحدیث جو ہجرت کے فضائل سے بھرایرا ہے اس ججرت کا مطلب یہی تؤ ہے کہ خدااوراس کے رسول کے لئے اپنے مال اور باپ اور بیوی اور بخو ں اورخولیش وا قارب سب کو جھوڑ دینا قوم کا تو ذکر ہی کیا ہے، صحابہ کرام نے جب ہجرت کی توجس کی رفیقہ کھیات اور محبوب بیوی نے کفر کواسلام کے مقاللے میں ترجیح دی طلاق دے دی اور بیوی ، بچؤں اور مال دولت اور گھر بار چھوڑ کرنبی کے پیچھے بوئ أورمدينكاراسته بكرا رضى الله عنهم وحشرنافي زمرتهم واماتنا علے حُبہم وسيرتهم آسين يارب العالمين -اےميرعزيزواےميرے دوستوقومیت اور وطنیت ایک فتنہ ہے بُت پرسی کے بعدقوم پرسی اور وطن پرسی کا درجہ ہے۔ اور گفر ّ دون کفرِ اورشرک دون شرکِ اورظلمٌ دون ظلم کامصداق ہے۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةٌ اوراِنَّ الْكَافِرِيْنَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّ الْمُبِيِّنَا، کو پیش نظرر کھ کرمسلمانوں کواپنا بھائی اورروئے زمین کے کل کا فروں کواپناایک ڈٹمن سمجھو ( نکته) حق تعالے نے ان ال کافرین (جو کہ جمع ہے) اس کی خبر عدوا مبینا ذکر فرمائی ہے جو کہ مفرد ہے اعداء نہیں فرمایا ،اشارہ اس طرف ہے کہ روئے زمین کے تمام کا فر مسلمانوں کی عداوت میں بمنزلہ ایک دشمن اور بمنزلشخص واحد کے ہیں جس میں ذرّہ برابر تعدد اوراختلاف بين- وَوَ اللّه لقد صدق اللّه العظيم وانا على ذلك من

قوم پرستوں کا ایک مغالطہ

قوم پرستوں کا بیکہنا کہ ایک وطن اور ایک ملک کے باشندے سب ایک قوم ہیں بیان کا ایک مغالطہ اور دھوکہ ہے، اس گروہ کا ایک خاص نظر بیاور خاص عقیدہ ہے جوشخص اس عقیدہ اور نظر بیمیں ان کا موافق اور ہم خیال ہے وہ ان کا دوست ہے اگر چہوہ دوسرے ملک اور دوسرے وطن کا باشندہ ہواور جو محض اس نظریدا وراس عقیدہ میں ان کا مخالف ہوان کا دشمن ہے۔ ہے۔ کا دشمن ہے۔ کا سے ایسیٹا یا بھائی یا استاد ہی کیوں نہو۔

مشرق اورمغرب کے باشندے جواشترا کی عقیدہ رکھتے ہوں وہ دونوں باوجود بعد المشر قین کے قریب اور ایک ہیں اور دو حقیق بھائی ایک گھر کے رہنے والے اگر مختلف المسلک ہوں تو وہ دونوں ایک دوسرے سے غایت درجہ بعید ہیں معلوم ہوا کہ اتحاد کا دار و مدار وطنیت اور قومیت پرنہیں بلکہ اتحاد کا معیار اور مدار التحاد مسلک پر ہے پس اگر شریعت مدار وطنیت اور قومیت پرنہیں بلکہ اتحاد کا معیار اور مدار التحاد مسلک پر ہے پس اگر شریعت اتحاد اور افران کے بواس کو تعصّب اور نگ نظری کیوں بتاتے ہو۔ مشریعت کے کل احکام اسی ایمان اور کفری قسیم پر بنی ہیں مسلمان اور کا فرایک دوسرے کا دار شنہیں اسی اسلامی تعلق سے بلال حبثی اور صحبیب رومی اور سلمان فاری رضی اللہ عنہم اجعین ، اسلامی برادری میں شامل ہوگئے اور ابوجہل اور ابولہب باوجود قرابت قریب کے اجمعین ، اسلامی برادری میں شامل ہوگئے اور ابوجہل اور ابولہب باوجود قرابت قریب کے بعید ہوگئے اور ابوطالب جیسا جان شار بچا اسلام نے قبول کرنے کی وجہ سے نماز جناز ہاور مقابر مسلمین میں فن سے محروم رہا نبی اکرم ﷺ نے جب ابوطالب کے لئے دعاء مغفرت کا ارادہ فرمایا تو ممانعت کی آبیت نازل ہوگئی۔

مَاكَانَ لِللَّمُشُرِكِيُنَ وَالَّذِيُنَ الْمَنُوآ أَنُ يَّسُتَغُفِرُوا لِلْمُشُرِكِيُنَ وَلَوُ كَانُوُآ أُولِيُ قُرَبِي مِنُ بَعُدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اور قيامت تك كے لئے حكم نازل ہوگيا كه كافر اور مشرك رشتہ داروں كے لئے دعاء مغفرت بھی جائز نہیں۔

> فومَن احب لاعصينّك في الهويٰ قَسـمًاب، وبحُسن، وبهائه

> > \*\*\*\*\*

# آ داب جہاد

(۱)۔ جب جہاد کے لئے گھر سے نکلوتو اللّٰہ کا نام لے کرنگلو۔

(۲)۔اتراتے ہوئے اوراکڑتے ہوئے نہ نکلو۔

(m)۔ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرو۔اللہ اور اُس کے رسول کی اطاعت کو ہر ونت پیش نظرر کھو۔

(۴) \_مقابله کے وقت ثابت قدم رہو ۔ صبراور مخل ہے کام لو۔

(۵) عین معرکهٔ قبال میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہوجس کے لئے جانبازی اورسرفروشی كرنے نكلے ہوا كہ لمحد كے لئے اس سے غفلت نہو۔ قال تعالى: \_

يَّاتُّهَا الَّذِينَ المُّنُوَّا إِذَالَقِينتُمُ فِئَةً ﴾ إلى ايمان والوجب كافرول كى جماعت فَاثُبُتُواْ وَاذُ كُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿ تَحْصَارامقابله موتواُمورِ ذيل وَفُوظ رَكُوهُ

وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْتَمُلُوا أَلا تَنَازَعُوا فَتَفْتَمُلُوا أَلا الركرْت سالله كاذكركروتا كماس ك

اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلاَ تَكُونُوا إلى الله اور برام مين الله اوراس كرسول كى

عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَبِرُولَ مُوجِاوَكُ اورتمهارى مُواا كَفْرُ جائِ كَيْ 🥻 (۵)\_اوران کا فرلوگوں کی طرح مت ہوجاؤ

کہ (جواسی واقعہ بدر میں )اینے گھروں سے

لَّعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ إِلَا جَهَادِمِين ابت قدم رمور وَتَذُهَبَ رِيْحُكُمُ وَاصْبِرُوا إِنَّ إِنَّامِ كَابِرَكت عِيمَ كامياب، و-كَالَّـذِيْنَ خَرَجُوا مِنُ دِيَارِ هِمُ أَاطاعت اورفر ما نبردارى كولموظار كور بَطَرًا وَّرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ ﴾ ٢٠- اورآپس ميں جُھُڑانه كروكه اس سے تم بِمَايَعُمَلُونَ مُحِيْطٌ لِ

اتراتے ہوئے اور دکھلاتے ہوئے نکلے ہیں اور لوگوں کو خدا کے راستے سے رو کنا حاہتے ہیں اورالله تعالے ان کے اعمال کا محیط ہے۔

(٦)۔اپنی کثر ت اورساز وسامان پر بھی مغرور نہ ہواور قلت ہے بھی گھبراؤنہیں ہرحال میں

لِالانعام،آية: ۴۵\_۱۷۷\_

خداوند ذوالجلال براعتما داور بھروسہ رکھو۔ فتح ونصرت کا مالک صرف اسی کی ذات کو جانو ، کما قال تعالے ۔

لَقَيدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ } كَثِيْرَةٍ وَّيَوُمَ حُنَيُن إِذُا عُجَبَتُكُم اللَّهُ مَعَارى مردكى اورحنين كے دن جب كَثُرَتُكُمُ فَلَمُ تُغُن عَنْكُمُ } شَيُءً أُوَّضَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْارْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيُتُمُ مُّدُبِرِينَ ﴾ كام نه آئى اورزمين باوجود وسيع مونے ثُمَّ أَنُزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ ﴾ بِمال پڑے اللہ تعالے نے اپی جُنُودًا لَّمُ تَرَوُهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَذٰلِكِ جَزَآءُ الْكَافِرِيْنَ لِ }

تحقیق الله تعالیٰ نے بہت میدانوں میں تمھاری کثرت ئے تم کوخود بیندی میں مبتلا کردیا توتم کوتمھاری کثریت ذرّہ برابر کے تم پر تنگ ہوگئی، پھرتم پشت پھیر کر سكينت اورطمانيت كواتارا اينے رسول یر اور ایمان والول بر اور ایسے کشکر ا تارے جن کوتم نہیں دیکھتے تھے اور کافروں کو سزا دی اور یہی سزا ہے کافروں کی۔

(4)۔ جب سوار ہونے لگو تو اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہاس نے تمھاری آ سایش کے لئے ہیہ سامان سفر پیدافر مایااور بیه پرهوب

سُبُحَانَ الَّذِي سَخَّرَلَنَا طِذَا } پاک ہے وہ ذات جس نے ان وَمَاكُنَّالَهُ مُقُرِنِين ٥ وَإِنَّا إِلَىٰ ﴾ جانورول كو جارى سوارى كے لئے مسخر

رَبُّنَا لَمُنْقَلِبُونِ ٥ ٢ \_

کردیا ورنہ ہم میں اس کی طاقت نہ تھی اور تحقیق ہم سب اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

(٨)۔ جب کسی بلندی پر چڑھوتو خداوند ذوالجلال کی عظمت و کبریائی کا خیال کر کے اللّٰہ اکبر کہو اور جب پستی اورنشیب کی طرف اُتر وتوسُجان اللّٰد کہو۔ کہوہ ہر پستی سے پاک اور منزہ ہے (9)۔اَللّٰدا گراَینے فضل سے فتح وظفر نصیب فرمائے تو امیرلشکر کو جاہئے کہ مجاہدین کی صفیں قائم کر کے ان الفاظ میں اللہ کاشکراوراس کی حمدوثنا کرے اور تمام کشکر آمین کہے۔

اللهم لك الحمد كله لاقابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن اضللت ولا مضللمن هديت ولامعطى لما منعت ولامانع لما اعطيت ولامقرب لما باعدت ولامباعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك (رواه النمائي وابن حبان)

(۱۰) ۔ فتح ونصرت کے بعد بطور فخریہ نہ کہو کہ ہم نے فتح کیا بلکہ اللّٰہ کی طرف منسوب کرو کہ أس نے محض اینے فضل اور رحمت سے ہم کو فتح دی۔

چنانچہ حدیث میں ہے کہ رسول الله ﷺ جب جہاد سے واپس ہوتے تو پہ کلماتِ تو حید آپ کی زبان پر اوت لا إله إلا الله وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلُك وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ الْبُهُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ سَائِحُونَ لِرَبِّنا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعُدَه وَنصر عَبُدَهُ وَهزم الاحزاب وَحده - ( بخارى ملم برندى ، نالَ ) (۱۱)۔ گتااور گھنٹااور باجاہمراہ نہ ہوجس قافلہ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔فرشتے ان کےہمراہ نہیں ہوتے۔ (رواہ سلم ن ابی ہررہ ا

یعنی عیش وطرب کا کوئی سامان ساتھ نہ ہو۔

ناظرین کرام غور فرمائیں کہ اسلامی جہاد کی پیشان ہے کہ دیکھنے میں مجاہدین کالشکر ہے اوردر بردہ نُوْر السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ كَعاشقوں كاايك كروہ جارہاہـ۔

# جہًا دکی اقسام

جہاد کی مختلف قسمیں ہیں، جہاد کی ایک قسم دفاع ہے جس کو دفاعی جہاد کہتے ہیں یعنی کا فروں کی کوئی قوم ابتداء تم برحملہ آور ہوتو تم اس کی مدافعت کے لئے ان کا مقابلہ کروجہاد كى اس فتم كون تعالى نے اس طرح بيان فرمايا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبيُلِ اللَّهِ الَّذِينَ ﴾ اورقال كروخدا كى راه ميں ان لوگوں ہے جو لَايُحِبُ الْمُعْتَدِينَ0لِ

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُون بِأَنَّهُم أَ مسلمانون كوان كافرون ع جهادوقال كى ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصُرهِمُ } اجازت دي گئي جو كافر مسلمانوں سے لَقَديرٌ ٥ الَّذِيْنَ أُخُرِجُوا مِنُ دِيَارِ هِمُ بِغَيْرِ حَقِّ اِلْآانُ يَّقُولُوا ا رَثُنَا اللَّهُ ٢

يُقَاتِلُوْنَكُمُ وَلَا تَعُتَدُوْ آ إِنَّ اللَّهَ أَنَّ مَى بَنَّكَ كُرتَ مِن اورزيادتي مت كر و خقیق الله تعالیٰ زیادتی كرنے والوں كو بیندنہیں کرتا۔

الرتے ہیں اس وجہ سے کہ مسلمان ستم رسیده بین اور بیشک الله تعالیٰ مسلمانوں کی مدد برقادرہے بیمسلمان اینے گھروں سے محض بے دجہ نکالے گئے سوائے اس کے کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا يروردگارايكاللدې\_

جہاد کی دوسری قتم۔اقدامی جہاد ہے یعنی جبکہ گفر کی قوّت اور شوکت سے اسلام کی آ زادی کوخطره ہوتوایسی حالت میں اسلام اینے پیروؤں کو پیچکم دیتا ہے کہتم دشمنان اسلام پر جارحانه حملهاور ماجمانه اقدام كروكيونكه جب دشمنوں كى طرف سے خطرہ ہوتو احتياط اور حفظ ما تقدم کا مقتضا یہی ہے کہتم ان پر جارحانہ اقدام کروتا کہ اسلام اورمسلمان کفراورشرک کے فتنه ہے محفوظ ہوجائیں اور بغیر کسی خوف وخطر کے امن وعافیت کے ساتھ خداوند ذوالجلال کے احکام کو بجالاسکیں اور کوئی قوت وطاقت ان کوان کے ستجے دین ہے نہ ہٹا سکے اور نہ پھیر سکے اور نہ کوئی طاقت قانونِ خداوندی کے اجراء وتنفیذ میں مزاحم ہوسکے۔ایسے موقع برعقل اور فراست تدبیراور سیاست کا یمی مقتضی ہے کہ خطرہ کو پیش آنے سے پہلے فتم کردیا جائے، اس انتظار میں رہنا کہ جب خطرہ سریرآ جائے گااس وقت مدافعت کریں گے بیاعلیٰ درجہ کی حماقت اورسفاہت ہے جس طرح شیراور چیتے کوجملہ کرنے سے پہلے ہی قبل کردینااور کا شخ ہے پہلے ہی سانپ اور بچھو کا سر کچل دیناظلم نہیں بلکہ اعلیٰ درجہ کا تدبّر اور انجام بنی ہے، اس ل البقره،آية: ١٩ـ

طرح گفر اورشرک کا سراٹھانے سے پہلے ہی سرکچل دینااعلیٰ درجہ کا تدبّر ہے چوراور قزاق یا درندے اگر کسی جنگل اور بیابان میں جمع ہوں توعقل اور دانائی کامقتضی ہیہ ہے کہ بل اس کے کہ وہ شہر کا رُخ کریں ان کوآبادی کا رُخ کرنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے درندوں کے قتل ميں اقتدام بى عقل اور دانائى ہے اور فَاقُتُلُوا الْمُسْتُسر كِيُنَ حَيْثُ وَجَدُتُّمُو يُهِمُ اوراَيُنَ مَانُقِفُو ٓ أَ أَخِذُو اوَقُتِّلُوا تَقُتِيلًا مِينَ الْحُصْمِ كَكَافِرَمُ ادبين - درندول كُلُّ میں دفاع کا تصور کرنا اور بیسو چنا کہ جب بیدرندے مل کر ہم پرحملی آور ہوں گے اس وقت ہم ان کی مدافعت کریں گے،اس قتم کا تصوّ راہل عقل کے نز دیک کھلی ہوئی حماقت اور نادانى ٢٥ جل شاند كال ارشاد سرايار شادوقَاتِلُوهُم حَتَّى لاَتَكُونَ فِتُنةٌ وَّيَكُونَ الدِّيُنُ كُلُّهُ لِلَّهِ ط مِين النِّسَم كاجهادمراد ب، يعني المسلمانوتم كافرون سے یہاں تک جہادوقال کرو کہ گفر کا فتنہ باقی نہ رہے اور اللہ کے دین کو پوراغلبہ حاصل ہوجائے، اس آيت مين فتنه على فرك قوت اور شوكت كافتنه مراد باور وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ سے دین کاظہوراورغلبہ مراد ہے جبیا کہ دوسری آیت میں ہےلیے ظہرہ عَلَی الدِّیٰن مُسِلِّبهِ لِعِني دين كوا تناغلبهاورقوّت حاصل ہوجائے كه تُفر كى طافتُ ہےاس كے مغلُوبُ ہونے کا اختال باقی نہ رہے اور دین اسلام کو کفر کے فتنہ اور خطرہ سے بالکلیہ اطمینان حاصل ہوجائے۔

اب رہا بیامرکہ دین اسلام کو کفر کے فتنہ ہے کس طرح اطمینان حاصل ہوسکتا ہے ، سو اس اطمینان کی بیہ ہے کہ گفار مسلمانوں کے اس اطمینان کی بیہ ہے کہ گفار مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور مسلمانوں کی رعایا بن کراور جزیہ دیے کراسلامی چکومت کے زیر سایہ رہنا منظور کریں یا بجائے جزیہ کے مسلمانوں کے رقیق یعنی غلام بن کررہیں۔

دوسری صورت اظمینان کی ہے ہے کہ کافر مسلمانوں سے پُرامن معاہدہ کریں تیسری صورت استیمان کی ہے بعنی کافر مسلمانوں سے امن اور پناہ طلب کرکے اُن کی پناہ میں آ جائے۔ ان صورتوں میں ایسے کافروں سے جہاد وقال کا حکم اُٹھ جاتا ہے شریعت اسلامیہ میں جہاد کا حکم کفار محاربین کے ساتھ مخصوص ہے ، کافر ذمی اور مستامن کے احکام دوسرے ہیں۔ جو غیر مسلم اسلامی حکومت میں رہتے ہیں وہ از روئے احکام اسلام عدالتی اور شہری جو غیر مسلم اسلامی حکومت میں رہتے ہیں وہ از روئے احکام اسلام عدالتی اور شہری

احکام میں مسلمانوں کے برابر ہیں، ان کی جان ومال اور آبرو کی حفاظت مسلمانوں اور اسلامی حکومت پر فرض ہے بشرطیکہ غذاری اور خفیہ سازشیں نہ کریں اور دشمن اور غیر دشمن محارب اور غیر محارب کے احکام میں فرق تمام عقلاء کے نزدیک مسلم ہے۔

جہاد کی مثال: ہجاد کی مثال اس طرح سمجھے کہ جب سی کے ہاتھ میں پھنسی یا پھوڑا نکل آئے تو پہلا درجہ مرہم کا ہے کہ اس کے لگانے سے فاسد مادہ نکل جائے یا تحلیل ہوجائے دوسرا درجہ نشتر کا ہے کہ شگاف دے دیا جائے ۔ تیسرا درجہ بیہ ہے کہ ڈاکٹر اس عضو کو کا اے دوسرا درجہ نیہ ہے کہ ڈاکٹر اس عضو کو کا اے دیے تاکہ دوسرے اعضاء صححاس سے متاثر نہ ہوں۔

الی صورت میں اگر ڈاکٹر کسی کے ہاتھ یا پیرکوکاٹ دے توسب اس کے ممنون ومشکور ہوتے ہیں اور مد تالعمراس کی مدح میں ہوتے ہیں اور مد تالعمراس کی مدح میں رطب اللّسان رہتے ہیں کہ اس نے اس عضو کو کاٹ کر باتی اعضاء کو گلنے اور سڑنے سے بچالیا اور کوئی شخص ڈاکٹر کے اس فعل کو وحشیانہ اور ظالمانہ فعل نہیں کہتا اس طرح اطبّاء روحانی (انبیاء ورسل) اوّلاً گفر کے ذبل (پھوڑے) پروعظ ونصیحت کا مرہم رکھتے ہیں اور اگراس سے فائدہ نہ ہواور عضو کے شیحے ہونے کی اُمید منقطع ہوگئی، اس کے برعکس یہ خطرہ ہوجائے کہ بیمرض متعدی ہوکر دوسرے اعضاء یعنی اہل ایمان کو بھی خراب کردے گا تو پھر اس عضوکو کاٹ ڈالتے ہیں تا کہ باقی اعضاء اُس کے ضرر سے محفوظ ہوجا کیں اور یہ خبیث مادہ آگے نہ ہو صفے یائے۔

دوسری مثال: پوروں اور رہزنوں کی سرکو بی حکومت کے لوازم اور فرائض میں سے ہے اگر نہ کی جائے تو نظام حکومت درہم برہم ہوجائے۔ اسی طرح جولوگ دولتِ ایمان کے رہزن ہوں اور بیچا ہے ہوں کہ ہم سے ایمان اور حق کی دولت لوٹ کر لے جائیں اور اس امر کے خواہشمند ہوں کہ معاذ اللہ اہل حق کو بھی اُپنے جیسار ہزن اور قزاق یعنی کا فربنالیں اور خداوند ذوالجلال کے وفاداروں کی فہرست سے اپنانام کٹا کر باغیوں کی جماعت میں شامل ہوجا ئیں تو ایسے لوگوں سے بھی جہاد وقال کرنا عین حکمت اور عین مصلحت ہوگا بلکہ فرض اور واجب ہوگا اور شریعت کے لوازم اور فرائض میں سے ہوگا کہ ان قزاقوں کا قلع قمع کرے۔

جهاد کی غرض وغایت

جہاد کے حکم سے خداوند قدوس کا بیارادہ نہیں کہ یکاخت کا فروں کوموت کے گھا ہا تار دیا جائے بلکہ مقصود بیہ ہے کہ اللہ کا دین۔ دنیا میں حاکم بن کر رہے اور مسلمان عزّت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور امن وعافیت کے ساتھ خدا کی عبادت اور اطاعت کر سکیس کا فروں سے کوئی خطرہ نہ رہے کہ اُن کے دین میں خلل انداز ہو سکیس۔

اسلام۔اپنے دشمنوں کے نشس وجود کارشمن نہیں بلکہان کی ایسی شوکت وحشمت کارشمن

ہے کہ جواسلام اور اہل اسلام کے لئے خطرہ کا باعث ہو۔

دنیا کی مہذب اور متمد کی قومیں اس بات کو سلیم کرتی ہیں کہ اپنی جان و مال عز ت اور آبروکی حفاظت کے لئے جنگ کرنا انسان کا فطری حق ہے اور ایک شریفانہ اور بہادرانہ خیال ہے لئیکن نہ معلوم مسلمانوں کے لئے اس حق کے سلیم کرنے میں کیوں بخل کیا جاتا ہے دنیا کی ہر مہذ ب اور متمد ن سیاسی پارٹی ہر جائز اور ناجائز جھوٹ اور سیح مکر اور فریب جس طرح بھی ممکن ہوا ہے تفوق اور اقتدار کی طلب گار ہے اور اُسے مخالفین کو زیر کرنے میں جو حربہ بھی استعمال کیا جائے اس کا نام سیاست اور تدیر رکھتی ہے لیکن اگر حق اور حقانیت، جائز طریق اور غایت عدل اور نہایت انصاف کے ساتھ باطل پر اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتا ہے تو خود غرضوں کی پارٹیاں اس کا نام تعصّب اور نہ ہی جنون رکھتی ہیں۔

سُجان الله۔جس دین خُق میں اُپنے دشمنوں پر جھوٹ بولنااوران پر تہمت لگانااوران پر تہمت لگانااوران پر تھمت لگانااوران پر تھم سے اور دنیا کے جان و مال اور عزّ ت اور آبر و کی حفاظت اس کااوّلین فریضہ اور مقصد ہے اس کے تفوق اور برتری اور اُس کے حاکمانہ اقتدار پران خود غرض پارٹیوں اور سیاسی چوروں اور قزاقوں کا کیامنہ ہے کہاس دین برحق کی عادلانہ جدوجہد میں کچھلب کشائی کرسکیں۔

جہاداسلامی کا مقصد بیہ ہے کہ حق اور حقیقی عدل وانصاف دنیا کا حاکم بن کررہے اور خود غرض افرادیایارٹیاں دُنیا کے امن کوخراب نہ کرسکیں۔

جس جنگ کامقصدیه ہو کہ عدل وانصاف اورامانت وصدافت کی حفاظت ہوجائے اور رشوت خواری اور چوری اور بَد کاری اور زنا کاری اور بداخلاقی اور بے حیائی اور تمام برائیوں اور خودغرضوں کا قلع قبع ہوجائے ایسی جنگ بر بریت نہیں بلکہ اعلیٰ ترین عبادت ہے اورخلق خدا پرانتہائی شفقت ورحمت ہے۔ اور قرآن کریم میں جو جزید کا حکم مذکورہاس سے مقصد یہی ہے کہ گفراور باطل کا زور فوٹ جائے اور حق اور عدل کے برتری اور حکمرانی کے سامنے باطل اپنی گردن جھکا دے آیت جزید میں حقیٰ المبحری مرادہ المبحری المبحری مرادہ المبحری المبحری حالوں کو اصطلاح شریعت میں ذمی اور معاہداس لئے کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کی جان و مال کی حفاظت کی ذمتہ داری کی ہے۔

#### اسلام اورئجبر

(۱)۔ جہادلوگوں کو جبراً مسلمان بنانے سے لئے نہیں بلکہ اسلام کی عزّ ت اور ناموس کی حفاظت کے لئے ہے اور دنیا کی کوئی قوم اور عالم کا کوئی مذہب بکہ ون حکومت کے اپنی حفاظت نہیں کرسکتا مخالفین اسلام،آسان اور زمین کوسر پراٹھائے ہوئے ہیں اور زبان اور قلم سے بیدڈ ھنڈواریٹتے رہتے ہیں کہ اسلام بزورشمشیر پھیلا۔ان کو بیمعلوم نہیں کہ شریعت اسلاميه ميں مسلمان و چخص کہلاتا ہے کہ جو برضاء ورغبت حقانیت اسلام کا زبان ہے اقرار اوردل سےاس کی تصدیق کرےاور جو مخص کسی طمع اور لا کچ یا کسی خوف اور ہراس سے اسلام كأمحض زبان سے اقر اركر ہے اور دل ہے اس كى تصديق اور اعتقاد نہ ر كھے تو و چھے شريعت اسلامیہ میں مسلمان نہیں بلکہ منافق کہلائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ بیاعتقاد جازم اوریفین تام (جواسلام کا جزء لا بنفک بلکه اس کی عین حقیقت ہے) کسی جبروا کراہ ہے حاصل نہیں ہوسکتا اور نہ کسی ترغیب وتر ہیب ہے، اور نہ کسی تحریص وتخویف سے، زبان اگر چہ جبر واکر اہ ہے کسی شکی کا قرار کرے مگر قلب جب ہی تصدیق کرسکتا ہے کہ جب اس کو براہین اور دلائل ہے اس کاحق ہونا منکشف ہوجائے عالم کی تمام قوتیں بھی اگر بیچا ہیں کہ جبروا کراہ ہے کسی کے قلب کومطمئن کردیں تو ناممکن اور محال ہے، تینج وتبراور خنجر سے کوئی عقیدہ قلب میں نہیں اترسكتا \_اورغالبًا اس واضح حقيقت كاكوئي معمولي ہے معمولي عقل والابھي ا نكارنہيں كرسكتا للہذا بیکہنا کہ اسلام بر ورشمشیر پھیلا ہے بالکل غلط ہے۔

(۲) صحابہ کرام رضی اللّٰعنہم ورضواعنہ کا کفّار مکّہ کے ہاتھ ہے سلسل تیرہ سال تک

طرح طرح کے مصائب وآلام برداشت کرنا، مال بای خویش وا قارب سب کواسلام کی خاطر حچھوڑ بیٹھنا اس امر کی واضح اور روشن دلیل ہے کہ انھوں نے اسلام کو بہ ہزار رضاء ورغبت قبول کیا تھا اور اسلام کی حلاوت وشیرینی ان کے دلوں میں ایسی اتر چکی تھی کہ جس نے دنیا کے تکنے سے تکنح مصائب کوشیریں اورلذیذ بنادیا تھا اورا تنالذیذ بنایا کہ جان ومال سب ہی اس برقربان کرڈ الا مخالفین اورمعترضین ذرابتلا ئیں توسہی کہ جوشئی بجبر وا کراہ اور گردن پرتلوارر کھ کرمنوائی جاتی ہے کیااس کی یہی شان ہوتی ہے۔

(m)۔ نیز شریعت اسلامیہ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ برضاء ورغبت اُس کے احکام کی تصدیق کریں تا کہ ثواب اور نجات اُخروی اس پر مرتب ہوسکے بندہ ایمان اختیاری کا م کلف ہے،اللہ اوراس کے رسول کے نز دیک وہی ایمان اور اسلام معتبر ہے جو دل ہے ہو اجباری اوراضطراری ایمان کا اعتبار نہیں اسی وجہے ارشاد ہے۔

وَلَـوُشَـآءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَنُ فِي إَاكر خداجا بتاتوتمام روئ زمين والاايمان الْأَرُضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعاً ط في التي الواول يرجر كريحة بين كه

فَـمَنُ شَـآءَ فَلُيُؤُمِنُ وَّمَنُ شَآءَ \$جوجا ہےايمان لائے اور جس كاول جاہوہ كفر کرے(حق واضح ہے جبر کی ضرورت بہیں)

افَانُاتُ تُكُرهُ النَّاسَ حَتَّى إِوه سب مومن موجانين -يَكُونُواْ مُؤْمِنِيُنَ 0لِ

فَلْيَكُفُرُ ٢ٍ

(۴) \_ آنخضرت ﷺ نے جس وقت نبوت کا اعلان فر مایا اورلوگوں کو اسلام کی دعوتِ دی ایں وقت آیتن تنہا تھے کوئی حکومت اور سلطنت آپ کے پاس نکھی ، نہ ہاتھ میں کوئی تلوارتھی جس ہےایمان نہلانے والوں کوڈراتے ہوں غیروں کا تو کیا ذکر کنبہ اور خاندان جو انسان کا جامی اور مددگار ہوتا ہے وہی آپ کا جانی تتمن اور خون کا پیاسا ہو گیا تھاظلم وستم کی کوئی نوع اورکوئی قسم ایسی باقی نه چھوڑی که جس کا آپ کے اصحاب پر تجرّبه نه کرلیا ہو۔ اگر وخی ربانی آپ کی تسلّی اور دلاسِانه کرتی تو پھران مصائب ونوائب کا محل تقریباً ناممکن تھا۔ ایسی حالت میں کیے جبراورا کراہ ممکن ہے۔

(۵)۔ بعثت کے بعد ملّہ مکرمہ میں تیرہ سال آپ کا قیام رہا۔ اسی زمانے میں اور اسی

ايونس،آية: ٩٩ مِ إِلَكْهِفَ، آيةِ: ٢٩

حالت میں صدیا قبائل اسلام کے حلقہ بگوش ہوئے، ابوذر نعقاری شروع ہی زمانے میں مسلمان ہوئے اور جب واپس ہوئے تو ان کی دعوت سے نصف قبیلہ نعفار مسلمان ہوگیا ہجرت سے قبل تراسی مرداور اٹھارہ عورتوں نے کہ جومشرف باسلام ہو چکے تھے کفار ملکہ کی ایذاؤں سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی نجاشی شاہ حبشہ جعفر طیار کی تقریرسُن کرمُشر ف باسلام ہوا۔ ہجرت سے قبل مدینہ کے ستر آ دمیوں نے مقامِ منی یں آپ کے دست مبارک پر باسلام ہوا۔ ہجرت سے قبل مدینہ کے ستر آ دمیوں نے مقامِ منی یں آپ کے دست مبارک پر بیعت کی مصعب بن عمیر ال کے وعظ سے ایک ہی دن میں تمام قبیلہ بنی عبدالا الشہل مدینہ متورہ میں مشرف باسلام ہوگئے۔

یہ سب قبائل جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے ہی مسلمان ہوئے اور ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم اور عثمان غنی اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جنھوں نے چار دانگ عالم میں اسلام کا ڈ نکا بجایا یہ بہادرانِ اسلام بھی آیت جہاد وقبال کے نازل ہونے سے پہلے ہی اسلام کے حلقہ بگوش بن چکے تھے۔

(۱)۔ نجران اور شام کے نصاریٰ کوکس نے مجبور کیا تھا کہ وہ بطور وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اسلام قبول کریں۔ ہر طرف سے وفود کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ وفود آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اسلام قبول کرتے۔ جبرتو در کنا آپ نے تو ان کے بلانے کے لئے کوئی قاصد بھی نہیں بھیجا تھا۔ جبیبا کہ آئندہ چل کروفود کا بیان پڑھنے سے معلوم ہوگا۔

(2)۔ مسئلہ جہاداسلام کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ انبیاء سابقین کی شریعت میں بھی یہ مسئلہ موجود تھا پس اگراسلام کی ترقی اوراشاعت کا سبب صرف جہاد ہے تو دوسرے ندا ہب جن میں بیموجود تھا وہ کیوں اس سرعت کے ساتھ شائع نہ ہوئے ، خصوصًا جبکہ تاریخ میں بکثرت ایسی نظیریں موجود ہیں کہ بروقت قدرت سلاطینِ یہود ونصاری نے اپنے اپنے مخالفین کافل عام کرایا ہے۔

(۸)۔سلاطین اسلام اگرلوگوں کو جبڑ امسلمان بناتے یا اُس قسم کی تدبیریں کرتے جو عیسائیت کے لئے کی گئیں اور کی جارہی ہیں تو کم از کم اسلامی قلم رومیں تو کسی غیر مذہب کا وجود باقی نہ رہتا۔اس لئے کہ اگر حق وصدافت کے ساتھ مادی اعانت ومساعدت بھی شامل ہوجائے تو پھر حق کے قبول کرنے میں کیا تامل ہے جبکہ طمع اور لا کیج سے تثلیث کا گور کھ دھندا

اورایک ذات انسانی میں ہاوجود ہزاراحتیاج کے بشریت اورالوہیت کا اجتماع اور شجراور حجرکو خدا اور مادہ اور روح کو خدا تعالیٰ کی طرح قدیم اور از لی ابدی اور سرمدی منوایا جاسکتا ہے تو خداوند ذوالحلال کی توحید خالص اور مکتائی اور اس کے بے چونی اور چگونی اور شاانِ علیمی وقد ربری اور شمیعی وبصیری کو طبع ولا کچے ہے منوانا کیا مشکل ہے مگر اسلام کا خدا دادست و جمال اس سے منز ہاور مستغنی ہے کہ در ہم ودینار کی جبک کو ذریعہ اشاعت بنائے اور شیطانی کمان اس سے منز ہاور شیطانی کمان اس سے منز ہاور شیطانی کمان کے بند نے بیں بلکہ وہ در ہم اور دینار کے بندے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔

(9)۔ نیز اسلام کے قوانین خودائ کے شاہد ہیں کہ اسلام برورششیر نہیں پھیلا اس لئے کہ اسلام بیش کروکہ ایمان کے آور این ہے کہ جب کی قوم پر جملہ کروتو اول ان پر اسلام پیش کروکہ ایمان لے آور پس اگروہ ایمان لے آئیں تو وہ تمھارے بھائی ہیں تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں سب برابر ہواور اگر اسلام نہ لائیں اور اُپ نہ نہ جب پر قائم رہنا وران میں کوئی فرق نہیں سب برابر ہواور اگر اسلام نہ لائیں اور اُپ نہ نہ بہ برابر ہواور اگر اسلام نہ لائیں اور آبروکی حفاظت کے ذمتہ دار کرواور حکومت میں کوئی بکہ اُمنی نہ پھیلا وَ تو ہم تمھاری جان اور آبروکی حفاظت کے ذمتہ دار ہیں، تمھاری جان اور مال اور آبروکی حفاظت مسلمانوں کی جان ومال اور آبروکی طرح ہوگی اسلامیہ نہ ہوگومت میں تمودی اور مجوی بن کررہ سکتے ہوگومت اسلامیہ نہ ہوگا کہ اور میروی اور مجوی بن کررہ سکتے ہوگومت کہ اسلامیہ نہ ہوگا کہ اور میروی اور مجوی بن کررہ سکتے ہوگومت کہ اسلام اپنے خاص احکام تم پر جاری نہ کرے گا، مثلاً شراب پینا اسلام میں منع ہواور منع ہواور منع نہ کرے گا نکاح کے لئے اسلام میں جوخاص شرائط ہیں اسلام تم کوان کے کرنے پر مجبور منع نہ کرے گا تم کو کو نکارے کی اجازت ہوگی وغیرہ و فیرہ و خیرہ منع نہ کرے گا تم کو کو نکرے کی اجازت ہوگی وغیرہ و فیرہ و خورہ و نہ کہ کر کے کی اجازت ہوگی وغیرہ و فیرہ و خورہ و کے سے اسلام میں جوخاص شرائط ہیں اسلام کی واغیرہ و فیرہ و خورہ و خیرہ و کی حالے کی اجازت ہوگی وغیرہ و فیرہ و خورہ و نہرہ کے کہ کہ کہ کو کا جازت ہوگی وغیرہ و فیرہ و خورہ و خورہ و کہ کورہ کی اجازت ہوگی وغیرہ و فیرہ و

اورا گرجز بیددینا بھی منظور نہ کریں تو پھر شمشیر کا حکم ہے۔ معلوم ہوا کہ شمشیر کا حکم مسلمان بنانے کے لئے نہیں بلکہ آخری درجہ میں ان کی سرکشی کے جواب میں ہے، پس اگر اسلام ملوار سے پھیلتا تو سب سے پہلے ملوار کا حکم ہوتا تیسرے درجہ میں نہ ہوتا۔

لے شیطان کا مقولہ ہے کہ عورت میری قدیم قوس یعنی پرانی کمان ہے۔اس کے ذریعہ سے جو تیر چلا تا ہوں وہ خطانہیں جاتا۔فاقہم ذٰ لک واستقم۔

(۱۰) ۔ اگراسلام جرواکراہ سے پھیلتا تو جرواکراہ سے اسلام لانے والے اسلام پر عاشق اور فریضة نہ ہوتے اس لئے کہ جراوراکراہ کا اثر ظاہر اور بدن پر ہوتا ہے۔ قلب پر نہیں ہوتا پس جولوگ جرا مسلمان بنائے گئان کی حالت بیہ وتی کہ ظاہر میں زبان سے نہیں ہوتا پس جولوگ دل وجان سے اسلام کا کلمہ پڑھتے اور دل میں اس سے متنفر اور بیزار ہوتے حالانکہ بیلوگ دل وجان سے ظاہر وباطن جلوت اور خلوت میں اسلام پر فریضة اور شیدا تقے اور بہنست مسجد کے گھر میں زیادہ عبادت کرتے تھے اور اسلام پر فریضة اور شیدا تقے اور بہنست مسجد کے گھر میں نہر بعت اسلام یکا مسئلہ ہے کہ جو محض محض زبان سے تراک اللہ اللہ پڑھ کے اس کا قبل جا کہ جرک ہو کہ ایک میں بیہر دے رکھی ہو کہ ایک مرتبہ زبان سے کا رنبیں پس جس نہ ہب نے دشمن کے ہاتھ میں بیہر دے رکھی ہو کہ ایک مرتبہ زبان سے کہ ہو گھر کے گئے۔ ہو گئی سکتا ہے اور پھر قدرت اور موقع پانے پر آ بی سابق نہ ہب کی طرف عود کر سکتا ہے آ خراس کی کیا وجہ کہ جن لوگوں نے موقع پائرا سے نہ سابق نہ ہب کی طرف عود کر سکتا ہے آ خراس کی کیا وجہ کہ جن لوگوں نے موقع پائرا سے سابق نہ ہب کی طرف عود کر سکتا ہے آ خراس کی کیا وجہ کہ جن لوگوں نے موقع پائرا سے سابق نہ ہب کی طرف کو وی کہ نہ قیال کیا تھا وہ ساری عمر کیوں اس جبر کے پابندر ہے موقع پائرا سے سابق نہ ہب کی طرف کو وی نہ لوٹ گئے۔ فیتائ کے عمشرہ کیا ہدا ہے۔

اسلام اورمسئلهٔ غلامی

حق جل شانہ نے جوع و ساور کرامت انسان کودی وہ کسی مخلوق کوئیں دی۔ اپنی خاص صفات کمالیہ علم وقدرت مع وبھر ۔ تکلم وارادہ کا مظہراور بخلی گاہ بنایا اپنی خلافت ہے سرفراز فرمایا مبحود ملائکہ بنایا تمام مخلوق پراس کوفضلیت دی حق کہ ابلیخی تعین یہ بول اٹھا ہذا اللّٰذِی حَدَّ مُنتَ عَلَی ۔ تمام کا تنات کواس کے لئے پیدا کیا اوراس کواپنی عبادت اور عبودیت کے لئے بنایا اس کووہ حریت اور آزادی عطافر مائی کہ تمام روئے زمین اس کی ملک اور تصرف میں دی کے بنایا اس کووہ حریت اور آزادی عطافر مائی کہ تمام الکروٹ جمینے عالے سے انکار کردیا اور فران نے اپنے خالق اور پرور دگار کے واجب اللطاعت ہونے ہی سے انکار کردیا اور خداوند ذوالجلال سے بغاوت (کفر) کی ٹھان کی اور انبیاء ومرسلین سے مقابلہ اور مقاتلہ کے خداوند ذوالجلال سے بغاوت (کفر) کی ٹھان کی اور انبیاء ومرسلین سے مقابلہ اور مقاتلہ کے خداوند ذوالجلال سے بغاوت (کفر) کی ٹھان کی اور انبیاء ومرسلین سے مقابلہ اور وہ حریت اور لئے میدان میں نکل آیا تو ساری کرامتیں اور عزتیں خاک میں مل گئیں اور وہ حریت اور

آ زادی جواس کوعطا کی گئی تھی وہ لیکاخت سلب کر لی گئی اور حق جل وعلانے اس باغی اور سرکش انسان کوائینے اُن عباد صالحین کا (جنھوں نے اس کا بول بالا کرنے کے لئے جان بازی اور سرفروشی کی ) عبداورمملوک بنادیا اوران کو بیاجازت دی که بهائم اوراموال مملو که کی طرح جس طرح حیا ہواس کی خرید وفر وخت کروتم کواس کی بیچ وشراء ہبداور رہن کا کئی اختیار ہے بیہ تمھاری بغیرا جازت کے کوئی تصرف نہیں کرسکتا جرم کی سزااس کی نوعیت کے لحاظ سے ہوتی ہے جس درجہ کا جرم ہوگا ای درجہ کی سزا ہوگی چوری اور زنا کے مجرم چندروز سزایانے کے بعد ر ہا کردیئے جاتے ہیں کیونکہ بیرجرم رعیت کے مقابلہ میں ہے کیکن بغاوت کا جرم معاف نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ حکومت کے مقابلہ میں ہے اور حکومت سے انحراف اور سرتا بی ہے اس وجہ

سے ارشاد ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَايَغُفِرُ أَن يُشُرِّكَ بِهِ أَ تَحقيق الله تعالى اس جِم كومعاف نهيس كريس وَيَغُفِرُ مَادُونَ ذَٰلِكَ لِمَنُ يَّيْمَاءُ كَلِ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي 🕻 جائے اور شرک ہے کم درجہ کے جو گناہ ہیں وہ جس کوچاہیں گےمعاف کردیں گے۔

کیونکہ کافر ومنکر اصولی طور پر خدا تعالیٰ کو واجب الاطاعت اوراس کے بھیجے ہوئے قانون کوواجب العمل نہیں سمجھتااور نہاہیے کوخداوند ذوالجلال کی مرضی کا پابند خیال کرتا ہے اس کئے میخص خدا کا باغی ہے اگر چہ فطری یاعقلی یا اخلاقی طور براس سے ایسے ہی اعمال صادر ہوتے ہوں کہ جوشر بعت کے مطابق ہوں کیونکہ بیاطاعت اور متابعت نہیں بلکہ مخض صورةً توافق اورموافقت ہے أصولي طور برتو مخالف اور باغي ہي ہے اور ظاہر ہے كه أصولي مخالفت اور کلی نافر مانی اور اعتقادی انحراف کے ہوتے ہوئے جزئی اور ظاہری موافقت کیا معتبر ہوسکتی ہے اس لئے بغیرایمان اور تسلیم کے مغفرت ناممکن ہے اور تمام اعمال صالحہ اور اخلاق فاصلہ بغیرایمان کے بیچ ہیں بخلاف مؤمن فاسق کے کہاس کی مخالفت جزئی ہےوہ اُصولی طور پر خدااوراس کے رسول کو واجب الا طاعت سمجھتا ہے جب کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو بارگاه ربوبیت میں رجوع ہوکر بصد عجز و نیاز اور بہزارخجالت وندامت عفونقصیر کی درخواست کرتاہےای وجہ سےارشادہے۔

وَلَعَبُدٌ مُّولِمِنٌ خَيُرٌ مِّنُ مُّنهُ مُن اللهِ إلى اورايك غلام مسلمان آزاد كافر سے كہيں وَّلَـوُا عُـجَبَـكُـمُ طِ أُولُـبِّكَ } بهتريه الرحدوه تم كو پندآئ كيونكه بيه الوك جهنم كى طرف بلاتے ہيں۔ يَدُعُونَ إِلَى النَّارِ طِلِ

جان نثاراوروفا دارکو باغی اورغدّ ار کے برابر کر دیناعقل اورفطرت اورقوا نین سلطنت میں صریحظلم ہےوہ کوئی متمدّ ن حکومت ہے کہ جس کے قانون میں فر ما نبر داراور مجرم تمام احکام میںمساوی ہوں خداوند عالم کاارشاد ہے۔

برابر کردیں کہ دونوں کے احکام میں کوئی فرق ندر ہے۔

أَفَنَ جُعَلُ الْمُسُلِمِينَ ﴾ كيابم ايخ فرما نبرداروں كومجرموں كے كَالُمُجُرْمِينَ- كَ

تمام متمدّ ن حکومتوں میں باغیوں اور پاٹیکل مجرموں کی سزاچوروں اور بدمعاشوں اور دھوکہ بازوں اورجعل سازوں ہے کہیں زیادہ ہے جس پر بغاوت اور سازش کا جرم ہواس کی سزا بجزسزائے موت یاعمر بھر کی جلائے وطنی کے اور پچھنہیں ہوتی اگر چہ مادہ تمر دوعصیان اور سرکشی کا دونوں مجرموں میں ہے مگر چوروں اور بکد معاشوں کا تمر درعیت کے کسی ایک یا چند افراد کے مقابلہ میں ہوتا ہے اور باغیوں اور پوٹیکل مجرموں کا تمر داور عصیان سلطان وقت اور حکومت اور قانونِ حکومت کے مقابلہ میں ہوتا ہے وہ پیرچاہتا ہے کہ بیر حکومت ہی مٹ جائے۔اور تمام متمد ن حکومتوں کی نظر میں بغاوت سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں۔ چوری اور پد کاری کا جرم بعناوت کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا حکومتوں کامسلمہ قانون ہے کہ جو تخص بغاوت کرے تو اس کی تمام فطری آ زادی یکلخت سلب ہوجاتی ہے اور مال وجا کداد سب ضبط ہوجاتی ہے اور حقیر وذلیل چویایہ کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے اگر چہ مجرم كتنابي لائق اورعاقل اور فاضل كيول نه هواورعجب نهيس كه بيهجم عقل اورفهم اورتعليم مين صدر جمہوریہ سے بھی بڑھ کر ہو پس جبکہ خالی اور مجازی حکومتوں کو آینے باغیوں کی آ زادی سلب کرنے کا ختیار ہے تو اس خداوند ذوالجلال کو (جس نے ان باغیوں کو وجو داور حیات اور عقل اورقہم کی دولت عطا کی ہے) بیاختیار نہیں کہوہ اپنے باغیوں ( کافروں) ہے اپنی دی ہوئی

م القلم، آية: ۳۵\_

ل\_البقرة،آية :٢٢١\_

الحاصل: به چونکه غلامی خداوند ذوالجلال سے بعناوت یعنی کفر کی سزاہاس کئے اس مسئلہ کا ذکر توریت اور انجیل میں بھی پایا جاتا ہے بلکہ کوئی ملّت اور مذہب ایسانہیں کہ جس میں غلامی کا مسئلہ نہ ہوجس سے معلوم ہوتا ہے کہ استرقاق اور غلامی کا مسئلہ تمام ادیان اور ملل کا اجماعی اور اتفاقی مسئلہ ہے۔

استرقاق اگرفتیج لذاته ہوتا تو کسی شریعت میں جائز نہ ہوتا توریت وانجیل سے ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السّلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السّلام ہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السّلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السّلام ہی انہاء ومرسلین اس کو جائز رکھتے آئے۔ معاذ اللّٰدا گراسترقاق فیج لذاته تھا یا کوئی وحشیانہ رہم تھی یا کوئی شرمناک فعلی تھا تو حضرات انبیاء کے اس کو کیسے جائز رکھا؟ کیا حضرات انبیاء کرام کواس کا علم نہ تھا کہ استرقاق فیج لذاتہ ہے اور قانونِ فطرت کے خلاف ہے ماریہ قبطیہ بطور کنیز آپ کے فراش میں تھیں جن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے کیا نبی اکرم ﷺ لمد قالعمر اس فیج خوات اللہ قانون فطرت کے خلاف کرتے رہے اور اگر بفرضِ محال وقدیم کے فرات انبیاء سے اس بارے میں کوئی اجتہادی غلطی ہوگئی تھی تو پھرسوال ہے ہے کہ اس علیم وقد برنے بذریعہ وقی کے اس غلطی پر کیوں نہ متنتہ کیا۔

عارف روی قدس الله سره السامی مثنوی ص ۱۲۱ دفتر چهارم میں فرماتے ہیں:

اس حدیث نبوی کی تفسیر میں إِنَّ اللَّهَ تَعَالِر خلق الملائكة أ كمالله تعالى فرشتون كو بيدا كيا اوران میں خالص عقل رکھی اور بہائم کو پیدا کیااور البهائم وركب فيها الشهوة أ ان مين شهوت ركمي اور بن آدم كوييدا كيااور وخلق بني آدم وركب فيهم أوان مين عقل اورشهوت دونون ركھي پنجس العقل والمشهوة فمن غلب 🕻 كى عقل شهوت يرغالب آگئ وه فرشتوں عقله على شهوته فهوا علر 🕽 ہے بھی اعلی اور ارفع ہے اور جس كی شہوت من السملائكة ومن غلب ﴿ عَقَل بِرِغَالِبِ آمُّ فَي وه بِهَائُمُ ہے بھى بدرّ شهوته علے عقله فهو ادنی ا جبشکاایا ای جا آل حضرت صلی

درحدیث آمد که یزدان مجید 🕻 خلق عالم راسه گونه آفرید

حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کوتین قتم پر پیدافر مایا ہے۔

یک گره راجمله علم و عقل وجود 🖠 آن فرشته است ونداند جز سجود ا یک گروه کوسرا یاعلم و دانش اورمجسم جود وکرم بنایا به فرشتوں کا گروه ہے جوسوائے ہجود یعنی

نیست اندر عضرش حرص وہوا 🖠 نُور مطلق زندہ ازعشق خدا

اس کی ماہیت میں حرص اور ہوائے نفسانی کا کہیں نام ونشان نہیں نُو رہے پیدا ہوئے

ہیں خدا کے عشق اور محبّت ہے ان کی زندگی ہے۔ یک گروہے دیگر ازدانش تہی! 🕴 ہمچو حیواں ازعلف درفربہی

دوسرا گروہ وہ ہے کہ جوعقل ودانش سے بالکل خالی ہے جیسے حیوان جس کا کام سوائے چرنے اور موٹے ہونے کے پچھ ہیں۔

اونه بیند جز که اصطبل وعلف 🖠 از شقاوت عافل ست اواز شرف

درتفسیراس حدیث نبوی که

وركب فيهم العقل خلق

من البهائم صدق النبي صلر أو الشعليه وسلم في بالكل سيح فرمايا-

الله عليه وسلم ط

اطاعت خداوندی کے سوا کچھنیں جانتا۔

وہ سوائے اصطبل اور جارہ کے بچھ ہیں جانتا شقاوت اور سعادت سے بالکل بے خبر ہے۔

آن سوم ہست آدمی زادہ بشر اسلام از فرشتہ نیمی و نیمش زخر

تیسرا گروہ بیدانسان ہے جس کا نصف حصّہ ملکی ہے اور نصف حماری یعنی حیوانی ہے

ملکیت اور سیوانیت سے مل کر بنا ہے۔

نیم خرخود مائل سفلی بود استانی در گیر مائل علوی بود استانیم خرخود مائل علوی بود استانی استان

تاکدامیں غالب آید درنبرد اس دیگانہ تاکدامیں بُردزد اور دی میں مالب آید درنبرد اس دیگانہ تاکدامیں بُردزد اور دران حقول میں باہمی جنگ سے دیکھے کہ اب اس جنگ میں کون غالب آئے اور اس امتحان میں کون بازی لے جائے۔

عقل گرغالب شود پس شدفزدل اس از ملائک ایں بشردر آزموں پس اگراس امتحان میں عقل غالب آگئ اور حیوانیت مغلوب ہوگئ تو پھر پیخص ملائکة اللہ سے بھی افضل اور بہتر ہے کہ باوجود حیوانی اور شہوانی موانع کے عقل کوتر جیح دی۔ بخلاف ملائک کے کہ ان کے میلان علوی میں کوئی شئی مزاحم نہیں۔

شہوت ارغالب شہود پس کمتراست السل ازبہائم ایں بشر زال کمتراست اگر شہوت غالب آگئ تو پھر شخص بہائم اور حیوانات سے بھی بدتر ہے، کے ماق ال تعالیٰ اُولئاک کَالاً نُعَامِ بَلُ مُهُمُ اَضَلُ۔

آل دوقوم آسوده از جنگ وحراب وی پشر بادو مخالف در عذاب وه دونول گروه یعنی فرشتے اور بہائم ،نفس اور شیطان کے مجاہدہ اور مقابلہ سے فارغ ہیں۔گریہ تیسری نوع یعنی انسان عقل اور شہوت کی مخالفت اور منازعت سے ایک عذاب اور شکش میں ہے۔

ویں بشرہم زامتحال قسمت شدند 🕴 آدمی شکل اندوسہ امت شدند

كُرْمِيةِ شَرْ بِاعْتَبَارَامْ قَانَ اورائِلَاءَ كَتَيْنَ قَسَمُولَ بِرَمْقَسَمُ ہُ، كَمَاقَالَ تعالَمُ فَأَصُحُ بُ الْمَشُمَةِ ٥ مَلَ فَأَصُحُ بُ الْمَشُمَّةِ وَأَصُحُ بُ الْمَشُمَّةِ ٥ مَلَ أَصُحُ بُ الْمَشَمَّةِ ٥ مَلَ الْمُقَرَّبُونَ ٥ مَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

فا کدہ: حضرت عیسیٰ علیہ السّلام چونکہ فھے جبر سکی سے پیدا ہوئے ہیں اس لئے وہ صورة انسان اور معنی فرشتہ ہیں تفصیل کے لئے فتو حات مکیہ اور فصوص الحکم کی مراجعت کی جائے۔
انسان اور معنی فرشتہ ہیں تفصیل کے لئے فتو حات مکیہ اور فصوص الحکم کی مراجعت کی جائے۔
انسان اور معنی آدم لیک معنی جبر سکیل استہ از خشم وہواؤ قال وقیل سے سیر کروہ صورة بشر ہے اور معنی جبر سکیل ہے شہوت اور غضب اور ہر شم کی قبل وقال سے معرا اور مبر اہیں بیگروہ مقر بین اور سابقین کا ہے۔

قتم دیگر باخر ال المحق شدند في خشم محض وشهوت مطلق شدند دوسرا گروه وه به که جوگدهول اور جانورول کے ساتھ المحق ہوگیا ہے اور سرا پاشهوت وغضب بن گئے ہیں کے ماقال تعالیے کَانَّهُم حُمُرٌ مُسسَتَنْفِرَةٌ وقال تعالیے اُولَئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلُ هُمُ اَضَلُّ۔

وصفت جبریلی درایثان بودرفت ﴿ تَنگ بُودا نخانهُ وَآل وصف رفت وصف جبریلی اُن سے جاتا رہا ظرف کی تنگی سے وہ وصف ان میں باقی نہ رہا یہ دوسرا گروہ اصحاب الشمال کا ہے۔

ماندیک قشم دگر اندر جہاد این نیم حیوان نیم ھے بارشاد تین قسموں میں سے ایک قشم باقی رہ گئی وہ عوام مؤمنین ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے اصحاب الیمین فرمایا جواللہ اوراس کے رسول پر ایمان لائے لیکن ہنوزان کانفس مطمئنہ نہیں ہوا۔ ایمان ۔ اللہ کی طرف کھنچتا ہے اورنفس لذائد اورشہوات کی طرف لیجانا جاہتا ہے جب شکش میں ہیں بھی نفس حیوانی غالب آتا ہے اور بھی ایمان اور ہدایت غالب آتی ہے

روز وشب در جنگ واندر تشکش أ كرده حالش اولش با آخرش عارف رومی کا بیکلام ہم نے مختصراً مع مختصر توضیح کے ذکر کر دیا ہے اب اصل مقصد کی طرف رجوع کرتاہوں۔

آمدم بهمرمطلب: \_انسان کوجوصفت حریت اوروصف آزادی حاصل ہے، وہ اس کی ذات اور ماہیت کا اقتضاء نہیں ( کہاس وصف کا انفکاک اس سے محال ہو) بلکہ صفات ملکی کے ساتھ متصف ہونے کا ثمرہ ہے، جب تک صفات ملکی کیساتھ متصف رہااس وقت تک اس کوآ زادی حاصل رہی اور جب صفات بہیمیٰ کیساتھ مقصف ہوا تو وہ حریت اور آ زادی سبختم ہوگئی نصوص قرآنیہ سے بیامر صرحة ثابت ہے کہ انسان کفر اور شرک کرنے سے بہائم اور حیوانات کے حکم میں ہوجاتا ہے کما قال تعالے!

إِنْ سُبِمُ إِلَّا كَالًا نُعَام بَلُ هُمُ أَ نَهِي بِين بِيكافر مَّرِمثل چوپايوں كے بلكه ان ہے ہیں زیادہ کم کردۂ راہ ہیں۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ ﴿ تَحْقِق بَدَرَين حَيوانات الله كَنزويك وه ہیں جواللہ کے منکر ہوئے۔ وَالَّـذِينَ كَفَـرُوايَتَمَتَّعُونَ وَ إِلَا اور كافرونيا مين خوب عيش كرتي بين اور يَأْكُلُونَ كَمَاتَا كُلُ الْاَنْعَامُ ٣ } جوياؤن كى طرح اندها دهن اور كورب کھڑے اور چلتے چلتے کھاتے ہیں۔ أللُّهُم احفظنا من ذٰلِكَ-

أَضَلُ سَبِيُلاً- ل كفرُوا- ك

جیسا کہ آجکل اس حیوانی تہذیب اور بہمی تمد ن کا چرجا ہے حق تعالے نے جو خبر دی تقى آجكل كى متمدّ ن مجالس ميں اس كى تصديق بلكه مشاہدہ ہور ہاہے كيا دنيا كے عقلاء اخلاقی مجرموں کوحیوانات اور بہائم سے بدتر نہیں سمجھتے تو پھرا گراسلام خدا کے باغیوں کوحیوانات ہے بدتر بتلا تا ہےتو کیاغلط کہتا ہے۔

۔ پس جس طرح حیوانات پکڑنے اور شکار کرنے سے مملوک ہوجاتے ہیں ای طرح

خداوند ذوالجلال کے باغی اسپر اور گرفتار کرنے ہے مملوک بن جاتے ہیں اور جس طرح حیوانات میں قیداور صید ملک کا سبب ہے اسی طرح کفار پرغلبہ اور استیلاءان کے تملک اور استرقاق کا سبب تام ہے۔ انسان اور حیوان میں جوفرق ہے وہ محض عقل اور ادراک کی بنا پر ہے اور اسی وجہ سے تمام عقلا کے نزدیک غیر ذوی العقول ہونے کی وجہ سے حیوانات کی بیج وشراء فقط جائز ہی نہیں بلکہ سخس ہے پس انسان جب بے عقلی پرائز آئے اور کسی کی حق تلفی کرے تو بسااوقات عدالت بھی اس کی بیج وشراء کو کا لعدم قرار دیتی ہے اور بسااوقات عدالت جبراً اس کے اموال واملاک فروخت کر کے لوگوں کے حق دلاتی ہے کیا ہے حریت اور آزادی کا سلب نہیں۔

ایک شبہ اور اس کا از الہ: ۔ جاننا چاہیئے کہ انسان کو جو فطرۃ اُ زاد کہا جاتا ہے اس کا یہ مطلب ہر گرنہیں کہ حریت اور آزادی انسان کی نفس ماہیت کے لوازم اور مقتضیات سے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہرانسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس لئے فطرۃ اُ زاد ہے اور جب اسلام زاکل ہوگیا تو آزادی بھی زائل ہوگئی اور بیفلامی اس جرم کی سزاہے جو خلاف فطرت ہے اورا گرتھوڑی دیرے لئے یہ تسلیم کرلیا جائے کہ آزادی انسان کا فطری حق خلاف فطرت ہے اورا گرتھوڑی دیرے لئے یہ تسلیم کرلیا جائے کہ آزادی انسان کا فطری حق کرو، کفر کرو، شرک کرو، خداوند ذوالجلال سے بعناوت کرو، اس کے اُتارے ہوئے قانون کے اجراء اور تنفیذ میں مزاحمت کرو، اس کے جیجے ہوئے پیغیبروں کو جھٹلاؤ، ان کا تمسیح کرو، ان کا مقابلہ کرو، اس کے پرستاروں کو ستاؤغرض ہے کہ جو جرم چا ہوکرومگر تمھارا بیحق آزادی کسی طرح زاکل نہیں ہوسکتا۔

سمجھ لواور خوب سمجھ لوکہ تمام ادیان ساویہ اور ملل اللہ یہ اس پرمتفق ہیں کہ گفروشرک کے بعد حیات اور وجود کاحق بھی باقی نہیں رہتا۔ صفتِ حربیت اور وصفِ آزادی کا تو ذکر ہی کیا ہے اور ایسی آزادی تو کسی بڑی ہے بڑی متمد ن اور جمہوری حکومت میں بھی نہیں کہ حکومت کو بھی نہ مانو ، وزراء اور حکام سلطنت کو بھی نہ مانو ۔ قانونِ حکومت کو بھی نہ مانو اور اس کے خلاف تقریریں کرواور اس کے اجراء اور تنفیذ میں مزاحمت کرواور بھر بھی تم آزاد رہواور نہ کوئی گرفتاری عمل میں آئے۔ اور نہ کوئی مقد مہ چلایا جائے اور نہ کھاری زمین اور جا کداد پر حکومت کرفتاری خمل میں آئے۔ اور نہ کوئی مقد مہ چلایا جائے اور نہ کھاری زمین اور جا کداد پر حکومت کرفتاری خمل میں آئے۔ اور نہ کوئی مقد مہ چلایا جائے اور نہ کھاری زمین اور جا کداد پر حکومت

قبضہ کرے اور تمھاری دولت کا سرمایا جو بنک میں جمع ہے وہ بھی صنبط نہ ہو۔ کیوں نہیں۔ جب تم محکومت سے بغاوت کرو گے تو حکومت بھی وہ سب کچھ کرے گی جس کے تم مستحق ہوا عضاء جسمانی اور حیات انسانی اُ مور فطریہ میں سے ہیں لیکن حدود وقصاص میں اعضاء جسمانی کا قطع اور حیات انسانی کا ازالہ اور اعدام واجب ہوجاتا ہے۔ ارتکابِ جرم سے فطری حقوق ختم ہوجاتے ہیں اور کفرسے بڑھ کرکوئی جرم نہیں۔

سيأسى غلامى

فرنگی قومیں اسلامی غلامی کا ذکر کرتی ہیں مگر توریت اور بائبل میں جوغلامی کا مسکلہ ندگور ہے اس کا نام نہیں لیتیں اور سیاسی غلامی کو اَپ لئے واجب اور ضروری سیجھتے ہیں موجودہ سیاست نے پوری قوم اور پورے ملک کوغلام بنانے کے طریقے ایجا دکر دیئے ہیں اس لئے انفرادی غلامی کی ضرورت نہیں رہی اور آج بھی اس دَورجمہوریت اور مساوات میں سفید فام افرادی غلامی کی ضرورت ہیں چنا نچے امریکہ کی ولایات متحدہ میں سرخ فام باشندوں کے لئے سیاہ فام باشندوں سے الگ قانون بنار کھا ہے۔

\*\*\*\*

### سلسلهٔ غزوات وسرایا <sub>.</sub> بعنی

راہِ خداوندی میں حضرات صحابہ کرام کی بے مثال جانبازی اور سرفروشی اور خداوند ذوالجلال سے سرتا بی اور گردن گشی کا ایک باب جہاد وقال کی سرکو بی اور گردن گشی کا ایک باب جہاد وقال شروع فر مایا اور اطراف وجوانب میں لشکر روانہ فر مایا دراطراف وجوانب میں لشکر روانہ فر مائے جس جہاد میں آپ نے بیفس نفیس شرکت فر مائی ۔علماء سیئر کی اصطلاح میں اس کوغز وہ کہتے ہیں اور جس میں آپ شریک نہیں ہوئے اس کوسریہ اور بُغث کہتے ہیں۔

تعدادغز وات

مولیٰ بن عقبہ محمد بن آخق ، واقدی ، ابن سعد ، ابن جوزی ، دمیاطی عراقی نے غزوات کی تعداد ستائیس بتائی ہے اور سعید بن میتب اے ہے چوبیس اور جابر بن عبداللہ ہے ہے اور سعید بن میتب اے ہے چوبیس اور جابر بن عبداللہ ہے ہے اور سعید بن اور زید بن ارقم سے انہیں کی تعداد مروی ہے علامہ میلی فرمانے ہیں ، وجہ اختلاف کی بیہ ہے کہ بعض علماء نے چندغز وات کوقریب قریب اور ایک سفر میں ہونے کی وجہ سے ایک غز وہ شار کیا اس کئے ان کے نزد کی غز وات کی تعداد کم رہی اور ممکن ہے کہ بعض کو بعض غز وات کاعلم نہ ہوا ہو ہے۔

تعدادسرايا

علیٰ ہذا سرایا کی تعداد میں بھی اختلاف ہے۔ ابن سعد سے چالیس اور ابن عبدالبر سے پینتیس اور محد بن الحق سے اڑتمیں اور واقدی سے اڑتالیس اور ابن جوزی سے چھین کی تعداد منقول ہے، (تفصیل کے لئے زرقانی ص۸۸ ج اکی مراجعت کریں)

سرية حمزه رضى اللدعنه

رسُول اللّه طِّقَ عَلَيْ فَ سِب سے پہلے ہجرت کے سات مہینے بعدرمضان المبارک الجے میں یار بجے الاوّل سے میں یار بجے الاوّل سے میں یار بجے الاوّل سے میں اختلاف الاقوال تمیں ہے مہاجرین کی جمعیت کو حضرت جمزۃ کی سر ارواہ عبدالرزاق بسند سیجے ۱۲۔ سرواہ ابو یعلی باسناد سیجے۔ سپرواہ البخاری ومسلم والتر ندی ۱۲۔ سم فتح الباری ۔ ج ک صلاح میں ہے الباری ۔ ج ک صلاح میں ہے الباری ۔ ج ک انصار میں ہے الباری ۔ ج ک انصار میں ہے کہ انسار میں ہے کہ انسار سے کوئی نہ تھا، غزوہ بدر سے پہلے آن خضرت کے تھے گئے گئے گئے ہے کہ انسار کے میں سے کوئی نہ تھا، غزوہ بدر سے پہلے آن خضرت کے تھا باہر جاکراڑ نے کا وعدہ نہیں کیا تھا اس لئے آپ نے غزوہ بدر میں انصار سے خاطب ہوکر فر مایا کہ تمھاری کیارائے ہے ۔ طبقات ابن سعد ص سے سے مقال ان لئے آپ نے غزوہ بدر میں انصار سے خاطب ہوکر فر مایا کہ تمھاری کیارائے ہے ۔ طبقات ابن سعد ص سے سے مقال زرقانی ص ۲۸۰۔ ا

کردگی میں سیئٹ البحر کی طرف روانہ فر مایا تا کہ قریش کے تین سوسواروں کا قافلہ جوابوجہل کی سرکردگی میں شام ہے مکہ واپس آ رہا ہے اس کا تعاقب کریں ہجرت کے بعد یہ پہلاسریہ تھا اس جمعیت میں مہاجرین کے سواانصار میں ہے کوئی نہ تھا۔ جب حضرت حمزہ سیف البحریر پہنچ اور فریقین کا آ مناسا مناہ و گیا اور جنگ کے لئے ضمیں قائم ہو گئیں ۔ تو مجدی بن عمر وجہنی نے درمیان میں پڑکر بچے ہےاؤ کرادیا ابوجہل قافلہ لے کر مکہ چلا گیا اور حضرت حمزہ مدینہ واپس آ گئے۔ ا

سرية عبيدة بن حارث رضي الله عنه

پھر ہجرت کے آٹھ مہینہ بعد ماہ شوال ایھ میں آنخضرت ﷺ نے مہاجرین رضی اللہ عنہ کے ساٹھ یا اس سواروں پر عبیدۃ بن الحارث رضی اللہ عنہ کوامیر بنا کر رابغ کی طرف روانہ فرمایا۔اس سریہ میں کوئی انصاری نہ تھا وہاں پہنچ کر قریش کے دوسوسواروں کی جمعیت سے مہر ہوگئی۔ مگر لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔صرف سعدا بن ابی وقاص نے ایک تیر چلایا۔ یہ پہلا تیر تھا جو اسلام میں چلایا گیا۔ابوسفیان بی بن حرب یا عکر متہ بن ابی جہل یا مگر زبن حفص علی اختلاف الاقوال اس جماعت کے افسر تھے۔مقداد بن عمرو۔اورعتبہ بن غزوان جو پہلے سے ملمان ہو چکے تھے مگر قریش کے بنجہ میں ہونے کی وجہ سے ہجرت سے مجبور تھے۔قریش ملمان ہو چکے تھے مگر قریش کے بنجہ میں ہونے کی وجہ سے ہجرت سے مجبور تھے۔قریش ملمان ہو جکے متاتھ ہوگئے تا کہ جب موقع پڑنے تو مسلمانوں میں جاملیں۔

چنانچهاس موقع پر جب مسلمانوں اورقر کیش کا مقابلہ ہواتو بید دونوں حضرات کفار کے گروہ نکل کرمسلمانوں میں آملے ہی

حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ کی روانگی چونکہ نہایت قریب قریب ہے اس لئے علماء کا اختلاف ہے بعض حضرت حمزہ کی روانگی کومقدم بتاتے ہیں اور بعض حضرت عبیدہ کی روانگی کو مقدم کہتے ہیں۔واللہ اعلم کقیقیۃ الحال۔

اوربعض پہ کہتے ہیں کہ بید دونوں بعث معاً واقع ہوئے اس لئے اشتیاہ ہو گیاکسی نے سریہ حمز ہ کومقدم بتلایا اور کسی نے سریہ عبیدہ کو پہلے بتلایا اور ہرایک اپنی اپنی جگہ بھے ہے۔

سریئے سعد بن افی وقاص رضی اللّدعنہ نیر دایہ میں ہیں مداحرین کی ایباد وجمعیت کوسعد بن الی وقاص کی سرکر دگی میں

پھر ماہ ذی قعدہ اچے میں ہیں مہاجرین کی پاپیادہ جمعیت کوسعد بن ابی وقاص کی سرکردگی میں خز ارکی طرف روانہ فر مایا۔

اطبقات ابن سعدج ۳۳ مس: ۱۲ البدلية والنهلية ج: ۲ مس: ۲۴۴ مل ابوسفيان بن حرب عکرمه بن ابی جهل فتح مکه میں مشرف باسلام ہوئے مکرز بن حفص کوکسی نے صحابہ میں ذکر نہیں کیا صرف ابن حبان نے کتاب الثقات میں اس قدر کہا ہے بقال لہ صحبة کہا جاتا ہے کہ مکرز بن حفص صحابی ہیں زرقانی ص ۳۹۰ جا سے زرقانی ہے۔ ج: امس: ۱۹۹۱

خر ار جھہ کے قریب ایک وادی ہے۔غدر خم بھی اس کے قریب میں واقع ہے۔ پیلوگ دن کو چھپ جاتے اور رات کو چلتے خر ار پہنچ کر معلوم ہوا کہ قریش کا قافلہ نکل چکا ہے، پیلوگ مدینہ واپس آ گئے ہے

جاننا چاہیئے کہ واقدی اور محمد ابن سعد کے نزدیک بیتنوں سریے اچے میں روانہ کئے گئے ۔ اور اور محمد بن الحق بیہ کہتے ہیں کہ بیتنوں سریے سے میں بعد غزوہ ابواء کے روانہ کئے گئے ۔ اور ابن ہشام نے بھی اپنی سیرت میں اس کواختیار کیا ہے کہ اوّل غزوہ ودّان کوذکر کیا اور پھر سریۂ عبیدۃ بن الحارث اور پھر سریۂ حمزہ کوذکر کیا اور ناچیز نے حافظ ابن قیم اور علّا مقسطلانی اور علّا مہ زرقانی کا اتباع کیا۔

### غزوهٔ ابواء س

یہ پہلاغز وہ ہے جس میں آنخضرت ﷺ بفس نفیس تشریف لے گئے اورغز وہ تبوک آخری غز وہ ہے۔

شروع صفر مع میں ساٹھ مہاجرین کوجن میں کوئی انصاری نہ تھا اپنے ہمراہ لے کر قافلہ قریش اور بنوضم ہ پرحملہ کرنے کے لئے ابواء کی طرف روانہ ہوئے سعد بن عبادہ رضی اللّٰہ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر فر مایا اس غزوہ میں حجنڈا حضرت حمزہ رضی اللّٰہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔

جب آپ ابواء پہنچ تو قریش کا قافلہ نکل چکا تھا بی ضمر ہ کے سردار مخشی بن عمرہ سے سکے کر کے واپس ہوئے شرائط سکے یہ تھیں کہ بنوضمر ہ نہ مسلمانوں سے جنگ کریں گے اور نہ مسلمانوں کے کسی دھوکہ دیں گے اور عندالضرورت مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیں گے اور عندالضرورت مسلمانوں کی بھی دھوکہ دیں گے اور عندالضرورت مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیں گے اور عندالضرورت مسلمانوں کی اعانت اور امداد کرنی ہوگی ہیں

اس غزوہ کوغزوہ وڈان بھی کہتے ہیں۔ابواءاوروڈان دومقام ہیں جوقریب قریب ہیں جن میں صرف چیمیل کا فاصلہ ہے۔

اس غزوہ سے آنخضرت ﷺ پندرہ روز کے بعد بلاقبال مدینہ منورہ واپس ہو گئے اس سفر میں نوبت قبال کی نہیں آئی (عیون الارش ۲۲۶ج اوفتح الباری سے ۱۳۱۲ج)

\_ إزادالمعاد\_ن-۲-شاهر ۱۳۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ سع الابواء بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد قيرية من عمل الفرح بينها وبين الجحفة من جهة المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً - فتح الباري ص ۱۲۶ج ۷ كتاب المغازي -مع طبقات ابن سعد -ج۲۰ ص ۳۰۰

#### غزوه بواط

پھرآپ کو بذربعہ وی بیمعلوم ہوا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ مکہ جارہا ہے اس لئے آپ ماہ رہیج الاوّل عصے یا رہیج الثانی میں دوسوصحابہ کولے کر قریش کے اس قافلہ برحملہ كرنے كے لئے بواط كى طرف روانہ ہوئے اور سائب بن عثمان بن مظعون كوجو سابقين اوّلین اورمہاجرین حبشہ میں ہے ہیں۔مدینہ کا حاکم مقررفر مایا۔

قریش کےاس قافلہ میں ڈھائی ہزاراونٹ تھےاورامیۃ بن حلف اورسوآ دمی قریش کے تھے بواط پہنچکرمعلوم ہوا کہ قافلہ نکل چکا ہےاں لئے آپ بلا جدال وقبال مدینہ منورہ واپس آ گئے ل غ وَهُ عُشيرٍ ه

ا ثناء جمادی الاولی عصیمیں آپ نے دوسومہاجرین کو لے کر قریش کے قافلہ برحملہ كرنے كے لئے عشيرَ ه كى طرف خروج فرمايا۔جوينبع كے قريب ہے اور مدينه ميں ابوسلمة بن عبدالاسدرضی اللہ عنہ کواپنا قائم مقام مقرر فر مایا اور سواری کے لئے تمیں اونٹ ہمراہ لئے جس پرصحابہ نوبت بہنوبت سوار ہوتے تھے۔

آ کیے پہنچنے سے کئی روز پیشتر قافلہ نکل چکاتھا آپ بقیہ ماہ جمادی الاولی اور چندراتیں جمادی الثانیہ تک وہیں قیام پذیر رہے اور بنی مدلج سے معاہدہ کر کے بلاجنگ کئے ہوئے مدینہ واپس ہوئے معاہدہ کےالفاظ بیہ تھے۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم-یہایک تحریر ہے محمد رسُول اللّٰہ کی طرف سے اللَّه لبني ضمرة بانهم آمنون } بوضمره كے لئے كدان كے جان ومال على اموالهم وانفسهم وان لل سبمحفوظ رہیں گے اور جو مخص بنوضمرہ ہے جنگ کاارادہ کرے گاتواس کے مقابلہ ان لا يـحــاربـوافــي دين اللّـه ﴿ مِين بنوضم ه كي مددكي جائے گي بشرطيكه بنو ضمرہ اللہ کے دین میں کوئی مزاحت نہ دعاهم لنصره اجابوه عليهم أ كري جبتك درياصوف كور كري يعني بذلك ذمة الله وذمة رسوله ألي يرشط بميشه كے لئے بني كريم جب الكو

بسُم الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ للذا كتاب من محمد رسول لهم النصر على من رامهم مابل بحر صوفة وان النبي اذا

ولهم النصر على من للمدك ليَّ بائين توحاضر مول كم-بيان براللہ اوراس کے رسول کا عہد ہے اور جو محص ان میں نیک اور پر ہیز گارر ہے گا اس کی مدد

برّواتقی- لے

علماء کااس بارے میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کونسا غزوہ وقوع میں آیا محمد بن اسحاق اورایک جماعت یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلاغز وہ۔ ابواء ہے پھر بواط اور پھر عُشیرَ ہ اوراسی ترتیب کوامام بخاری نے بیچے بخاری میں اختیار فرمایا اوراسی کوحافظ عسقلانی نے شرح بخاری میں اختیار فر مایا۔اوربعض علماءاس طرف گئے ہیں کہ پہلاغز وہ غز وہ عشیرہ ہے۔ لے نیز علماءسیر کااس میں اختلاف ہے کہ اوّل الذکر تین سریے یعنی سریئے حمزہؓ وسریئے عبیدہ سریۂ سعد۔ بیتین سریے ہجرت کے پہلے سال میں ۔غز وۂ ابواء کے بعد سے میں وقوع میں آئے۔اکثر علماءنے ان تین سریوں کو ججرت کے پہلے سال میں غزوۂ ابواء سے مقدم ذکر کیا ہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ اذ ن قبال کے بعد مغازی کی ابتداء بعوث اورسرایا ہے ہوئی اور حافظ ابن قیم نے زاد لمعاد میں اور علامہ قسطلانی نے مواہب میں اور علا مہذر قانی نے شرح مواہب میں اوّل الذكر تين سرايا كو يعني سرية حمز ہ اور سرية عبيدہ اور سرية سعد كو ہجرت سے پہلے سال کے واقعات میں شار کیا اور اس ناچیز نے غز وات اور سرایا کی ترتیب میں اکثر قسطلا نی اورزر قانی کااتیاع کیا ہےاورمحد بن اسحاق وغیرہ کی رائے بیہ ہے کہ مغازی کی ابتداء غز وۂ ابواء ہے ہےاوراس کے بعدسر یہ حمزہ وسر یہ عبیدہ روانہ کئے گئے چونکہ کھور پُر نور نے ان دونوں سریوں کی روانگی کا حکم معادیا اس لئے روایت کرنے والوں کواشتیاہ ہوگیا کہ کونسا سربه پہلےروانہ کیا گیااورابن ہشام نے اپنی سیرت میں اسی تر تیب کواختیار فر مایا کہاوّل غزوۂ ودّان کوذ کر کیااور پھرسریئے عبیدۃ ابن الحارث کواور پھرسریے تمزّةٌ کواور پھراس کے بعدغز وہ بواط کو اور پھرغز وہ عُشیر ہ کوذ کر کیا۔اوران تمام سرایااورغز وات کو عصے کے واقعات سے شار کیا۔ غز وهٔ بدرصغری

غزوة سفوان

غزوة بدرِاولی: فن وهٔ عشیره سے واپسی کے بعدتقریبا دس روز آپ نے مدینہ میں قیام فرمایا ۲ تاریخ انجمیس برج: ایس: ۱۰۹۱ اروض الانف \_ ج.۲ من ۵۸ زرقانی ج: اص ۱۹۲۰ ہوگا کہ گرزین جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پرشب خون مارااورلوگوں کے اونٹ اور بکریاں لے بھاگا آپ بیخبر سنتے ہی اس کے تعاقب میں مقام سَفَوَ انْ تک گئے جوبکدر کے قریب ایک موضع ہے مگر آپ کے اس مقام پر پہنچنے سے پہلے ہی کرزیہاں سے نکل چکا تھا۔اس لئے مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی۔

سَفَوَ ان چونکہ بدر کے قریب ایک موضع ہے اور آپ اُس کے تعاقب میں بدر تک گئے، اس لئے اس غزوہ کوغزوہ بدر اُولی کہتے ہیں اور غزوہ سَفَوَ ان بھی کہتے ہیں۔اس غزوہ میں جاتے وقت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کومدینہ میں اپنا قائم مقام بنا گئے!

کرز بن جابررؤساءقریش میں سے تھے بعد میں مشرف باسلام ہوئے

اوررسول الله ﷺ نے جبعز نین کے تعاقب میں ہیں سواروں کا ایک دستہ روانہ فرمایا تو کرزین جابر رضی اللہ عنہ کواس کا امیر بنایا۔ فتح مکہ میں شہید ہوئے ہے

### سرية عبداللدبن جحش رضى اللدعنه

غزوہ سُفَو ان ہے واپسی کے بعد۔ ماہ رجب عظیمیں رسول اللہ ﷺ نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کومقام نخلہ علی کی طرف روانہ فر مایا اور گیارہ مہاجرین کوآپ کے ہمراہ کیا جن کے نام حسب ذیل ہیں۔

۲ - عُکاشته بن محصن رضی الله عنه ۴ - سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه ۲ - واقد بن عبدالله رضی الله عنه ۸ - سهیل بن بیضاء رضی الله عنه ۱- مقداد بن عمرو رضی الله عنه ا ـ ابوحذیفة بن عتبه رضی الله عنه ۳ ـ عتبه بن غزوان رضی الله عنه ۵ ـ عامر بن ربیعه رضی الله عنه ۷ ـ خالد بن بکیر رضی الله عنه ۹ ـ عامر بن ایاس رضی الله عنه

#### اا صفوان بن بيضاء رضي الله عنه

ازرقانی ج:اص:۳۹۲، عیون الاثر ج:ام اس:۲۲۷ عالاصابه ج:۳۰ من ۲۹۰۰ عیون الاثر ج:ام نخله مکه اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے مکہ سے ایک دن اور ایک رات کا راستہ ہیدو بی مقام ہے جہال جنات نے آپ کا کلام سنا تھا ۱۲ زرقانی جام ،۳۹ یہ گیارہ مہاجرین آپ کے ہمراہ تھے اور ہارھویں خودامیر سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کوایک سریہ میں بھیجنے کا ارادہ کیا اور یہ فرمایا کہتم پرایسے مردکوا میر بناؤں گا جوتم میں سب سے زیادہ بھوک اور پیاس پرصابر ہوگا۔ بعدازاں عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو ہماراا میر بنایا یہ اسلام میں پہلے امیر تھے ا

بمجم طبرانی میں باسناد حسن، جندب بجلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب عبداللہ بن جحش کوروانہ فر مایا تو ایک خط لکھ کردیا اور بہتھم کیا کہ جب تک دودن کا راستہ نقطع کرلواس وقت تک اس خط کو کھول کرنہ دیکھنا دوروز کا راستہ طے کرنے کے بعداس خط کود کھنا جواس میں لکھا ہواس پڑمل کرنا اور اُپنے ساتھیوں میں سے کی کو مجبور نہ کرنا۔ چنا نجہ دوروز کا راستہ طے کرنے کے بعد عبداللہ بن جحش نے آپ کا والا نامہ کھول کر دیکھا تو اس میں بہترین تھا کہ تم برابر چلے جاؤیہاں تک کہ مکہ اور طائف کے مابین مقام نخلہ میں جاکر از واور قریش کا انتظار کرواور ان کی خبروں سے مطلع کرتے رہو۔

عبداللہ بن جحش نے اس تحریر کو پڑھ کریہ کہا سُمُعا وطاعة میں نے آپ کے حکم کوسنا اور اطاعت کی اور تمام ساتھیوں کواس مضمون ہے آگاہ کیا اور یہ بھی کہدیا کہ میں تم میں ہے کسی کو مجبور نہیں کرتا جس کو شہادت عزیز ہووہ میرے ساتھ جلے۔ چنانچے سب نے طیب خاطر ہے آپ کی مرافقت کو منظور کیا اور آپ کے ساتھ ہوئے۔

راسته میں سعداور عتبہ گااونٹ راستہ سے بھٹک کرکہیں چلا گیااس لئے بیدونوں حضرات اونٹ کی تلاش میں پیچھےرہ گئے اور بقیہ حضرات نے مقام نخلہ پہونچ کر قیام کیا (فتح الباری صسم ۱۲) جا باب مایذ کر فی المناولة و کتاب اہل العلم الی البلدان وعیون الاثر وزرقانی ص ۱۳۹۷ج۱)

# إشلام ميں پہلی غنیمت

قریش کاایک تجارتی قافلہ شام ہے مکہ واپس آر ہاتھا اُس دن رجب الحرام کی آخری

تاریخ تھی (اس مہینہ میں قبل وقبال حرام تھا) لے عُزّ وَ شعبان کے اشتباہ میں اس قافلہ پر حملہ کر دیا۔

واقد بن عبداللہ نے قافلہ کے سرگروہ عمرو بن الحضر می کے ایک تیر مارا جس سے وہ مرگیا اس کے مرتے ہی قافلے والے سراسیمہ اور پریشان ہوکر بھاگ اُٹھے اور مسلمانوں نے قافلے کے تمام مال واسباب پر قبضہ کرلیا اور عثان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کو گرفتار کرلیا۔ اس وقت تک تقسیم عنائم کے متعلق کوئی حکم نازل نہ ہوا تھا عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے کھن اپنے اجتہاد سے چارخمس عائمین پرتقسیم کردیئے اور ایک خمس (پانچوال حقہ) رسول اللہ ﷺ کے لئے رکھ چھوڑا جب مدینہ پہنچے اور آنخضرت ﷺ کو اس کی اطلاع دی آپ نے فرمایا میں نے تم کوشہر حرام میں قال کا حکم نہیں دیا تھا۔ خیر جب تک کوئی وی نازل نہواس وقت تک مال غنیمت اور قید یوں کو حفاظت سے رکھو۔ اس پرعبداللہ بن جحش اور اُن کے رفقاء بہت نادم اور پشیمان ہوئے اور هرمشر کین اور یہود نے یہ کہنا شروع کیا کہ محد (ﷺ) اور اُن کے اصحاب نے شہر حرام میں قتل وقال کو طال کرلیا۔ اس پر بیر آیت نازل ہوئی۔

يَسُمُ لُونَكَ عَنِ النَّسَهُ الْحَرَامِ آپ سے ماہِ حرام میں قال كرنے كى قِتَالَ فِيُهِ قَبَالٌ فِيُهِ كَبِيرٌ بابت دريافت كرتے ہیں۔ آپ جواب وَصَدُّعَنُ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفُرٌ بَهِ فَمِينَ مَهِ مَهِ كَهِ كَمِيرُ اللَّهِ وَكُفُرٌ بَهِ فَمِينَ مَهِ يَحِدُ كَهُ بِيْكُ ماه حرام ميں قصداً

اجسرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں چار مہینوں میں قبل وقبال حرام تھا۔ ذی قعد۔ ذی الحجہ۔ محرم بین مہینے سلسل اور ایک مہینہ مابعد کا اس کے حرام کیا گیا تا کہ دور دراز سے ایک رجب۔ ذی الحجہ کا مہینہ جے۔ ایک مہینہ مابل اور ایک مہینہ مابعد کا اس کے حرام کیا گیا تا کہ دور دراز سے تفے جو مکہ سے دی پندرہ ہوم کے مافت پر ہے تھے، اس کے ماور جب میں عمرہ کرنے کے لئے اکثر وہی لوگ آتے تھے جو مکہ سے دی پندرہ ہوم کے مسافت پر ہے تھے، اس کے ماور جب کو حرام کیا گیا۔ چودہ پندرہ آمد کے اور چودہ پندرہ روز واپسی کے طوظ رکھ کر حرام کردیا گیا نیز غلہ جات کے قاطی بھی انہی مہینوں میں آتے تھے اس لئے ان مہینوں کو حرام کیا تاکہ لوگوں کے جان ومال لوٹ مارے مامون رہیں۔ کہ ماقال تعالیٰ جَعَلَ اللّٰهُ الْکُعُمَةُ الْبَیْتُ الْحُوّامُ کیا تاکہ کو وقت سے شروع اسلام تک یہی تکم رہا، یہاں تک کہ قیامًا لِلّٰهُ الْکُعُمَةُ الْبَیْتُ الْحُوّامُ آتے سیف سے میکم منبوخ ہوگیا۔ اور ان مہینوں میں قبال کی اجازت دی گئی کیکن باوجود جہاد وقبال کی اجازت کے عظمت وحرمت اب بھی ان مہینوں میں قبال کی اجازت دی گئی کیکن باوجود جہاد وقبال کی اجازت کے عظمت وحرمت اب بھی ان مہینوں میں قبال کی اجازت دی گئی کیکن باوجود جہاد وقبال کی اجازت کے عظمت وحرمت اب بھی ان مہینوں میں قبال کی اجازت دی گئی کی نظر مانی نہ کہ وعظ فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں جہاد وقبال کے حرام ہونے کا حکم اب بھی باقی ہے۔ منسوخ نہیں ہوا۔

آئے فیک ہے۔ دونی الانف ص ۲۰ ج

وَالْمَسْتِجِدِ الْتَحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَمُلِهِ } قَالَ كَرَنا بِرُا كَناهِ بِالْكِن خداكِراتَ دِيُنِكُمُ إِن اسْتَطَاعُوا لِ

مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَلِي سَكَى كوروكنا اورخدا كے ساتھ كفركرنا اور اَ كُبَرُمِينَ اللَّقِينُ لِ وَلَا يَهِزَ اللَّوْنَ ﴾ متجدحرام ہےرو كنااوراہلِ حرم كوحرم ہے يُقَاتِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمُ عَنُ ﴾ نكالناالله كنزويك بيجرم سبجرمون 🕻 ہے زیادہ سخت اور بڑا ہے اور کفراور شرک کا فتناس قتل ہے کہیں بڑھ پڑھ کر ہے اور پیر کافر ہمیشہ تم ہے جنگ کرتے رہیں گے تا کہتم کوتمھارے دین ہے ہٹادیں اگران میں طاقت ہو۔

خلاصہ بیر کہ کسی اشتباہ اور التباس کی بنا پر نا دانستہ طور پرشہر حرام میں قتل وقبال کا واقع ہوجانا کوئی بڑی چیزنہیں البتہ کفروشرک کا فتنہ اور مسلمانوں کامسجد حرام ہے دیدہ و دانستہ رو کنا ایک عظیم فتنہ ہے جس ہے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ،اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد آپ نے خمس قبول فر مالیا اور باقی مال غنیمت کومجاہدین پرتقسیم کردیا عبداللہ بن جحش اور ان کے رفقاءاس آیت کوئن کرخوش ہو گئے اب اس کے بعد عبداللہ بن جحش اور اُن کے رفقاء کو اجراورثواب كىظمع دامنگير ہوئی اورعرض كيايارسول اللّٰد كيا ہم اس غز وہ پر پچھا جركى بھی أميد ركه كت بين ال يربيآيت نازل مولَى -إنَّ الَّذِينَ الْمَنُوا وَالَّذِينَ سَاجَرُوا وَجَاسَدُوا فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرُجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ طِل مُحَقِّق جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستہ میں جہاد کیا ایسے لوگ بلا شبہ اللہ کی رحمت کی أميد كريكتے ہيں اور كيوں نہيں اللہ تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔

بیاسلام میں پہلی غنیمت بھی اور عمرو بن حضرمی پہلامقتول تھا جومسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا قریش نے عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کا فدیہ بھیجا آپ نے فرمایا جب تک میرے ساتھی سعداور عتبہ واپس نہ آ جا کیں اس وقت تک میں تمھارے قیدیوں کو نہ چھوڑوں گا۔اس کئے کہ مجھ کواندیشہ ہے کہتم ان کوتل نہ کردو،اگرتم میرے ساتھیوں کوتل کرو گے تو میں بھی تمھارے آ دمیوں کوتل کروں گا۔

اس کے چند دن بعد سعد اور عتبہ واپس آ گئے آپ نے فدیہ لے کرعثان اور حکم کوچھوڑ دیا۔ عثمان تو رہا ہوتے ہی مکتہ واپس ہو گیا اور مکتہ ہی میں جاکر کا فر مرا۔ اور حکم بن کیسان مسلمان ہو گئے اور مدینہ ہی میں رہے یہاں تک کہ غزوہ بئر معونہ میں شہید ہوئے لے مسلمان ہو گئے اور مدینہ ہیں عبد اللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے بیا شعار کے۔ اور اسی بارے میں عبد اللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے بیا شعار کے۔

تَعُدُّونَ قَتُلاَ فِي الْحَرَامِ عَظِيُمةً ﴿ وَأَعُظَمُ مِنْهُ لَوُيَرَى الرشد رَاشِدُ صدودُ كُمَّ عَمَّايقولَ مُحَمَّدُ ﴿ وَكُفرِّبِهِ وَاللَّهُ رَاءٍ وشَاهِدُ

تم لوگ شہر حرام یعنی رجب کے مہینہ میں قتل وقبال کو بڑی شکی خیال کرتے ہو حالانکہ محمد ﷺ جوارشاد فرماتے ہیں اس سے رو کنا اور ان کے ساتھ کفر کرنا اس سے کہیں بڑھ کر ہے کاش کوئی سمجھ دار ذراخیال کرے اور اللہ خوب دیکھنے والا اور مشاہدہ کرنے والا ہے۔

وإخراجكم من مسجد الله أَهُلَهُ أَهُلَهُ أَيْلًا يُرىٰ فِي الْبَيْتِ لِللهِ سَاجِدُ الْحَراجِكَم من مسجد الله أَهُلَهُ أَو لِئلاً يُرىٰ فِي الْبَيْتِ لِللهِ سَاجِدُ اورتمهاراالله كَرَّ اللهُ والول كونكالنا تاكهالله كوتجده كرنے والاكوئي نظرنه آئے بير بھی شهر حرام میں قال كرنے ہے كہیں بڑھ كرہے۔

فَانَا وَانَ عَيِّر تُمُونَا بِقَتْلَهِ وَاَرُجَفَ بِالاسلام باغ وحاسدٌ سَقَيْنَا مِنِ ابُنِ الحضرمي رِمَّاحَنَا فَي بِنَحُلَةَ لُمَا اوقد الحُربَ وَاقِدٌ دما وابن عبدالله عثمان بيننا في نازعه غلَّمن القيد عَانِدٌ

تم اگرچہ ہم کوائ قبل پر عار دلاؤاور حاسد لوگ اسلام کے متعلق کتنی ہی جھوٹی خبریں اڑا کیں لیکن ہم کو پروانہیں بے شک ہم نے عمرو بن الحضر می کے خون سے مقام نخلہ میں اینے نیزوں کوسیراب کیا جبکہ واقد بن عبداللہ نے لڑائی کی آگ بھڑ کائی اور عثمان بن عبداللہ مارے مابین اسیرتھا جس کوطوق وسلاسل اپنی طرف تھینچ رہے تھے۔والعاند السمائل لینی میں میں میں ہے۔والعاند السمائل لینی میں میں ہے۔ والعاند السمائل اینی میں میں ہے۔ والعاند السمائل ایسی میں ہے۔ والعاند ویہ دورہ میں ہے۔ والعاند ویہ دورہ میں ہے۔ اورہ میں السمائل ایسی میں ہے۔ اور میں السمائل ایسی میں ہے۔ والعاند ویہ دورہ میں ہے۔

إسرة ابن مشام ج:٢،ص: عزرقاني ،ج:١-ص:٢٩٧ عبيرة ابن مشام ،ج:٢،ص:٩

# غروه بدرگر ئ نطی در الله عنده الله منظم الله

یغزوہ غزواتِ اسلام میں سب سے بڑا غزوہ ہے اس لئے کہ اسلام کی عزت و شوکت کی ابتداء اور علیٰ ہذا کفراور شرک کی ذکت ورسوائی کی ابتدا بھی اسی غزوہ سے ہوئی۔
اور اللہ جل جلالۂ کی رحمت سے اسلام کو بلا ظاہری اور مادی اسباب کے بحض غیب سے قوت حاصل ہوئی اور کفر و شرک کے سر پرالی کاری ضرب گئی کہ گفر کے دماغ کی ہڈی چور چور ہوگئی میدانِ بدرا جس کا شاہد عدل اب تک موجود ہے اور اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے اس دن کو قر آن کریم ہیں یہ وہ م النے فرقان فر مایا یعنی حق اور باطل میں فرق اور انتیاز کا دن بلکہ یہ مہینہ ہی فرقان تھا یعنی رمضان المبارک تھا جس میں حق جل وعلانے قر آن مجید اور فرقان محمید کو نازل فر ماکر حق اور باطل، ہدایت اور ضلالت کا فرق واضح فر مایا۔ اور پھراسی مہینہ میں روزے فرض فر مائے تا کہ مین و کھنسین ۔ عاشقین و والہین کا امتحان فر مائے کہ کون اس کا محب صادق ہے کہ تی حیث سے خت گری میں شدا کہ کو برداشت کرتا ہے اور کون محب کا ذب ہے۔ کہ آ سے نہیں شدا کہ کو برداشت کرتا ہے اور کون محب کا ذب ہے۔ کہ آ سے نہیں اور جبڑوں کا زر معدد جہات خرید غلام ہے غرض یہ کہ یہ مہینہ ہی فرقان کا ہے کہ اس میں مختلف حیثیات اور متعدد جہات خرید غلام ہے غرض یہ کہ یہ مہینہ ہی فرقان کا ہے کہ اس میں مختلف حیثیات اور متعدد جہات ہے خلص اور غیر مخلص کا فرق فا ہراور نمایاں ہوجا تا ہے۔

### آغازِقصّه

شروع رمضان میں رسُول اللّہ ﷺ کویے خبر ملی کہ ابوسفیان قریش کے قافلہ سجارت کو شام سے ملّہ واپس لارہا ہے جو مال واسباب سے بھرا ہوا ہے۔

آپ نے مسلمانوں کو جمع کر کے اس کی خبر دی اور فر مایا بیقریش کا کاروان شجارت ہے جو مال واسباب سے بھرا ہوا ہے جو مال واسباب سے بھرا ہوا ہے تم اس کی طرف خروج کروے جب نہیں کہ حق جل وعلاتم کو وہ قافلہ غنیمت میں عطافر مائے۔

ا بدرایک گاؤں کا نام ہے کہ جومدینہ منورہ سے جارمنزل اوراٹھا کیس فرنخ یعنی تقریباً ہی میل کے فاصلہ پر ہے بدر بن پخلد بن نضر بن کنانہ یا بدر بن الحارث کی طرف منسوب ہے، جواس کا بانی تھا اور بعض کہتے ہیں کہ بدرایک کنویں کا نام ہے کنویں ہی کے نام سے بستی مشہور ہوگئ (زرقانی ص ۴۰ ج1)

چونکہ جنگ وجدال اورثل وقتال کا وہم وگمان بھی نہتھااس لئے بلاکسی جنگی تیاری اورا ہتمام کے نکل کھڑے ہوئے ابوسفیان کو بیاندیشہ لگا ہوا تھااس لئے جب ابوسفیان حجاز کے قریب پہنچا تو ہرراہ گیراورمسافرے آپ کے حالات اور خبریں دریافت کرتا۔ تا آ تکہ بعض مسافروں سے اس کویی خبر ملی کہ محمد (ﷺ) نے اُسے اصحاب کو تیرے قافلے کی طرف خروج کا حکم دیا ہے۔ ابو سفیان نے اسی وقت صمضم غفاری کواجرت دے کر مکہ روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ قریش کواطلاع کردے کہ جس قدرجلدممکن ہوائیے قافلہ کی خبرلیں اورایے سرمایہ کو بیجانے کی کوشش کریں محد (ﷺ) این اصحاب کو لے کراس قافلہ ہے تعارض کے لئے روانہ ہوئے ہیں۔

کعب بن ما لک رضی اللہ تعالےٰ عنہ فر ما 👣 ہیں۔

لم اتخلف من رسوالله صلر 🕻 میں کئ غزوہ میں پیچیے نہیں رہاجس میں اللَّه عليه وسلم في غزوة أو رسول الله عليه وسلم تشريف لي عَيْ غے زاھا الا فسی غیزوۃ تبوك 🕻 ہوں مگر غزوہ تبوک سے غزوہ تبوک کے غيراني تخلفت عن غزوة أ علاوه غزوه برريس بهي يحصره كيا تفاليكن بدر ولم يعاتب احدا تخلف أ غزوه بررت تخلف كرنے والول يركوئي عنها انما خرج رسول الله أعماب نہيں ہوااس كئے كدر ول الله صلى الله عليه وسلم بريد عير إلى الله عليه وسلم صرف قافلة قريش كاراده قريس حتى جمع الله بينهم أ سے نكلے تے صب الاتفاق بلاكى قصد وبین عدوهم علی غیر میعاد 🖠 کے اللہ نے مسلمانوں کو ان کے دشمنوں

( کیج بخاری باب قصة غزوة بدر ) ہے بھڑادیا۔

( نکته ) کعب بن ما لک ؓ نے غزوہُ تبوک اورغزوہُ بدر کے تخلف کوعلیجدہ علیحدہ حرف اشثناء ے ذکر فرمایا۔ دونوں کوایک حرف استثناء ہے متثنیٰ نہ کیا۔ اوراس طرح نہیں فرمایا الافسی غزوة تبوك وغزوة بدر بلكغزوة تبوك كاستناءك لخرف إلااورغزوة بدرك كخرف ا بیر دوایت سیر ة ابن بشام میں اس سند کے ساتھ مذکور ہے۔ قال ابن الحق فحد ثنی محمد بن مسلم الزہری و عاصم بن عمر بن قیادة وعبدالله بن ابی بکرویزید بن رو مان عن عروة بن الزبیر وغیر جم من علما ئناعن ابن عباسٌ الخ اس سند کے طبیح اور قوی

بلكه شرط بخارى اورمسلم پر ہونے میں كوئى شبہ ہيں۔ ١٦ ۔ وذلك ظاہر كمن كان له قلب اوالقي اسمع وہوشہيد ۔ البدلية

والنهاية ج:٣٩ص:٢٥٦\_

غَیْر کا استعال کیا۔ اور اس طرح فر مایا الافسی غزو ہ تبوك غیر انبی تخلفت عن غزوہ بدر اور دونوں کو ایک حرف استناء کے ساتھ متنی نہ کیا۔ کیونکہ دونوں کو لف ایک نوع اور ایک قتم کے نہ تھے۔ غزوہ تبوک کا تخلف ندموم تھا تبوک سے تخلف کرنے والوں پر بارگاہ خداوندی سے عتاب نازل ہوا اور غزوہ بدر کا تخلف ندموم نہ تھا چنا نچہ جو تخف غزوہ بدر میں شریک خداوندی سے عتاب نازل ہوا اور غزوہ بدر کا تخلف ندموم نہ تھا چنا نچہ جو تخف غروہ بدر میں شریک نہیں ہوا اس پرکوئی عتاب نہیں۔ اس کے غزوہ بدر کے تخلف کو حرف غیر کے ساتھ ذکر فر مایا تا کہ غزوہ بدر کے تخلف سے مغایر اور مباین ہونا معلوم ہوجائے۔ فاقہم فردہ ندر تے تخلف کا غزوہ تبوک کے تخلف سے مغایر اور مباین ہونا معلوم ہوجائے۔ فاقہم ذکر کے فاند دقیق ولطیف ہوجائے۔

ابن سعد فرماتے ہیں کہ بیرہ ہی قافلہ تھا جس کے لئے آپ نے غزوہ ذی العشیر ہیں دوسومہا جرین کوہمراہ لے کرخروج فرمایا تھا اب بیرقافلہ شام سے واپس آرہا تھا چونکہ آپ کا خروج فقط قافلہ کی غرض سے تھا اس لئے عجلت میں بہت تھوڑے آ دمی آپ کے ہمراہ ہو سکے اور بیسفر چونکہ جہادوقال کے لئے نہ تھا اس لئے نہ جانے والوں پر کسی قسم کاعماب اور کسی قسم کی ملامت نہیں کی گئی۔

روائلی: ۱۲ رمضان المبارک کورسول الله ﷺ میند منوره سے روانہ ہوئے۔ تین سوتیرہ یا چودہ یا پیدرہ آدمی آپ کے ہمراہ تھے بے سروسامانی کا بیعالم تھا کہ آئی جماعت میں صرف دو گھوڑے اور ستر اونٹ تھا کیک گھوڑا حضرت زبیر بن عوّام کا اور ایک حضرت مقداد کا تھا۔ اور ایک ایک اونٹ تین تین آدمیوں میں مشترک تھا۔ نوبت بنوبت سوار ہوتے تھے۔ ابولیا باڈورعلی رسول الله کھوٹی اللہ علیہ وسلی کے شریک تھے جب رسول الله کھوٹی کے بیادہ چلنے کی نوبت آئی تو ابولیا باور علی عرض الله علیہ وسلی کے بیادہ چلنے کی نوبت آئی تو ابولیا باور علی عرض کرتے یا رسول الله آپ سوار ہوجا کیں ہم آپ کے بدلہ میں بیادہ چل لیں گے۔ آپ بیار شاد فرماتے تم چلنے میں مجھ سے زیادہ قوی نہیں اور میں تم سے زیادہ خدا کے اجر سے بے نیاز نہیں۔

بیرانی عِنَبہ پر پہنچ کر (جومدینہ ہے ایک میل کے فاصلہ پر ہے )تمام جماعت کا معاینہ فرمایا جو کم عمر تنصان کو واپس فرمادیا مقام روحاء میں پہنچ کرابولبا بہ بن عبدالمنذ رکومدینہ کا حاکم مقرر فرما کرواپس کیا۔

ا فیخ الباری جے میں:۳۲۳ سے بین سو تیرہ کا قول مند احمد و برزار اور مجم طبرانی میں عبداللہ بن عباسؓ ہے مروی ہے اور چودہ کا قول مجم طبرانی میں ابوا یوب انصاری ہے اور پندرہ کا قول بیمجق میں باسنادحسن عبداللہ بن عمر و بن العاص ہے منقول ہے۔ فتح الباری ص ۲۲۷ج کے باب عدۃ اصحاب بدر۔

اس کشکر میں تین علم تھے ایک حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ کے ہاتھ میں اور دوسرامصعب بن عمیر ؓ اور تیسراکسی انصاری کے ہاتھ میں تھا۔

جب مقام صفراء کے قریب پہنچ تو بَسُبُس بن عمر وَجُهنیؓ اور عدی بن ابی الزغباء جهنیؓ کو قافلہ ابی سفیان کے جسس کے لئے آگے روانہ کیا لے

اوراُدھ صمضم غفاری ابوسفیان کا پیام لے کرمکتہ پہنچا کتمھارا قافلہ معرضِ خطر میں ہے دوڑ واور جلداز جلداس کی خبرلو۔

اس خبر کا پہنچنا تھا کہ تمام مکہ میں ہل چل پڑگئی اس لئے کہ قریش کا کوئی مرداور عورت ایبانہ رہا تھا کہ جس نے اپنی پوری پونجی اور سرماییاس میں شریک نہ کردیا ہو، اس لئے اس خبر کے سنتے ہی تمام مکہ میں جوش پھیل گیا۔اورا کی بے ہزار آ دمی پورے سازو سامان کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ابوجہل سردار لشکر تھا۔

تقریبًا تمام سرداران قریش شریک لشکر ہوئے صرف ابولہب کسی وجہ سے نہ جاسکا اور اینے بجائے ابوجہل کے بھائی عاص بن ہشام کوروانہ کیا۔

عاص بن ہشام کے ذمتہ ابولہب کے جار ہزار درہم قرض تھے اور مفلس ہوجانے کی وجہ سے اداکرنے کی استطاعت نہ رہی تھی اس لئے قرض کے دباؤمیں ابولہب کے عوض جنگ میں بیانا قبول کیاہی

ا الطبقات الكبرى لا بن سعدج: ٢، ص: ٢- ٣ كمارواه مسلم وابوداؤد والترندى عن ابنِ عباس عن عمر وابن سعد عن ابن معودً اورموى بن عقبه اور ابن عائذكى مغازى ميں ہے كہ ساڑھے نوسو تھے، دونوں روايتوں ميں كوئى تعارض نہيں لؤنے والے توساڑھے نوسو تھے اور بقيه بچاس خدمت گاروغيره تھے۔ ١٢زرقانی ص ١٩٠٩ج ١ ٣٠ الانفال، آية : ١٣٧٧ الطبقات الكبرى ج: ٢- ص: ٧- الطبقات الكبرى ج: ٢- ص: ٧-

اوراسی طرح امیہ بن خلف نا خلف نے بھی اوّل اوّل بدر میں جانے سے انکار کیالیکن ابوجہل کے جبراوراصرار سے ساتھ ہولیا۔

امیہ کے انکار کا سبب بیتھا کہ سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالے عنہ زمانۂ جاہلیت ے امیہ کے دوست تھے۔امیہ جب بغرض تجارت شام جاتا تو راستہ میں مدینہ میں سعد بن معاذیے پاس اتر تا اور سعد بن معاذ جب مکہ جاتے تو امیہ کے پاس اُترتے آنخضرت ﷺ کے ہجرت مدینہ کے بعدایک مرتبہ سعد بن معاذ عمرہ کرنے کے لئے مکنہ آئے اور حسب دستورامیہ کے پاس تھہرے اور امیہ سے بیکہا کہ طواف کرنے کے لئے مجھے ایسے وقت لے چلو کہ حرم لوگوں ہے خالی ہو یعنی ہجوم نہ ہو۔ امید دوپہر کے وقت سعد بن معاذ کو کے کر نکلا۔طواف کررہے تھے کہ ابوجہل سامنے ہے آگیا اور پیے کہنے لگا اے ابوصفوان (پیہ امید کی کنیت ہے) یہ تمھارے ساتھ کون شخص ہے۔امیدنے کہاسعد ہے ابوجہل نے کہامیں د مکچەر با ہوں كەپيخض اطمينان سے طواف كرر ہاہے تم ايسے بے دينوں كوٹھ كانہ ديتے ہواور ان کی اعانت اورامداد کرتے ہو، اے سعد خدا کی شم اگریہ ابوصفوان یعنی امیم تمھارے ساتھ نه ہوتا تو تم یہاں ہے صحیح وسالم واپس نہیں جاسکتے تھے۔سعد نے بلندآ واز ہے کہاا گرتو مجھے طواف ہےرو کے گاتو خدا کی تئم میں مدینہ ہے تیراشام کاراستہ بند کر دوں گا۔امیہ نے سعد ہے کہا کہتم ابوالحکم (بعنی ابوجہل) پر اپنی آواز نہ بلند کرو۔ بیاس وادی کا سردار ہے۔سعد نے ترش روئی ہے کہا کہ اے امیہ بس رہنے دے خدا کی تشم میں نے رسُول الله ﷺ ہے سُنا ہےتو حضور پرنُو رکے اصحاب اوراحباب کے ہاتھ سے آل ہوگا امیہ نے کہا کہ کیا میں مکتہ میں مارا جاؤں گا۔سعدنے کہا یہ مجھے معلوم نہیں کہ تو کہاں اور کس جگہ مارا جائے گا۔ بیسُن کر امیه گھبرا گیااور بہت ڈرگیااور جاکراپنی بیوی اُم صفوان سے اس کا تذکرہ کیااور ایک روایت میں ہے کہ امیہ نے بیکہاواللہ مایکذب محمد فکادان یحدث، خداکی شم محربھی غلط نہیں کہتے۔ اور قریب تھا کہ خوف وہ اِس کی وجہ سے امیہ کا پیشاب اور چیخانہ خطا ہوجائے۔(فتح الباری ص ۲۲۰ ج۔ ۷) اور امیہ پر اس درجہ خوف وہراس غالب ہوا کہ سے ارادہ کرلیا کہ بھی مکتہ ہے باہر نہ نکلوں گا چنانچہ جب ابوجہل نے لوگوں ہے بکدر کی طرف

نکلنے کو کہا تو امیے کو کہ ہے نگلنا بہت گرال تھا اس کوائی جان کا ڈرتھا۔ ابوجہل، امیہ کے پاس آیا اور چلنے کے لئے اصرار کیا۔ ابوجہل نے جب یہ ویکھا کہ امیہ چلنے پر تیار نہیں تو یہ کہا کہ آپ سردار ہیں اگر آپ نہیں نگلیں گے تو آپ کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی نہیں نگلیں گے غرض ابوجہل امیہ کو چیٹار ہا اور برابر اصرار کرتا رہا۔ بالآخر یہ کہا کہ اے ابوصفوان تیرے لئے نہایت عمدہ اور تیز روگھوڑا خریدوں گا (تا کہ جہاں خطرہ محسوں کروفوراً اس پر بیٹھ کرواپس آجا و) امیہ جانے کے لئے تیار ہوگیا۔ اور گھر میں جاکراپنی ہوی سے کہا کہ میرے سفر کا سامان تیار کردو۔ بیوی نے کہا کہ اے ابوصفوان تم کو آپ نیٹر بی بھائی کا قول یا ذہیں رہا امیہ نے کہا میرا ادرہ تھوڑی دُورتک جانے کا ہے پھرواپس آجا وَں گا پس امیہ اس ارادہ تھوڑی دُورتک جانے کا ہے پھرواپس آجا وَں گا پس امیہ اس ارادہ سے روانہ ہوا اور جس منزل میں اثر تا اپنا اونٹ ساتھ باندھتا۔ مگر قضاء وقد ر نے بھاگئے کا موقع نہیں دیا۔ بدر پہنچا اور میدان قال میں صحابہ کے ہاتھ سے تل ہوا۔ (بخاری شریف غزوہ بدر) غرض یہ کہا میہ کو اپنے تا کہ کا کیفین تھا ابوجہل کی زبرد تی سے ساتھ ہولیا ابوجہل خود بھی تباہ ہوا اور دوسروں کو بھی تباہ کیا۔ احلوا قوم ہے مدار البوار جھنم یصلونھا و بٹس القراد۔

# قریش کی روانگی کی اطّلاع اور صحابہ سے مشورہ اور حُضر ات صحابہ کرام کی جان نثارانہ تقریریں

روحاء سے چل کر جب آپ مقام صفراء پر پہنچ تو بُسبس اُ اور عدی گئے آکر آپ کو قرایا اور کی روائلی کی اطّلاع دی ،اس وفت آپ نے مہاجرین اور انصار کو مشورہ کے لئے جمع فر مایا اور قر لیش کی اس شان سے روائلی کی خبر دی ابو بکر رضی اللہ عنہ سنتے ہی فوراً کھڑے ہو گئے اور نبایت خوبصورتی کے ساتھ اظہار جان شاری فر مایا اور بسر وچشم آپ کے اشارے کو قبول کیا اور دل وجان سے اطاعت کیلئے کمر بستہ ہو گئے اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انصوں نے بھی نہایت خوبصورتی کے ساتھ اظہار جان شاری فر مایا۔

## حضرت مقداد بن سودرضی اللّهء عنه کی جان نثارانه تقریر له

بعدازاں مقداد بن اسودرضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا:

امض لما امرك الله (تعالي) إلى يارسول الله جس چيز كاالله ني آپ وظم ديا نحن معك والله لانقول أ ٢١٥ وانجام ديجة بم سبآب ك كماقالت بنو اسرائيل أناته بين خداك قتم بم بني اسرائيل كي لموسى اذهب انت و ربك إطرح يه بركزنه كبير كا عاموي تم اور فقاتلا اناههنا قاعدون ولكن أتمهارارب جاكرار اوبم تويبيل بيد بيل اذھب انت وربك فقاتلا انا } مم بن اسرائيل كے خلاف يہ لہيں كے كه آپ اور آپ کا پروردگار۔ جہاد وقال کریں ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد وقتال

معكما مقاتلون-

بیابن ایخق کی روایت کے الفاظ ہیں ہے اور بخاری کی روایت میں بیالفاظ ہیں:۔ ولكنا نقاتل عن يمينك وعن 🕻 ہم آپ كے دائيں اور بائيں آگے اور شمالك وبين يديك وخلفك أي يحفي الريس كـ

راوی حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں میں نے اس وقت ویکھا کہ رسول الله والله والورفر وانورفر وامسرت سے جمک اٹھا ( بخاری شریف ص ۵۲۴ ، غزوه بدر ) ابن اسطق کی روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ وانسلیم نے مقداد کے لئے دعائے خیرفر مائی۔

ابوايوب انصاريٌ فرمات بين كه بم مدينه ميں تھے كه رسُول الله ﷺ نے ہم كوقا فلهُ الى سفيان كى خبر دى اور فرمايا كها گرتم اس كى طرف خروج كروتو عجب نهيس كه الله تعالى تم كوغنيمت عطا امجمد بن آخق کی روایت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت مقداد نے بیتقریر مقام صفراء میں فر مائی اور سیجے بخاری اور نسائی کی روایت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بدر کے دن بیتقریر کی ( فتح الباری ص ۲۲۳ ج ۷ ) دونوں روایتوں میں کوئی منافات نہیں اوّل حضرت مقداد نے بیتقر مرصفراء میں آپ کے جواب میں کی اور بعدازاں مختلف مقامات پر بطور (استلذاذ یعنی لذت حاصل کرنے کے لئے )ان جان ٹارانہ اورمخلصانہ کلمات کو بار بارد ہراتے رہے واللہ سجانہ وتعالی اعلم ۱۲۔ ۲ زرقانی ج ایس: ۲۱۲ سیرة این مشام ج:۲ \_ص:۱۲

فرمائے ہم نے عرض کیا بہتر ہے اور روانہ ہوگئے جب ایک دودن کا راستہ طے کر چکے جب آپ نے ہم کومکہ سے قریش کے روانہ ہونے کی خبر دی اور جہادوقال کے لئے تیار ہوجانے کا ارشاد فرمایا ہفت اور اظہار جان ناری فرمایا گاش ہم سب ایسا ہی کہتے جسیاً مقداد نے کہا۔ (رواہ این ابی جاتم) یعنی کاش ابتدء ہم سب ایسا ہی کہتے جسیاً مقداد نے کہا۔ (رواہ میں ابی جاتم) یعنی کاش ابتدء ہم سب ایسا ہی کہتے اس لئے کہ بعد میں پھر سب نے یہی کہادلوں میں سب کے وہی تھا جو حضرت مقداد فرمار ہے تھے چنا نچے منداحم میں با سادس مروی ہے۔ میں سب کے وہی تھا جو حضرت مقداد فرمار ہے تھے چنا نچے منداحم میں با سادس مروی ہے۔ قال اصحاب رسول اللہ صلی فی اس اسلام لا تھول کے ما اسلام کی طرح نہ کہیں گے ہم فالت بنو اسرائیل ولکن انطلق ہم بنی اسرائیل کی طرح نہ کہیں گے ہم فالت بنو اسرائیل ولکن انطلق ہم بنی اسرائیل کی طرح نہ کہیں گے ہم انت وربٹ فقاتلا انام عکم انتہ وربٹ فقاتلا انام عکم

باوجوداس شافی اور کافی جواب کآپ نے تیسری بار پھریمی ارشادفر مایا۔ اشیروا علر ایھا الناس فی اے لوگو مجھ کومشورہ دو۔

سردارِانصارسعد بن معاذ رضی الله عند- نبی اکرم اضح العرب والعجم ﷺ کاس بلیغ اشارہ اور دقیق نکته کوسمجھ گئے اور فوراً عرض کیا۔ یا رسول الله شاید روئے بخن انصار کی طرف ہے۔آپﷺ نے فرمایاہاں۔ ا

خضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه کی جان نثارانه تقر سر اس پرسعد بن معاذر ضی الله عنه نے عرض کیا۔

یارسول الله قد المنابك فی یارسول الله م آپ پرایمان لائد اورآپ وصدقناك وشهدنان کی تقدیق کی اوراس امر کی گوائی دی که ماجئت به سو الحق آپ جو پچھ لائے ہیں وہی حق ہے اور

ا چونکہ انصار نے آپ سے صرف بیعت عقبہ میں اس کاعہد کیاتھا کہ جو تمن آپ پر تملہ آور ہوگا۔ اس وقت ہم آپ کے صافی اور مددگار ہوں گے۔ مدینہ سے باہر جاکر آپ کے ساتھ جنگ کرنے کا وعدہ نہ تھا اس لئے آپ بار بار انصار کی طرف دیکھتے تھے سعد بن معاذ نے آپ کے اس اشارہ کو تبجھ کر جواب دیا اور خوب جواب دیا، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ آمین ۱۲ البدایہ والنہایہ ۲۲ جسر راجع عیون الاثرص ۲۲۲ ج

اطاعت اور جان نثاری کے بارے میں ہم آپ کو پختہ عہد ومیثاق دے چکے ہیں۔ لی یارسول الله آپ مدینه سے کسی اور ارادہ سے نکلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت پیدا فر مادی جومنشاءمبارک ہواس یر چلیے اور جس سے جاہیں تعلقات قائم فرمائیں اور جس سے حابیں تعلق قطع کریں اور جس ہے جاہیں صلح کریں اور جس سے جاہیں وشمنی کریں ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں ہمارے مال میں ہے جس قدر جاہیں لیں اور جس قدر جاہیں ہم کوعطال<sub>ہ</sub> فرمائیں اور مال کا جو ھتہ آپ لیں گے وہ اس ھتہ سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوگا کہ جوآپ ہمارے یاس چھوڑ دیں گے اور اگر آپ ہم کو برک الغماد جانے كاتحكم ديں گے تو بالضرور ہم آپ کے ساتھ جائیں گے قتم ہے اس و ذات یاک کی جس نے آپ کوحق دیکر بھیجا ہے اگر آپ ہم کوسمندر میں کودیرٹنے کا حکم دیں گےتو ہم اسی وقت سمندر میں کودیڑیں گےاورہم میں کاایک شخص بھی پیچھے ندر ہے گا ہم دشمنوں سے مقابلہ کرنے کو مکروہ

واعطيناك علر ذالك عهودا وسواثيق عملم السمع والطاعة ولعلك يا رسول الله خرجت لا مرفاحدث الله غيره فامض لما شئت وصل حبال من شئت واقطع حبال سن شئت وسالم من شئت وعاد من شئت وخذ من اسوالنا ماشئت واعطنا ما شئت وسالحذت مناكان احب الينا سماتركت وما اسرت به من امرنا فامرنا تبع لامرك لئن سرت حتى تاتى برك الغماد لنسيرن معك فوالذي بعثك بالحق لواستعرضت بنا بذا البحر-لحضناه وماتخلف منا رجل واحد ومانكره ان نلقى عدونا انا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ماتقربه عينك فسربنا علے برکة الله (زرقائی ص۲۱۳

ا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہمارے اموال اصل میں آپ کی ملک ہیں۔ اگر ہمارے مال میں ہے ہمارے لئے آپ کچھ چھوڑیں گئو گویاوہ آپ کا عطیہ ہوگا۔ ۱۲ امنه عفاعنہ۔ نہیں سمجھتے البتہ تحقیق ہم لڑائی کے وقت بڑے صابر اور مقابلہ کے سیّج ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ ہم سے آپ کو وہ چیز دکھائے گا جس کود کیھ کر آپ کی آئی میں ٹھنڈی ہوں گی پس اللّٰہ کے نام پر ہم کو لے کر چلیے۔

منتبید: کغض روایات میں سعد بن معاذ کے بجائے سعد بن عبادہ کا ذکر آیا ہے مگریہ صحیح نہیں راوی کا وہم ہے اس لئے کہ سعد بن عبادہ بالا تفاق بدر میں حاضر نہیں ہوئے تفصیل کیلئے زرقانی کی مراجعت کی جائے ۔۱۲

رسول الله ﷺ اپنے اصحاب کے بیہ جان شارانہ جوابات سن کرمسر ورہوئے اور فرمایا اللہ کے نام پر چلواور تم کو بشارت ہو۔اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بیہ وعدہ فرمایا ہے کہ ابوجہل یا ابو سفیان کی دو جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پرضرور فنح ونصرت عطا کروں گا۔ سفیان کی دو جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پرضرور فنح ونصرت عطا کروں گا۔ اور مجھ کوقوم کفار کے بچھاڑے جانے کی جگہیں دکھلا دی گئی ہیں کہ فلاں محض فلال جگہ اور فلال شخص فلال جگہا۔ اور فلال شخص فلال جگہا۔

وقال تعالى:

وَإِذُ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ أَن يُعِقَ النَّهُ إِحُدَى اوراس وقت كويادكروكه جباللاتم سي الطّابِ فَتَيْنِ اَنْهَالَكُمُ وَتَوَدُّونَ وعده كرتاتها كهافرول كادو جماعتول مي الطّابِ فَيْرِيُدُ اللّٰهُ أَن يُعِقَ الْحَقَّ كرتے ہوكہ غير ذى شوكت جماعت تم كو لكم ويُريُدُ اللّٰهُ أَن يُعِقَ الْحَقَّ كرتے ہوكہ غير ذى شوكت جماعت تم كو لكم ويُدِيدُ اللّٰهُ أَن يُعِقَ الْحَقَّ لَكَافِريُنَ لِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْكَافِريُنَ لِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ال

عا تكه بنت عبدالمطلب كاخواب

اُدھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صحابہ کو پینجبردی کہ مجھ کوقوم کی بچھاڑے جانے کی جگہیں دکھلائی گئیں اور اُدھر مکنہ مکر مہ میں رسول اللہ ﷺ کی بھو پی عاتکہ بنت عبدالمطلب نے صمضم غفاری کے ملّہ پہنچنے سے پہلے یہ خواب دیکھا کہ ایک شُتر سوار آیا اور ابطح میں اُونٹ بٹھا کر ہاواز بلندیہ یکارر ہاہے۔

الا انف روایسا آل غدر این الله غدر این مقتل اور کچیز نے کی جگه لمصارع کم فی ثلاث کی طرف تین دن میں نکل جاؤ۔

لوگ اس کے اردگر دجمع ہو گئے، پھروہ آبنا اونٹ لئے ہوئے مسجد حرام میں گیا اور پھر یہی آ واز دی اس کے بعد جبل ابی قبیس پر چڑھا اور او پر سے بتھر کی ایک چٹان چھینکی جب وہ چٹان پہاڑ کے دامن میں پہنچی تو چور چور ہوگئی اور مکتہ کا کوئی گھر ایسانہ رہا کہ جس میں اس کا کوئی ٹکڑا جاکرنہ گراہو۔

عا تکہ نے بیخواب آپے بھائی حضرت عبّاس سے ذکر کیااور کہاا ہے بھائی خداکی قتم اُج میں نے بیخواب دیکھا ہے اور اندیشہ ہے کہ تیری قوم پرکوئی بلا اور مصیبت آنے والی ہے دکھواس خواب کو کسی سے بیان نہ کرناعبّاس گھرسے باہر نکلے اور اُپنے دوست ولید بن عتبہ سے اس خواب کا ذکر کیا اور بیتا کیدگی کہ اس خواب کا کسی اور سے ذکر نہ کرنا مگر ولید نے اپنے باپ عتبہ سے اس خواب کا لفظ بلفظ تذکرہ کردیاائی طرح بات تمام ملّہ میں پھیل گئے۔ دوسرے تیسرے روز حضرت عبّاس محبد حرام میں گئو دیکھا کہ ابوجہل ایک مجمع کے ساتھ دوسرے تیسرے روز حضرت عبّاس کو دیکھتے ہی یہ کہا کہ اے ابوالفضل تجھارے مرد تو بیٹھا ہوا ہے ابوجہل نے حضرت عباس کو دیکھتے ہی یہ کہا کہ اے ابوالفضل تجھارے مرد تو نبوت کے مدعی تھے ہی اب تجھاری عورتیں بھی نبوت کا دعوی کرنے لگیس میں نے دریافت کیا ۔ کیا بات ہم الذہ کہ مناز جہل نے عاتکہ کے خواب کا ذکر کیا ، اسی اثناء میں ضمضم غفاری ۔ ابوکی سفیان کا پیام لے کراس شان سے ملّہ میں پہنچا کہ پیرا ہمن چاک ہے اور اور جلد از جلد ابوسفیان موئی ہے اور بید یکا رتا آرہا ہے کہ اے گروہ قریش اپنے کاروان کی خبر لواور جلد از جلد ابوسفیان کی خالے کر کیا ، اسی کی نہوں کے قافلہ کی مدد کو پہنچو۔

یے خبر سُنتے ہی قریش پورے ساز وسامان کے ساتھ مکتہ سے نکل کھڑ ہے ہوئے اور بدر میں پہنچ کرخواب کی تعبیر بحالت بیداری آنکھوں سے دیکھے لی۔ میں انہیٹی رواہ الطبر انی لے چونکہ ان لوگوں نے اللہ اور اللہ بیٹی رواہ الطبر انی لے چونکہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے غدر کیا تھا ،اس لئے عالم رؤیا میں ان کوآل غدر کہا گیا اور عجب نہیں کہ غدر سے شیطان مرادلیا گیا ہوواللہ اعلم۔
متدرک للی کم ج سُر ہیں ۔ اور جونکہ شرکین شیطان کے تابع تھے اس لئے ان کوآل غدر کہا گیا ہوواللہ اعلم۔
متدرک للی کم ج سُر ہیں ۔ اور کہ ج الزوا کہ ج ۲: ہیں ۔ ا

مرسلاوفیہ ابن لہیعۃ وفیہ ضعف وحدیثہ حسن۔ مجمع الزوائد۔ مویٰ بن عقبہ کی روایت میں ہے کضمضم غفّاری جب مکّہ آیا تو قریش کوعا تکہ کے خواب سے ڈرپیدا ہو گیا۔ ف۔ عاتکہ بنت عبدالمطلب کے اسلام میں اختلاف ہے ابن سعد فرماتے ہیں کہ عاتکہ مسلمان ہوئیں اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ۱۲۔ (اصابہ ترجمہ عاتکہ بنت عبدالمطلب) ۲۔

جُهُيم بن الصّلتُ كاخواب

غرض ہے کہ قریش پورے ساز وسامان کے ساتھ گاتے ہجاتے روانہ ہوئے جب مقام بھھ میں پہنچے تو جہم بن صلت نے بیخواب دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اورایک اُونٹ اس کے ہمراہ ہے۔ وہ آکر کھڑا ہوا اور بیہ کہتا ہے تل ہوا عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور البو الحکم بن ہشام یعنی ابوجہل۔ اورامیہ بن خلف اور فلاں فلاں۔ بعد از ال اس محف نے اُونٹ کے ایک بر چھامار کر لشکر میں چھوڑ دیا۔ لشکر میں کوئی خیمہ ایسا نہ رہا جس پر اس کے خون کے چھیئے نہ پڑے ہوں۔ ابوجہل کو جب اس خواب کی اطلاع ہوئی تو بہت برہم ہوا اور بیہ کہا کہ بی المطلب میں دوسرانی پیدا ہوا ہے کل کو جب مقابلہ ہوگا تب اس کو معلوم ہوجائے گا کہ جنگ میں ہم میں سے کون تل ہوگا۔ س

بسبس و الموسفات الموسفات الموسفات الموسفات الله الموسفات الله الموسفات الله الموسفات الله الموسفات ال

س البدلية والنهلية: ج: ١٠ ص:

ع الاصاب، جم بص: ۲۵۷

إالبدلية والنهلية ج:٣،ص:٢٥٨ ٢٦٩ عيون الاثرين: الص:٢٥ بسبس وَخَانَتُهُ اَعَالِئَ اُور عدى وَخَانَتُهُ اَعَالِئَ کَ حِلْے جانے کے بعد ابوسفیان۔رسول اللّٰہ ﷺ کی نقل وحرکت کی خبر لینے کی غرض ہے اس مقام پر پہنچا اور مجدی بن عمر و سے دریا فت کیا کہ کیاتم نے کسی کو یہاں آتے جاتے دیکھا ہے۔

مجدی نے کہاکسی کوئیس دیکھا صرف دوسواروں کودیکھا کہاس ٹیلہ کے پنچآ کراونٹ بھلائے اور پانی پلایا اور مشکیزہ پانی سے بھر کر چلدیئے ابوسفیان فوراً اس مقام پر پہنچا وہاں کچھ مینگنیاں پڑی تھیں ایک مینگنی کواٹھا کرتوڑا اس میں سے ایک تھی برآ مدہوئی۔ ابوسفیان نے اس تھی کودیکھ کر کہا۔ خدا کی تتم ۔ بیٹر ب (مدینہ) کے بھور کی تھی ہے فوراً وہاں سے واپس ہوا اور قافلہ کا رُخ بدل دیا۔ اور ساحل کے راستہ سے قافلہ کو بچا کر سیحے سالم لے گیا اور قریش کو بیام دے کر بھیجا۔ ان کے ہوا حدو جتمہ لتہ ملعوا عیر کھر

ورجالکھرواموالکھروقد نجاھا اللّٰہ فارجعوا۔ یعنی تم اس کئے نکلے تھے کہ قافلہ کواور اپنے آ دمیوں کواوراً پنے اموال کو بچالواللّٰہ نے سب کو بچالیا۔ لہٰذاتم سب مکّہ واپس ہوجاؤ۔ ابوجہل نے کہا جب تک ہم بدر پہنچ کرتین دن تک کھائی کراورگا بجا کرخوب مزے نہ

اڑالیں اس وقت تک ہرگز واپس نہ ہوں گے۔

اختس بن شریق سردار بنی زہرہ نے کہا کہ اے بنی زہرہ نم فقط آپ اموال کی حفاظت کے لئے نکلے تھے۔ سواللہ نے تمھارے اموال بچالئے اب جمیں لڑنے کی ضرورت نہیں بے وجہ ہم کو ہلاکت میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے جیسا کہ بیٹخص (ابوجہل) کہتا ہے لہذا تم والیں ہوجاؤ قبیلہ بنی زہرہ کے تمام لوگ اپنے سردار اختس بن شریق کے کہنے سے والیں ہو گئے اور بنی زہرہ میں سے کوئی شخص بھی بدر میں شریک نہیں ہوااور دیگر بعض نے بھی یہی کہا کہ جب ہمارا قافلہ سے سالم نے گیا تو اب جنگ کی کیا ضرورت رہی مگر ابوجہل نے ایک نہ شنی اور بدر کی طرف روانہ ہوا۔ ا

اورادھررسول اللّه طِّقَ عَلَيْهِ مَع اَپِ اصحاب کے بدر پر پہنچ گئے۔ مگر قریش نے پہلے پہنچ کر پانی کے چشمہ پر قبضہ کرلیا اور مناسب موقعوں کواپنے لئے چھانٹ لیا۔ بخلاف مسلمانوں کے کہان کونہ پانی ملا اور نہ جگہ مناسب ملی۔ ریتلا میدان تھا جہاں چلنا ہی دشوار تھا۔ ریت میں

إسيرة ابن بشام ج:٢ بص:١٩ ـ البدلية والنهلية \_ج: ١٩٣٠

پیروشنس و شن جاتے تھے ق جل وعلانے باران رحمت نازل فرمائی جس سے تمام ریت جم گیا۔ اور پانی جمع کرنے کیلئے مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے حوض بنائے تاکہ پانی وضواور عسل کے کام آسکے سورہ انفال میں حق تعالے شانہ نے اس احسان کوذکر فرمایا ہے ویُنڈز کُ عَلَیْکُم مِینَ السَّمَاءِ ماءً اور الله تعالی تم پر آسان سے پانی برسار ہاتھا لیے طُھِر کُم به ویُدھ ہِ مَن السَّمَاءِ مائی تاکہ تم کو پاک کردے اور تم سے شیطان کی در کردے اور تم سے شیطان کی در کردے اور تم ار تم مارے دلوں کو قدموں کو قدموں کو مضوط کردے اور تمھارے قدموں کو قدموں کو مضوط کردے اور تمھارے قدموں کو مشوط کردے کو تم کو مشوط کردے کو مشارک کو کو کھارے کے کھارے کو کھارے کے کھارے کو کھارے کو کھارے کو کھارے کے کھارے کے کھارے کو کھارے کے کھارے کو کھارے کو کھارے کو کھارے کو کھارے کو کھارے کو کھارے کو

یہ پانی اگر چیمسلمانوں نے اپنی ضرورت کے لئے جمع کیا تھا مگر نبی اکرم رحمت عالم۔ رافت مجسم نے اُپنے دشمنوں اورخون کے پیاسوں کواس سے پینے کی اجازت دی۔

جبشام ہوئی تورسول اللہ ﷺ نے حضرت علی اورزبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص اور چند صحابہ کوقریش کی خبر لینے کے لئے روانہ فر مایا اتفاق ہاں کو دوغلام ہاتھ آگے ان کو پکڑ لائے اور دریافت کرنا شروع کیارسول اللہ ﷺ نماز پڑھ رہے تھے ان غلاموں نے کہا ہم قریش کے سقہ ہیں پانی لانے کے لئے نکلے ہیں۔ان لوگوں کوان کے کہنے کا پچھ یقین نہ آیا اور سے بچھ کران کو پچھ مارا کہ شاید مار پیٹ کے خوف سے ابوسفیان کا پچھ حال بتلا ئیں جب ان پر پچھ مار پڑی تو کہنے گئے کہ ہم ابوسفیان کے آدمی ہیں۔ یہن کران لوگوں نے مارنا چھوڑ دیا میں رسول اللہ ﷺ جہنے ان کو مارا اور جب جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا ، خدا کی قسم یہ قریش کے آدمی ہیں (لیمی میں نے ہیں) آپ نے فرمایا کہ قریش کہاں ہیں ان غلاموں نے کہا واللہ اس میں شاموں نے کہا واللہ اس میں ہیں۔ رسول اللہ شوٹ کے اور کہا ہم کوان کی شار اور کہ بہت ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ شوٹ کے لئے کئے اونٹ ذرکا کرتے ہیں۔ واب تعداد معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا روز انہ کھانے کے لئے کئے اونٹ ذرکا کرتے ہیں۔ واب نے فرمایا کہ ایک دن واور ایک دن وارا کہ دن وارا کی تعداد کتی ہوئے کئے گئے اونٹ ذرکا کرتے ہیں۔ واب تعداد معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا دور انہ کھانے کے لئے گئے اونٹ ذرکا کرتے ہیں۔ واب دیا کہا یک دن وار وارا یک دن دن آپ نے فرمایا ہزار اور نوسو کے درمیان ہیں۔

بعدازاں آپ نے دریافت کیا کہ سرداران قریش میں ہے کون کون ہیں۔انھوں نے کہا کہ عتبہاورشیبہ پسران رہیعہاورابوالبختر ی بن ہشام اور حکیم بن حزام اور نوفل بن خویلد اور حارث بن عامر اورطعیمة بن عدی اورنضر بن الحارث اور زمعة بن اسود اور ابوجهل بن ہشام اورامتیہ بن خلف اور نبیا ورمنبہ پسران حجاج اور تنہیل بن عمر واور عمر و بن عبدود۔ بیسُن كرآپ اصحاب كى طرف متوجه ہوئے اور بيفر مايا كه مكة نے آج أينے تمام جگر گوشوں كو تمھاری طرف بھینک دیا ہے۔الغرض اس طرح آپ نے قریش کا حال معلوم کیا۔

### جنگ کی تیاری

جب صبح ہوئی تو آنخضرت ﷺ نے لڑائی کی تیاری کی اورسعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی رائے ہے آپ کے قیام کے لئے ٹیلہ برایک چھپر بنایا گیا۔

> كانت الاخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن باشدلك حبامنهم ولوظنوا

ان سعد بن معاذ رضى الله و سعد بن معاذ نعرض كياا الله كن بي عنه قال يا نبى الله الانبنى } كياآب كے لئے ايك چھرنه بناديں لك عريشاتكون فيه ونعد في جس مين آپ تشريف رهيس اورسواريال عندك ركائبك شم نلقى أ آپ كقريب تيارر هيس پهرجم وتمن سے عدونا فان اعزنا الله وأظهرنا أو جاكرمقابله كريس إكرالله نع ممكو كان ذلك ما احببا وان أعرّ تدى اوردتمن يرغلب عطافر ماياتو بمارى عین تمنّا ہے اور اگر خدانخواستہ دوسری صورت پیش آئی تو آپ سواری بر سوار ہو کر ورائے نیا من قبومنا فقد تخلف 🕻 ہماری قوم کے باقی ماندہ لوگوں سے جاملیں عنك اقوام يانبي الله مانحن إ اورقوم كے جولوگ پیچھےرہ گئے ہیں،اے پغیمر خدا ہم ان سے زیادول آپ کے انك تلقى حربا ماتخلفوا أمبنيس ارران كوكى وجهار سي

ا بیا نتهائی اخلاص ہے کہ باوجودانتها درجہ کے محب اور جان نثار ہونے کے ندز بان سے اور نہ قلب سے اس محبت کا کوئی دعویٰ ہے محبِّ خلص وہی ہے جس کی اپنے اخلاص پر بھی نظر نہ ہو۔١٢ منه عفا عنہ

الله بهم يناصحون ويجاهدون معك فاثني عليه رسول الله صلر الله عليه وسلم خيرا ودعاله بخير ثم بني لرسول عريش فكان فيه-

گمان ہوتا کہآپ کو جنگ کا سامنا ہوگا۔تو ہرگز پیچھے نہ رہتے شاید اللہ تعالی ان کے ذربعيهآپ كى حفاظت فرماتا اور وہ نہايت اخلاص اور خیر خواہی ہے آپ کے ساتھ الله صلم الله عليه وسلم إجهادكرتي رسول الله الله عليه والم سعد بن معاذ کی تعریف کی اوران کے حق میں دعائے خیر فرمائی بعد ازاں آپ کے لئے ایک چھپر بنایا گیا آپ اس میں رہے۔

یہ چھترایک ایسے بلند ٹیلہ پر بنایا گیا جس پر کھڑے ہوکر تمام میدان کارزار نظر آتا تھا حضرت انس إ حضرت عمر سے راوی بیں کہ جس شب کی صبح کومیدان کا رزارگرم ہونیوالا تھا،اس شب میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہم کومیدان کارزار کی طرف لے کر علے تا کہ اہل مکنہ کی قتل گاہیں ہم کو آنکھوں سے دکھلا دیں چنانچہ آپ دست مبارک سے اشاره فرماتي جاتے تصاور بير كہتے جاتے تصهذا مصرع فلان غداً انشاء الله بير ہے فلاں کی قبل گاہ صبح کوانشاءاللہ اور مقام قبل پر ہاتھ رکھے کرنام بنام اسی طرح صحابہ کو بتلاتے رہے تم ہاں خدا کی جس نے آپ کوٹن دے کر بھیجا کسی ایک نے بھی اس جگہ سے سرمو تجاوز نہ کیا جہاں آپ نے اُنیے وست مبارک سے اس کے قبل کی طرف اشارہ فرمایا

(باب ذكرالنبي المين المالية الماس يقتل ببدر) م

بعدازاں آپ اور آپ کے یار غارر فیق جان شارصدیق المہاجرین ابو بکرصدیق رضی الله عنهاس عریش (چھپرس) میں داخل ہوئے اور دور کعت نماز ا دا فر مائی اور صدّ بق الا نصار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپر کے درواز ہر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے ہیں ا منداحہ میں صحیح سند کے ساتھ حضرت انسؓ ہے مروی ہے کہ کسی نے حضرت انس سے یو چھا کیا آپ بھی بدر میں عاضر ہوئے تھے آپ نے فر مایا میں بکدرے کہاں غائب ہوسکتا تھا اور حضرت انس آنخضرت میں علیا کی خدمت کیلئے آپ کے ہمراہ گئے تھے۔صغیراتس ہونے کی وجہ سے قبال میں شریک نہیں ہوئے آپ کی عمراس وقت دی گیارہ سال کی تھی ای وجہ ہے آپ کا بدر مین میں شارنہیں کیا گیا۔ زرقانی ص۲۳۳جا ترزقانی۔ج۔اص:۱۲،۲۱۳ سيهيه چھپر تھجور کی شاخوں کا تھا۔۱اطبقات ابن سعد سم طبقات ابن سعدج ۲ م. ۹

حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ فر ماتے ہیں بدر کی شب میں کوئی شخص ہم میں سے ایسا نہ تھا جو سوندر باہوسوائے آپ کی ذات بابر کات علیہ الف الف صلوات والف والف تحیات کہ تمام شب نماز اور دُعا،گریه وزاری میں گزاری اوراسی طرح صبح کردی (رواہ الطبر انی وابن جریر وابن خزيمة وغيرتهم)

طلوع فجر ہوتے ہی آپ نے بیآ واز دی الصلاۃ عباد الله ۔اے اللہ کے بندونماز کا وفت آ گیا۔ آواز کا سننا تھا کہ سب جمع ہو گئے۔ آپ نے ایک درخت کی جڑمیں کھڑے ہوکرسب کونماز پڑھائی۔اورنماز سے فارغ ہوکراللہ کی راہ میں جانبازی اورسرفروشی کی ترغیب دی (رواه ابن ابی شبیة واحمد وابن جربر وضحیهٔ منتخب کنز العمال ۹۸ جه)

بعدازاں آپ نے اصحاب کی صفوں کوسیدھا کیاادھر کفّار کی صفیں تیار تھیں ماہ رمضان المبارک کی سترہ تاریخ ہےاور جمعہ کا روز ہے کہ ایک طرف سے حق کی جماعت اور دوسری طرف ہے باطل کی جماعت میدان لے فرقان کی طرف بڑھی۔

رسُولِ اللَّه طِلْقِيْقَالِيُّنَا نِے جب قریش کی عظیم الشان جماعت کو پورے ساز وسامان کے ساتھ میدانِ کارزار کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا توبار گاہ ایز دی میں بیعرض کیا،اےاللہ۔

اللَّهم ہذہ قریش قداقبلت لی بی قریش کا گروہ ہے جوتکتر اور غرور کے بخيلائها وفخرها تحادك أساتهمقابله كالخآيات تيرى فالفت وتكذب رسولك اللهم أكرتاب اورتير يجيج موئ يغيركو فنصرك الذي وعدتني اللهم للم عظلاتا ہے الله اپني فتح ونصرت نازل فرماجس کا تونے مجھ سے وعدہ فرمایا،اور اے اللہ ان کو ہلاک کر۔

احنِهم الغداة-

سيرة ابنِ مشام - فتح البارى، باب قول الله تعالى اذتستغيثون ربكم الى قوله

بعدازاں آپ نے کشکراسلام کومرتب فرمایا ترتیب اورصف آرائی کے وقت دست مبارک میں ایک تیرتھا،صف میں ہے سواد بن غزیہ رضی اللّٰدعنہ ذرا آ گے کو نکلے ہوئے تھے ۔ اچن تعالے شانہ نے یوم بدر کو یوم الفرقان فر مایا ہے یعنی حق اور باطل میں فرق اور فیصلہ کا دن اسی مناسبت ہے اس ناچیز نے اس میدان کومیدانِ فرقان سے تعبیر کیا ہے کہ اسی میدان میں حق اور باطل ،نوراورظلمت کا فرق نمایاں ہوا۔ ۱۲

آپ نے بطور تلطف سواد بن غزیہ کے بیٹ پر تیر کا ایک ہاکا ساکو چہ دے کرفر مایا است و پیا سه ادراب سوادسيدها موجار

سوادرضی اللّٰدعنہ نے عرض کیا۔

يارسول إلله اوجعتني وقد إلى يارسول آپ نے مجھ كودردمند كيا اور تحقيق بعثك اللَّه بالحق والعدل إلله ن آپ كوتن اورعدل كرساته بهيجا فَأَقِدُني-ےمیرابدلہ دید بچئے۔

آپ نے شکم مبارک سے بیرا ہن شریف کواٹھا کرسواد سے فرمایا اپنابدلہ لے لو۔ سوا درضی الله عنه نے شکم مبارک کو گلے لگالیا اور بوسه دیا اورعرض کیایا رسول الله شایدیپه آخری ملاقات ہوآپ مسرور ہوئے اور سواد بن غزید رضی اللہ عنہ کے لئے دُعائے خیر فرمائي\_(اصابه، ترجمه سواد بن غزيه انصاري دَفِيَانَتُهُ تَعَالِيَّهُ )\_إ

رسول الله ﷺ لَشكرِ اسلام كومرتب اورأس كي صفوف كومفوف ملائكه كي طرح درست اور ہموار فرما کرعریش (چھپر) میں تشریف لے گئے صرف ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ عرکیش میں داخل ہوئے اور سعد بن معاذ رضی اللّٰہ عنہ تلوار لے کرعرکیش کے دروازہ رکھڑے ہوگئے۔

ابومجن تقنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ع

وَسُمِّيت صدِّيقا وكُلُّ مهاجر ، سِوَاك يُسُمٰي باسمه غَيُر منكرِ آپ کا نام صدیق رکھا گیا۔اور ہرمہاجر 🕴 آپ کے سوادوسرے نام سے بکاراجا تا ہے سَبَقُتَ إلى الاسلام وَاللَّهُ شَاهِدٌ ﴾ وَكُنْتَ جَلْيسًا بالعريش المشهَّر آپ نے اسلام کی طرف سبقت کی اور 🕻 اور چھپر میں آپ ہی رسول الله صلی اللہ علیہ اللّٰدُّ گواہ ہے۔ وبالغار ادسُمِّيُتَ بالغار ﴿ وَكنت رَفيقا للنبي المطهر

وسلم کے ہم تشین تھے

اورعلی ہذاغار میں بھی آپ ﷺ کے ساتھ تھے ای وجہ ہے آپ کو یارغار کہا جاتا ہے۔ (استيعاب لا بن عبدالبر، ترجمه الى بكر رَضِّ كَانْتُهُ مَّعَالِثَكُ )

الاصابح: ٢ ص ٩٥ - سرة ابن بشام ج: ٢ ص: ١١ - سرة ابن بشام ج: ٢ ص: ١١ -

قریش جب مطمئن ہوئے تو آغاز جنگ سے پہلے غمیر بن وہب کو حصصہ کو مسلمانوں کی جماعت کا اندازہ لینے کے لئے بھیجا عُمیر بن وہب گھوڑ ہے پر سوار ہوکر مسلمانوں کے اردگرد پھر کر واپس آئے اور بہ کہا کہ کم وبیش تین سوآ دمی ہیں لین جھ کو ذرا مہلمانوں کے برد گرد کھوڑ کے اور جماعت تو کہیں کمین گاہ میں چھپی مہلت دو کہ بید کھوڑ کو کہ مسلمانوں کی مدد کے لئے اور جماعت تو کہیں کمین گاہ میں چھپی ہوئی نہیں۔ چنانچ عمیر گھوڑ ہے پر سوار ہوکر دُور دورا یک چگر لگا کرواپس آئے اور بہ کہا کہ کوئی ہوئی نہیں اور مدہ نہیں لیکن اے گروہ قریش میں بید دیکھتا ہوں کہ بید مدینہ کے اونٹ موت میں اور مدہ نہیں گواروں کے کوئی پناہ اور احرانہ بین ، خدا کی شم میں بید کھتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے جب تک اُپ مقابل کونہ مار لے گا اس وقت تک ہرگز نہ مارا جائے گا۔ پس اگر ہمارے آ دمی بھی انھیں کے برابر مارے گئاتو پھرزندگی کالطف ہی کیار ہاسون چ کرکوئی رائے قائم کرلو۔

تحکیم بن حزام نے کہابالکل درست ہے اوراٹھ کرعتبہ کے پاس گیا اور کہا اے ابوالولید آپ قریش کے سردار اور برڑے ہیں کیا آپ کو بدیسنہیں کہ ہمیشہ خیر اور بھلائی کے ساتھ آپ کا ذکر ہوتا رہے عتبہ نے کہا۔ کیا ہے تکیم نے کہا کہ لوگوں کولوٹا لے چلو۔ اور عمرو بن حضر می کا خون بہا اور دیت کا ذمتہ حضر می کا خون بہا اور دیت کا ذمتہ دار ہول لیکن ابوجہل سے بھی مشورہ کر لواور کھڑ ہے ہوکر بہ خطبہ دیا۔

ميدانِ كارزار ميں عتبہ كى تقرير

اے گروہ قریش واللہ تم کومحہ (ﷺ) اوران کے اصحاب سے جنگ کرکے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ بیسب تمھارے قرابت دار ہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اَپنے باپ اور بھائی بنی الاعمام اور بنی الاخوال کے قاتلوں کو دیکھتے رہو گے۔ محمد اور عرب کوچھوڑ دو، اگر عرب نے محمد (ﷺ) کو ختم کردیا تو تمھاری مراد پوری ہوئی اور اگر اللہ نے ان کوغلبہ دیا تو وہ بھی تمھارے لئے باعث عزت وشرف ہوگا ( کیونکہ وہ تمھاری ہی قوم کے ہیں ان کا غلبہ تمھارا غلبہ ہے) دیکھومیری نصیحت کور دمت کرواور مجھکوسفیہ اور نادان نہ بناؤ۔

تھیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں ابوجہل کے پاس آیا۔ابوجہل اس وقت زرہ پہن کر ہتھیارسجار ہاتھا۔میں نے کہاعتبہ نے مجھکویہ پیام دے کر بھیجاہے۔ ابوجہل سنتے ہی غصہ ہے جھڑک اٹھااور بیکہا کہ عتبہاس کئے بھی لڑائی ہے جان چراتا ہے کہاس کا بیٹا ابو حذیفہ مسلمانوں کے ساتھ رہے اس پرکوئی آپنج نہ آئے۔خداکی قتم ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے جب تک اللہ ہمارے اور محد (ﷺ) کے مابین فیصلہ نہ کردے اور عمر و بن الحضر می کے بھائی عامر بن الحضر می کو بلاکر بیکہا کہ بیہ تیرا حلیف،عتبہ لوگوں کولوٹا کر لے جانا چاہتا ہے اور تیرے بھائی کا خون تیری آٹھوں کے سامنے ہے، عامر نے سنتے کی واعمراہ ہا کے عمر وہائے عمر وکا نعرہ وگانا شروع کیا جس سے تمام فوج میں جوش پھیل گیا۔ اور سبٹ لڑائی کے لئے تیار ہوگئے بیار وگئے بھی اور سبٹ لڑائی کے لئے تیار ہوگئے بیار وگئے بھی اور سبٹ لڑائی کے لئے تیار ہوگئے بھی کیا۔ اور سبٹ لڑائی کے لئے تیار ہوگئے بیار ہوگئے بیار سیار سے تمام فوج میں جوش پھیل گیا۔ اور سبٹ لڑائی کے لئے تیار ہوگئے بھی کا خون تیر ہوگئے بیار ہوگئی ہ

(فائدہ) ابوجہل۔ عمروبن حضری کے خون کا ذکر لوگوں کو محض جوش دلانے کیلئے کرتا تھا اصل مقصد جس کے لئے قریش مکہ سے نکلے تھے وہ کاروان تجارت کی حفاظت تھی جب وہ فکا تو لوگ جنگ کے لئے آمادہ نہ تھے اور قدم قدم پرواپسی کا مسئلہ زیر بحث آتا تھا لہذا کسی علامہ کا یہ گمان کرنا کہ قریش محض عمروبن حضری کے خون کا بدلہ لینے کے لئے مدینہ پر حملہ کرنے کی نیت سے نکلے تھے بالکل غلط ہے، تمام روایات کے خلاف ہے۔

## آغازجنك

ابوجہل کی طعن آمیز گفتگو کا بیاثر ہوا کہ عتبہ بھی ہتھیار سجاکر جنگ کے لئے تیار ہو گیااور گروہ مشرکین میں سب سے پہلے عتبہ بن ربیعہ ہی اُپنے بھائی شیبۃ بن ربیعہ اور اُپنے بیٹے ولید کو لے کرمیدان میں آیا۔ اور للکار کراپنامُ ہارِز اور مقابل طلب کیا۔

لشکراسلام میں سے تین شخص مقابلہ کے لئے نکلے عوف اور مُعّو ذیسران حارث]اور عبداللہ بن رواحہ۔

ازرقانی ج:۱مس:۱۲۱ میرة ابن ہشام ہے:۲:مس:۱۱ کا محارث ہاور ماں کا ام حارث ہاور ماں کا ام حارث ہاور ماں کا معرفرآء ہے۔عفرآء بھی صحابیہ ہیں۔حافظ عسقلانی فرماتے ہیں،عفرآء تفخانند تفال عنہ ایک خاص خصوصیت ہے جو کسی اور صحابیہ ہیں نہیں پائی جاتی۔ وہ یہ کہ عفراء نے اوّل نکاح حارث سے کیا حارث سے تمین بیٹے ہوئے عوف اور معوذ اور معاذ،حارث کے بعد بگیر بن پائیل سے نکاح کیا جس سے چارلڑ کے ہوئے ،ایاس ااور عاقل اور خالد اور عام اور یہ ساتوں بیٹے تمین پہلے شوہر کے اور چارد وسر سے شوہر کے سب کل کے کل غزوہ بدر میں شریک سے ایس صحابیہ جس کے ساتوں لڑ کے بدر میں شریک ہوئے ،وں صرف عفراء رضی اللہ تعالی عنہا و منہم ہیں ۱۲۔زرقانی ص

عتبہ نے پوچھاتم کون ہو۔ان لوگوں نے کہا (رہط سن الانصبار ) یعنی ہم گروہِ انصارے ہیں۔عتبے کہامالنابکم من حاجة تعنی ہم کوتم مطلب ہیں ہم تواپنی قوم سے لڑنا جاہتے ہیں ،اورایک شخص نے للکار کریہ آواز دی۔

ياسحمد أخُرج إلينا اكفاء نا إلى المحمد مارى قوم ميس عمارى جوڑك م سے لڑنے کو جھیجے۔ بِنُ قُوْمِنا۔

رسول الله طِلقَ عَلَيْنَا فِي انصار كُوتِكُم ديا كهصف قبّال كي طرف واپس آجا كيي اور حضرت علی اور حضرت حمز ہ اور حضرت عبیدۃ بن الحارث کونام بنام مقابلہ کے لئے نکلنے کا ارشادفر مایا۔ حسب الارشادية تنوں مقابلہ کے لئے نگلے۔ چبروں پر چونکہ نقاب تھے اس لئے عتبہ نے دریافت کیاتم کون ہوعبیدہ نے کہامیں عبیدہ ہوں حمزہ نے کہامیں حمزہ ہوں علی نے کہا میں علی ہوں عتبہ نے کہا:

پال تم ہمارے جوڑ اور برابر کے ہواور محتر م

ابن سعد کی روایت میں ہے کہرسول الله ظفی نے بیارشادفر مایا:

قوموا يابني باشم بحقكم إلى بن باشم المواس فق كماته جس كو الذي بعث الله به نبيكم إذ أ الله في كود مرجيجات بي جاء وابباطلهم ليُطفِؤا نور اللَّهِ } باطل كو لے كر الله كا نور بجمانے آئے

نعم اكفاءٌ كرام

#### ذكرتل عتبه وشيبه ووليد

اس کے بعد جنگ شروع ہوگئی۔عبیدہ تضحاً نللهُ تَعَالِيَّنُ اِ عَنْبِہ کے مقابلہ میں نکلے اور حمز ہ دَضَانْلُهُ تَغَالِاعَنْ شيبہ كے اور على دَضَانْلُهُ تَغَالِاعَنْ وليد كے مقابل ہوئے۔

ا پیٹھر بن ایخق کی روایت ہے کہ عبیدہ عتبہ کے اور تمز ہ شیبہ کے مقابل ہوئے مویٰ بن عقبہ کی روایت میں اس کے برعکس ے کہ عبید ہُشیبہ کے اور تمز ہُ عتبہ کے مقابل ہوئے۔ سیر کی کل روایات اس پرمتفق ہیں کہ حضرت علی ولید کے مقابل تھے ن ابوداؤد کی ایک سیجے الاسنادروایت ہے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی شیبہ کے مقابل تھے۔ واللہ تعالیٰ اعلم وعلمہ اتم والنفصيل في باب دعاءالنبي صلى الله عليه وسلم فتح الباري بالبقل الي جبل ص ٢٣١ ج ٧ وز رقاني ص ١٣٧ ج ا\_

حضرت علی اور حضرت حمزہ نے تو اُپنے اپنے مقابل کا ایک ایک ہی وار میں کام تمام کردیا۔ عبیدہ تؤخی نشہ تغالظ خود بھی زخمی ہوئے اور اُپنے مقابل کو بھی زخمی گیا۔ بالآخر عتبہ نے حضرت عبیدہ تؤخی نشہ تغالظ کے پیر حضرت عبیدہ تؤخی نشہ تغالظ کے پیر کمٹ گئے حضرت عبیدہ تؤخی نشہ تغالظ کے بیر کٹ گئے حضرت عبیدہ تؤخی نشہ تغالظ کے کہا کا متمام کیا۔ اور عبیدہ کو اٹھا کر آپ کی خدمت میں لے آئے ، عبیدہ کی بیڈلی کی ہڈکی سے خون جاری تھا۔ عبیدہ نے دریافت کیا۔ یارسول اللہ کیا میں شہیدہوں کی بیڈلی کی ہڈکی سے خون جاری تھا۔ عبیدہ نے دریافت کیا۔ یارسول اللہ کیا میں شہیدہوں کے اس شعر کے ہم زیادہ سختی ہیں۔

وَالْبَسنِی الرَّحُمٰنُ مِنُ فَضُلِ مَنِّهِ ﴿ لِبَاسا مِنِ الاسلامِ غَطَّی الْمَسَاوِیَا اور کیوں نہ امید کروں خداوند مہربان ہی نے محض اپنی مہربانی ہے مجھکو اسلام کالباس پہنایا جس نے تمام برائیوں کوڑھا تک لیا۔

معلوم ہوتا ہے کہ جس جسم پراسلام اور تقویٰ کالباس نہ ہوتو وہ عریاں اور برہنہ ہے۔ عالم شہادت والے اگر چہاس عریانی کا احساس نہ کرسکیس لیکن عالم غیب کے رہنے والے اس برہنگی کو ضرور محسوس کرتے ہوں گے۔ حافظ ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ جب حضرت لبید وضحافظات مشرف باسلام ہوئے توبیش عرکہانے

ا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب صحابہ نے بیرحالت دیکھی تو عبیدہ کوآنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت لے کر حاضر ہوئے عبیدہ فرنے عبیدہ نے اپنارخسار آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پررکھ کریہ کہا کہ یارسول اللہ اگر ابوطالب زندہ ہوئے اور ہم کود یکھتے تو وہ جان لیتے کہ ہم ان سے زیادہ اس شعر کے مستحق ہیں اس کے بعدوفات پائی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتصد انک تھید میں گراہی دیتا ہوں کہ تو شہید ہے۔ (رواہ الشافعی) البدلیة والنہ لیہ ص ۲۵ جسس علیہ وسلم نے فرمایا انتصاد انک تھید میں گراہی دیتا ہوں کہ تو شہید ہے۔ (رواہ الشافعی) البدلیة والنہ لیہ ص ۲۵ جسس

حَتَّى اكتَسَيتُ مِنَ الْإِسُلام

ٱلْحَمُدُلِلَّهِ إِذُلَمُ يَاتِنِي أَجَلَى

یہ شعر بھی اسی کامؤید ہےاگراندیشۂ طوالت نہ ہوتا ۔تو کتاب وسنّت سے کچھاور شوابد ذكركرتا \_حضرات اہل علم ادنیٰ توجہ ہے معلوم کر سکتے ہیں۔

فاكرہ: عتبہاورشيبہ۔اصل ميں جنگ ہے اس لئے جان چراتے تھے كہاوّل تو عاتكہ اور پھرجہیم بن صلت کے خواب کیوجہ سے پریشان تھے اور پھریہ کہ مکتہ سے چلتے وقت یہ ماجرا پیش آیا کہ عدّ اس رضی اللّٰدعنہ نے (جوعتبہاورشیبہ کے غلام تھےاورنصرانیت سے تائب ہوکر طائف کی واپسی میں حضور کے دست مبارک پرمشرف باسلام ہو چکے تھے) جب عتبہ اور شیبہ بدركے لئے روانہ ہونے لگے تو جاتے وقت عد اس نے عتب اور شیبہ کے پیر پکڑے اور بیکہا:

بابسى وامسي انتسا والله انه أ ميرے ماں باپتم پر فدا ہوں خدا كى تتم وہ لـرسـول الـلّه وما تساقان الا ألم يعني محمد بلاشبه الله كے رسُول بين- اور انہیں بانکے جارہے ہوتم مگراً ہے اپنے مقتل (قتل گاه) کی طرف

الي مصار عكما-

اوررویڑے۔عاص بن شیبہنے حضرت عدّ اس کوروتے ہوئے دیکھ کررونے کا سبب دریافت کیا توعد اس نے کہا کہ میں اپنے ان آتا وک کی وجہ سے روتا ہوں كددونوں اللہ كرسُول سے قبال اور جنگ كے لئے جارہ ہيں، عاص نے كها-كياواقعي وه الله كرسول بين عد اس كاني الحصاوريكها:

الناس كافة (اصابه ترجمه } جوتمام لوگوں كى طرف بھيج گئے ہیں۔

عداس تضافله تعالي عداس

عدّ اس کا بیکلام عتبہ اور شیبہ کے دل میں اُتر چکا تھا کہ بیسب لوگ مارے جائیں گے اس لئے عتبہ اور شیبہ جنگ ہے جان چراتے تھے، فقط ابوجہل کے طعن کی وجہ سے عتبہ اور شیبہ نے سبقت کی ، ابوجہل بار بارعتبہ اور شیبہ کو بزدلی اور نامردی کا طعنہ دیتا تھا۔اس کئے ب سے پہلے بید دونوں جنگ کی طرف بڑھے تا کہاً بینے سے بز دلی اور نامر دی کے طعنہ کو

دور کریں ابوائید رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بدر کے دن بیارشا دفر مایا اً ہے تیروں کو وقت کے لئے بچارکھنا۔ جب کافرتم پر ہجوم کردیں اور قریب آ جا ئیں اس وقت تیر مارنا (بخاری شریف غزوهٔ بدر)

# أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى بارگاه خداوندى ميں دعاء فتح

عتبہ اور شیبہ کے قل کے بعد میدان کارزارگرم ہوگیا آل حضرت ﷺ چھپٹر سے برآ مد ہوئے اور صحابہ کی صفوف کو ہموار کیا۔ اور پھر ابو بکر صدیق تضمّانلهُ تَعَالِيُّ کوساتھ لیے ہوئے عریش (چھپر) میں واپس تشریف لے گئے اور سعد بن معاذ دَضَحَانَلْهُ تَغَالِغَيْهُ تَلُوار لے کرچھپّر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے حضور پُر نورنے جب اُپنے اصحاب اوراحباب کی قلّت اور ہے سروسامانی کواوراعداء کی کثر ت اورقوت کو دیکھا تو نماز کے لئے کھڑے ہوگئے اور دو ركعت نمازيرهي اور دعاء مين مشغول ہو گئے اور بيدعاء مانگتے تھے۔

🥻 تىرى يىتش نەھو-

اللُّهُمَّ انبي انتسد عهدك إلى الله مين تير عهداور وعده كي وفاكي ووعدك اللهم أن شئت لم أ ورخواست كرتا مول الداكرتو حاجة

آنخضرت ﷺ پرخشوع وخضوع کی ایک خاص کیفیت طاری تھی۔ بارگاہ خداوندی میں بھی سربسجو د تضرع وابتہال فرماتے اور بھی سائلا نہ اور فقیرانہ ہاتھ پھیلا کچھیلا کر فتح ونصرت کی دُعاما نگتے تھے محویت کا پیعالم تھا کہ دوش مُبارک ہے رداء گر گریڑتی تھی

حضرت علی مَضِعَانَاللَّهُ تَعَالِی مِن کہ میں کہ میں نے بدر کے دن کچھ قبال کیا اور آپ کی طرف آياد يکھا که آپ سربسجو دہيں اور يَاحَتُي يَافَيُّوْمُ کہتے جاتے ہيں ميں لوٹ گيا اور قبال میں مصروف ہو گیااور کچھ دیر بعد پھرآپ کی طرف آیا پھراسی حال میں پایا تین مرتبہاسی حال میں پایا چوتھی باراللہ نے آپ کو فتح دی۔(رواہ النسائی والحاکم فتح الباری۔ باب قول اللہ تعالیٰ اذتست غیشون رہکمو، ) سیجے مسلم میں ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے مجھ ہے بیان کیا کہ جب بدر کا دن ہوا۔اوررسول اللہ ﷺ نے دیکھا کہ شرکین مکہ ایک ہزار

ہیں اورآپ کے اصحاب تین سو ہے کچھ زیادہ ہیں تو آپ عرکیش (چھپٹر) میں تشریف لے ئے اور مستقبل قبلہ ہوکر بارگاہ خداوندی میں دُعاء کے لئے ہاتھ پھیلائے

اَللَّهُمَّ أَنُجِزُلي مَاوعدتني في الاللَّوْنَ بَحُوت جووعده كياباس كو اللَّهُم أن تَهلك مهذه العصابة في يورا فرما الله الرمسلمانول كى يه من أهل الاسلام لا تعبد في في جماعت بلاك موكِّي تو پيرزمين مين تيري پرستشنهوگی۔

الارضـ

اس کئے کہ آپ خاتم النبین ہیں اور بدأمت آخری امت ہے اگر خدانخواستہ آپ اور آپ کے صحابہ ہلاک ہو گئے تو پھرز مین برکوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہ رہے گا، نیز اس دُعا ہے رہی معلوم ہوتا ہے کہ فتح ونصرت کی دعاء فقط مسلمانوں کی جان بیجانے کے لئے نہ تھی بلکہاس کئے کہزمین پراللہ جل جلالہ کی عبادت اور بندگی باقی رہےاییا نہ ہو کہ زمین اللہ کی عبادت سے خالی رہ جائے۔

دریتک ہاتھ پھیلائے ہوئے یہی دُعافر ماتے رہے کہ اے اللہ اگریہ جماعت ہلاک ہوگئی تو پھر زمین پر تیری پرستش نہ ہوگی۔اس حالت میں جا در مبارک دوش مبارک سے

ابوبکررضی اللّٰہ عنہ نے جا دراٹھا کر دوش مبارک پر ڈال دی اور پیچھے ہے آ کر آپ کی کمر سے چٹ گئے، بیچےمسلم کی روایت ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ ابو بکرنے آپ کا باتھ پکڑلیا۔اورعرض کیا:

حَسُبُك فَقَدْ ٱلْحَحْتَ عَلَى إِلَى بِهِ مِهِ فَقِينَ آبِ نِ اللَّهِ كَ حضور میں بہت الحاح آ ہوزاری کی۔ رَبِّكَ

رسُول الله ﷺ کی نظر حق جل وعلا کی عظمت وجلال اور شان استنغاءو بے نیازی پر تَصَى كماقال تعالىٰ إنَّ الله لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ- وقال تعالىٰ وَاللَّهُ مُو الْغَنِي الْحَمِيدُ إِنْ يَسْمَأْيُدُهِ بُكُمُ اللَّكَ بشمهاعَ مبارك ع كريدوزارى ك چشمے جاری اور رواں تھے لیکن ابو بکر کوآپ کی اس بے تابانہ اور مضطربانہ الحاح وزاری ہے يقين آگيا كه آپ كى دُعامستجاب اور مقبول ہوئى ، كما قال تعالى: \_

وَيَكُنْ مِنْ فَلُكُمُ أَلْسُوْءَ وَيَجُعَلُكُمُ أَلَى كُمْ الْحِداس كَى مصيبت كودور كرتا جاور 🕻 تم کوز مین میں صاحب تقرف بنا تا ہے

أَمَّنُ يُجينبُ المُضَطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ آياوه ذات كه جومضطراور بيقراركي دعا كوقبول خُلَفَاءَ الْاَرُض ط لے

غرض به كه صديق اكبرمقام رجامين تصاور آنخضرت على على مقام خوف مين تھے۔

ایک شیهاوراس کاازاله

شبہ یہ ہے کہ جب حق تعالیٰ کی طرف سے فتح اور نصرت کا وعدہ تھا تو حضور پُرنور کیوں ال درجه مضطرب تنھے۔

یہ ہے کہ ق جل شانہ کی طرف ہے ق کی فتح ونصرت کا وعدہ مجمل تھا کوئی زمان ومکان اورکوئی واقعہاور کل معین نہ تھااور آنخضرت ﷺ کی نظر حق جل وعلا کی شان بے نیازی پڑھی کہ وہ مالک مطلق ہے جو چاہے سوکرے۔مقام ربوبیت کا ادب یہی ہے کہ باوجودوعدہ برحق کائس سے ڈرتار ہے اور سے محصار ہے کہ کوئی شکی کسی حال میں اس پر واجب نہیں بندہ کا کام ما نگنے کا ہےوہ جو کچھ عطافر مائے وہ اس کافضل اور انعام ہے اور اگر وعدہ نصرت کا وقت معیّن بھی ہوتواس میں پیاختال ہے کیمکن ہے کہاس وعدہ کاوقوع اور شحقیق ایسے خفی اسباب وشرائط يرمعلّق ہوجن سے اللّٰد تعالے نے کسی حکمت اور مصلحت کی بناپراً پنے پیغمبروں کو بھی آگاہ نہ كيا وكماقال تِعالم ولَا يُحِيطُونَ بِهَنَى و مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَآء َ مَا اللَّهُ تَعَالَى ير بیامر واجب نہیں کہ سی واقعہ اور کسی وعدہ کے اسباب وشروط سے انبیاء کرام کوآگاہ کرے بسا اوقات حكمت بالغه كااقتضاء بيهوتا ہے كه اصل حقیقت سرمكتوم رہے تا كه بنده كی نظر سے اللّٰه كی عظمت اور ہیبت اور شان لا ابالی او جھل نہ ہو جائے۔

اس لئے حضرات انبیاء کرام کااس طرح کی والہانہ اور مضطربانہ دعامانگنا۔اس لئے نہیں ہوتا کہان کو وعدۂ خداوندی پر وثو ق نہیں ہوتا بلکہ خدا وند ذوالجلال کی لا ابالی کا خوف ان پر غالب ہوتا ہے۔ (ماخوذ از مدارج النوة)

اور سیج مسلم کی روایت میں ہے کہ ابو بکر رضحًا فللهُ تَعَالا عَنْ مُن فِي عُرض كيا:

اسورة النمل آية : ٦٢ \_

كفاك مناشدتك ربك فانه للبس الله عايه والكافي عظيق 🖠 وہ اینے وعدہ کوضرور پورافر مائے گا۔

سينجزلك ماوعدك

اس پراللہ تعالیٰ نے بہآیت نازل فرمائی۔

إِذُ تَسُستَغِينُهُونَ رَبُّكُمُ فَاستَجَابَ إِلَى يادكرواس وقت كوكه جبتم الله عفرياد لَكُمُ أَيِّنِي مُمِدُّكُمُ بِٱلْفِ مِنَ ﴾ كررے تھ پس الله نے تمهاري دعا قبول الْـمَلَنُكَةِ مُرُدِفِينَ وَمَاجَعَلَهُ اللّهُ } كى كه مين تمهارى ايك بزار فرشتول \_ اللابُسُورى وَلِتَطُمِّئِنَ بِهِ قُلُوبُكُم للهِ مِدررون كاجو يكي بعدد يرار وال ج وَمَا إِلنَّصُرُ إِلَّا مِنَّ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ مول كاورنبيس بنايا الله في الدادكو ط إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيمٌ ٥ لَ ﴿ مُرْمُصْ تَمِهَارِي بِثَارِتِ اور خُوْتُخِرِي كَ لئے اور اس لئے کہ تمھارے دل مطمئن

ہوجائیں اور حقیقت میں مدر نہیں مگر اللہ کی جانب سے بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔

صیح بخاری کی روایت میں ہے،آپاس وقت عریش (چھپر) ہے باہرتشریف لائے اورزبان مبارک بربیرآیت تھی۔

سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ الدُّبُرَ - إِ عَنقريبِ كَافروں كى يہ جماعت شكست کھائے گی اور پشت پھیر کر بھا گے گی۔

ابن اسخق کی روایت میں ہے کہ دعا مائلتے مائلتے آپ پر نبیند طاری ہوگئی تھوڑی دیر بعد آپ بیدار ہوئے اور ابو بکر رَضِحَانْللٰهُ تَغَالا ﷺ سے مخاطب ہو کر ارشاد فر مایا۔

ابىشىرىا ابابكر اتاك نصر الله إلى اله المرتجعكو بثارت موتيرے ياس الله ہذا جبريل اخذ بعنان فرسه } كى مردآ گئے۔ يہ جرئيل امين گھوڑےكى یقودہ علی ثنا یاہ الغبار سے لیا گیڑے ہوئے ہیں دانوں پران کے

## اہل اسلام کی امداد کے لئے آسان سے فرشتوں کا نزول

اوّل حق تعالے نے ایک ہزاراور پھر تین ہزاراور پھریا نچ ہزار فرشتے مسلمانوں کی امداد کے لئے اتارے۔

نکتہ: چونکہ اس جنگ میں کفّار ومشرکین کے امداد کے لئے اہلیس تعین اپنالشکر لے کر حاضر ہوا اس لئے حق جل وعلانے مسلمانوں کی امداد کے لئے جرئیل ومیکائیل واسرافیل کی سرکردگی میں آسان سے اپنے فرشتوں کالشکر نازل فرمایا چونکہ شیطان خود سراقہ بن مالک کی شکل میں اوراُس کے لشکر کے لوگ بنی مدلج کے مردوں کی شکل میں ظاہر ہوئے (جیسا کہ دلائل بیمقی اور دلائل ابی فیم میں ابن عبّاس تفیکا نشائی تعکالی سے مروی ہے ) ہے

ای وجہ سے فرشتے بھی مردوں ہی کی شکل میں نمودار ہوئے جیسا کہ علامہ بیلی اورامام قرطبی نے تصریح کی ہے۔ بی

اور جن حضرات کی امداد اور اعانت کے لئے ، آسان سے فرشتے اترے وہ حضرات اگر چەصورةٔ انسان تھے گرمعنی فرشتے تھے اور بلاشبہاس کا مصداق تھے۔

نقش آدم لیک معنی جرئیل رسته از جمله مواو قال وقیل

ابوائید ساعدی رضی اللہ عنہ (جو صحابہ بدریین میں سے ہیں) فرماتے ہیں کہ بدر کے دن فرشتے زرد رنگ کے عماموں میں اُترے شملے مونڈ ھوں کے درمیان چھوڑے ہوئے سے۔ (رواہ ابن جریر باسناد حسن) اور ایساہی ابن الی حاتم نے زبیر بن عوام سے روایت کیا ہے اور زبیر رضی اللہ عنہ خود بھی بدر کے دن زرد عمامہ باند ھے ہوئے تھے۔

بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے عماموں کا رنگ سیاہ تھا اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ سفید تھا۔

 تکنتہ: عجب نہیں کہ فرشتوں کے عماموں کارنگ زرد ۔مسلمانوں کے فرحت ومسرت كے لئے ركھا گيا ہواس لئے كەزردرنگ كود كيھ كرفرحت ومسر ت ہوتى ہے كما قال تعالى : صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ إِلْهِ كَلْصَالِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل النَّاظِرِيْنَ لِـ

الحاصل حق جل شانہ نے مسلمانوں کی امداد کے لئے فرشتوں کالشکر آسان سے نازل فرمایا۔اوّل تو ملائکہ کا فقط نزول ہی موجب خیرو برکت تھا۔ جیسے غز وہُ حنین میں فقط ملائکہ کا نزول ہی فتح کا باعث ہوا۔ کماسیاتی انشاء اللہ تعالیے

دوسراانعام حق تعالے نے بیفر مایا کہ فرشتوں کو بیچکم دیا کہ مسلمانوں کوروحانی طور پر تقویت پہنچا نیں۔ کما قال تعالے۔

أَنِي مَعَكُمُ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ أَوْ فَرَسْتُون وَكُمُ دِيناتُهَا كُمِين تمهار إلى الله 🕻 ہوں پس تم اہل ایمان کو ثبات اور 🥻 استقامت میں قوت پہنچاؤ۔

إِذْ يُوجِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَئِكَةِ إِلَى اللهُ مَلْئِكَةِ إِلَى وقت كوياد كروكه جب الله تعالى

جس طرح حق تعالے نے شیطان کو دلوں میں وسوسے ڈالنے کی قدرت دی ہے اس طرح ملائکہ مگر مین کودلوں میں نیک باتوں کےالقاء کی قدرت عطافر مائی ہے جس کولِمہ اور الہام کہتے ہیں۔ سوفرشتوں نے مسلمانوں کے دلوں میں خداوند ذوالجلال سے سرکشی کرنے والوں کے مقابلہ میں سرفروشی اور جانبازی کا القاء کیا کہتم اللہ اور اُس کے رسول سے بغاوت كرنے والوں كے مقابله ميں ثابت قدم رہو نِعُمَ الْمَوْلِي اور نِعُمَ النَّصير تمهارا حامی اور مددگار ہے اوراُس کے فرشتوں کالشکرتمھاری پشت پناہی کے لئے حاضر ہے۔ پھر کیا فکر اور کیاغم ہے اور فتح وشکست کامدار دلوں کی قوت اورضعف پر ہے اس طرح مسلمانوں کے دلوں کومضبوط کر دیا۔

تیسراانعام حق تعالی نے بیفر مایا کیفرشتوں کومسلمانوں کے دشمنوں سے جہاداور قبال کا

چوتھاانعام بیفر مایا کیفرشتوں کوان کامعین اور مددگار بنایا،اصل جہاد کرنے والے صحابہ تھے،فر شتے ان کے تابع تھے،جیسا کہ ممر کم کالفظ اس طرف اشارہ کرتا ہے۔

يانچون انعام يفرمايا كەكافرون كەدلون مىن مسلمانون كارعب ۋالا كىماقال تعالىے سَنُكُقِي فِي قُلُوبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعُبَ-

# فرشتول كوطريقه جبًا دوقيال كي تعليم

فرشتوں کو چونکہ آ دمیوں کے تل کا طریقہ معلوم نہ تھااس لئے حق تعالیٰ شانہ نے ان کو قتل کا طریقہ بتلایا۔

فَاضُرِبُواْ فَوُقَ الْاَعُنَاقِ واضُرِبُوا اللهِ المَارِكَافِروں كَى كَردنوں پر مِنْهُمُ كُلَّ بَنَانِ - لَي اللهِ الركاكِ دوان كم برپوركو۔

رہیج بن انس سے مروی ہے کہ بدر کے دن فرشتوں کے مقتولین انسانوں کے مقتولین سے علیحدہ طور پر بہچانے جاتے تھے۔مقتولین ملائکہ کے گردنوں اور پوروں پر آگ کے سیاہ نشان تھے۔(فتح الباری بابشہود الملائكة ببدر)

صحیح مسلم میں ابن عبّاس کھنے اُٹھ کا ٹھٹا گئے گئے ہے مروی ہے کہ ایک مسلمان مردایک مشرک کے پیچھے دوڑ ااو پر سے ایک کوڑے اور سوار کی آ واز سنائی دی کہ اسے جیزوم آ گے بڑھ۔اس کے بیچھے دوڑ ااو پر سے ایک کوڑے اور سوار کی آ واز سنائی دی کہ اسے ج کے بعد جواُس مشرک پرنظر پڑی تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہ مشرک زمین پر چت پڑا ہو ا ہے۔اور اُس کی ناک اور چہرہ کوڑے کی ضرب سے بھٹ کرنیلا ہو گیا ہے۔

انصاری نے آکر بیتمام واقعہ رسول الله ﷺ سے بیان کیا آپ نے سُن کر فرمایا تونے سچ کہا۔ بیتیسرے آسان کی امدادھی۔ س

صحیح بخاری میں ابن عباس رَضِحَانَلُهُ تَعَالِئَ اُسے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ نے بکہ ر کے لئے بیار شادفر مایا:

ا بسورهٔ انفال، آیة :۱۲ عیز دم حضرت جبرئیل کے گھوڑے کا نام ہے۔۱۲زرقانی ص ۱۹ جا سے فتح الباری ج:۷،ص:۲۴۲۔ ہذا جبرئیل آخذ برآس فرسه یہ ہیں جرئیل جو اَپ گوڑے کی لگام علیہ اداۃ الحرب۔ علیہ اداۃ الحرب۔ (بخاری شریف باب شہود الملائکہ بدار۔) آراستہ ہیں۔

سہبل بن حنیف رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ بدر کے دن ہم نے بید یکھا کہ ہم میں کا کوئی شخص جب مشرک کی طرف اشارہ کرتا ہے تو قبل اس کے کہ تلواراس تک پہنچاس کا سر کٹ کرز مین پر گرجا تا ہے ، حاکم نے اس حدیث کوروایت کیا ہے اور حاکم نے اور ان کے تلمیذ بیہ بی نے اور نیز ابونعیم نے اس حدیث کوشیح بتایا ہے ۔ ا

سہل بن سعدراوی ہیں کہ ابواسید نے مجھ سے بیکہا کہ اے بھینچا گر میں اور تو بدر میں ہوتے تو میں بچھ کو وہ گھاٹی دکھلاتا جہاں سے فرشتے ہماری امداد کے لئے برآمد ہوئے تھے جس میں کوئی شک اور شبہیں (رواہ الطبر انی وفیہ سلامة بن روح وثقة ابن حبان وضعفہ غیرہ لغفلۃ فیہ۔)

الحاصل جنگ بدر میں مسلمانوں کی امداد کے لئے آسان سے فرشتوں کا نازل ہونااور پھر مسلمانوں کے ساتھ ہوکران کا جہاد وقبال کرنا۔ آیات قرآنیہ اوراحادیث نبویہ سے صراحة ثابت ہے جس میں کسی کے انکاراور شبہ کی گنجائش نہیں۔

فرشتوں کا گھوڑوں پرسوار ہونا ہے بھی متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے بعض روایات میں ہے کہ ابلق گھوڑوں پرسوار تھے ہے

ابن عبّاس رضی الله عنه ہے منقول ہے کہ ملائکہ نے سوائے بدر کے اور کسی اور موقعہ پر قال نہیں کیا۔ ہاں مسلمانوں کی فقط تائید اور تقویت اور تکثیر جماعت اور سکینت وطمانیت کیلئے فرشتوں کا نازل ہونا دوسرے مواقع میں بھی ثابت ہوا ہے۔ مثلاً غزوہ کنین میں ملائکہ کا نزول سور ہ تو بہ میں فدکور ہے، کما قال تعالے:

اورایسےلشکرا تارے جن کوتم نہیں دیکھتے تھے۔

وَٱنُٰزَلَ جُنُودُ الَّمُ تَرَوُهَا-

مگر بخاری اورمسلم کی ایک حدیث میں غزوهٔ احد میں بھی جبرئیل ومیکائیل کا قبال کرنا نذکور ہے کیکن وہ قبال تمام مسلمانوں کی طرف سے نہ تھا۔صرف ذات بابر کات علیہ افضل الصلوات والتحيات كي حمايت وحفاظت كے لئے تھالے

تكته: چونكه به عالم ـ عالم اسباب ہے، اس كئے حق جل وعلانے عالم اسباب كى رعایت ہے۔فرشتوں کوشکر کی صورت میں مسلمانوں کی امداد کے لئے نازل فرمایا ورنہ ایک ہی فرشتہ سب کے لئے کافی تھا۔اصل فاعل تو اللہ تعالیے ہی ہے مگر اس عالم میں اس کی قدرت كاظهوراسباب اوروسائط ك ذريعه على موتا باس لئے عالم اسباب كے طريقے كے مطابق فرشتوں كاايك كشكر مسلمانوں كى مدد كے لئے بھيجاتے

رسول الله ﷺ عریش ہے باہرتشریف لائے اور جہاد وقبال کی ترغیب دی اور فرمایا کہ شم اُس ذات یاک کی کہ جس کے ہاتھ میں مجمد کی جان ہے آج جو مخص صبر محمل اخلاص اور صدق نیت کے ساتھ اللہ کے دشمنوں ہے سینہ میر ہوکر جہاد کرے گا اور پھراللہ کی راہ میں مارا جائے گا۔اللہ تعالے اس كوضرور جنت ميں داخل فرمائے گا۔

عمير بن حمام رضی الله عنه کے ہاتھ میں اس وقت کچھ تھجوریت تھیں جن کے کھانے میں مشغول تھے۔ یکا یک جب یکلمات طیبات ان کے کان میں پنچے توسنتے ہی بول اٹھے۔

الجنة الا إن يقتلني هؤلاء ﴿ بِي كياره كيا مُرْصرف اتناكه به مُجْفَكُوتْلُ کرڈالیں۔

بخ بخ انمَابيني وبين أن أدخل } واهدواه مير اورجّت كي مابين فاصله

اور تھجوریں ہاتھ سے پھینکدیں اور تلوار لے کر جہاد شروع کیا اور کر دنا شروع کیا یہاں تك كرشهيد ہوئے ،رحمة الله تعالی عليه

عوف بن حارث ہم، نے عرض کیا۔

سے این ہشام ۔ج:۲،ص: ۱۸ طبقات ابن سعد اليضا: جانص: ۲۵ مع المختالباري، ج ٢٥ ص: ۲۸۳ سے باپ کا نام حارث اور مال کا نام عفراء ہے یعنی معاذ اور معوّ ذکے بھائی۔ ۱۳

یارسول الله مایضحك الرب ایرسول الله پروردگاركوبنده كى كیاچیز بهاتی من عبده لے

آپﷺ نے ارشادفر مایا۔ بندہ کا بر ہندہ وکر خدا کے دشمن کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگ دینا۔

عوف تَضِّفَانَلُهُ تَغَالِظَیُّ نے بیہ سنتے ہی زرہ اتار کر پھینک دی اور تلوار لے کر قبال شروع کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ

ابوجہل کی دعااورلوگوں کو جنگ کے لئے جوش لانا

عتبہاورشیبہاور ولید کے قل ہوجانے کے بعد۔ابوجہل نے لوگوں کو بیہ کہہ کر ہمت اور جرأت دلائی اور جنگ پرآ مادہ کیا۔

اے لوگو۔ عتبہ اور شیبہ اور ولید کے تل ہونے سے گھبراؤنہیں ان لوگوں نے عجلت سے کام لیافتیم ہے لات اور عزی کی ہم اس وقت تک ہر گز واپس نہ ہوں گے جب تک ہم اُن کو رسیوں میں نہ ہاندھ لیں گے۔

اوراُس کے بعد ابوجہل نے اللہ سے بید عاما تگی۔اے اللہ ہم میں سے جوقر ابتوں کاقطع کرنے والا اور غیر معروف امور کا مرتکب ہواس کو ہلاک فرما۔ اور ہم میں سے جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوآج اس کو فتح اور نصرت دے۔

اس بِرِاللهِ جَل جِلالهِ نَهِ مِي آيت نازل فرمائى: إِنْ تسنستَفُتِحُوا فَقَدُ جَآءَ كُمُ الْفَتُحُ ﴿ الرَّمَ فَتَحَ طلب كرتے تصرور كيولوتم هارے وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُ طووَإِنْ ﴿ ماضِ فَتْحَ آلِئ اب الرَّا ئنده كوباز آ گئو

ایعنی جس امر سے بندہ کوخداوند ذوالجلال کی انتہائی رضامندی حاصل ہو۔جس مقام پرخوشنودی کے ساتھ بشارت وکرامت متر ت ومحبت کا اظہار مقصود ہو وہاں بجائے رضا کے شک کا استعال ہوتا ہے تا کہ انتہائی خوشنودی اور انتہائی رضامندی اور غایت محبت پردلالت کرے اس کئے کہ آقاب ااوقات اپنے خادم سے راضی ہوتا ہے۔

مگراس کا اظہار نہیں کرتا سخک کا لفظ خوشنو دی اور اس کے اظہار دونوں پر دلالت کرتا ہے جبیبا کے طلحۃ بن براء رضی اللّٰدعنہ کے حق میں حدیث میں آیا ہے۔

اللهم الق طلحة يضحك اليك وتضحك العام وتضحك المالية المالية التابعة المالية ال

۔ یعنی ایسی ملا قات فرما کہ جوانتہائی رضامندی اور انتہائی محبت کوظا ہر کرتی ہو ۔ صحک خداوندی کے بیمعنی ہیں خوب سمجھ لو (روض الانف ص ۲۹ ج ۲) تَعُوُدُوا نَعُدُج وَلَنُ تُغُنِيَ عَنُكُمُ أَ تَمُهارے لئے بہتر ہاورتمهاری جماعت الله مَعَ المُؤْمِنِينَ كل

فِئَتُكُمُ شَيْئًا وَّلُو كَثُوتُ وَأَنَّ إِذره برابرتمهارے كام نه آئيكي اگرچه وه جماعت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔اور تحقیق الله تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔

(اخرجه ابن اسحاق والحاكم وصححه والبيهقي عن عبدالله بن تعلية بن صعير خصائص كبرى ص٣٠٣ ج إزادالمعادص ٨٩ ج ٢ وقال ابن كثير \_اخرجهالا مام احمد والنسائي ورواه الحاكم ثم قال تصحیح علی شرط الشیخین ولم یخر جاه \_البدایة والنهایة ص۲۸۲ ج۳)

دلائل بیہ چی اور دلائل ابی نعیم میں ابن عباس رضی اللّٰدعنہ سے مروی ہے کہ ابوجہل کی دعاء کے بعد رسول اللہ ﷺ نے وُعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا۔ اے بروردگار اگر(خدانخواسته) په جماعت ہلاک ہوگئی تو پھرز مین میں بھی تیری پرستش نہوگی۔ایک طرف ابوجہل دعا مانگ رہاتھا اور دوسری طرف آنخضرت ﷺ مشغول دعاء تھے اس کے بعد فریقین میں گھمسان کی لڑائی شروع ہوگئی۔اس وقت آں حضرت ﷺ عریش (چھپّر) سے باہرتشریف لائے اور صحابہ کو جہاد وقبال کی ترغیب دی اور بیار شادفر مایا کہ جو تحض خدا کی راہ میں ماراجائے گا جق تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فر مائے گاتے

بعدازاں آنخضرت ﷺ نے جرئیل امین کے اشارے سے ایک مشتِ خاک سے لے کرمشر کین کے چہروں پر بھینک ماری اور صحابہ کو حکم دیا کہ کا فروں پر حملہ کرومشر کین میں کوئی بھی ایباندر ہاکہ جس کی آنکھاورناک اورمُنہ میں ممٹی نہ بینجی ہو۔

خداہی کومعلوم ہے کہاس مشتِ خاک میں کیا تا ثیر تھی کہاس کے چینکتے ہی دشمن بھاگ أعظم، اسى بارے میں بيآيت نازل فرمائي:

وَمِهَارِمَيْتَ إِذُ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ إِلَا اورَبِينَ عِينَكَى وه مشتِ خاك آب نجس ﴿ وقت كه آپ نے چھینکی کیکن اللہ نے چھینکی۔ اللَّهُ رَمْحِ ٥ مِي

ع زرقانی بے ۔ اے : ۲۲م، تاریخ ابن الا ٹیرج: ۲،ص: ۲۷ سے مشیت خاک کے چینئے کا واقعہ مجم طبر انی میں حکیم ابن حزام اور عبداللہ بن عباس ہے مروی ہے حافظ ہیٹمی فرماتے ہیں کہ حکیم بن حزام کی روایت کی سند حسن ہے اور ابن عباس کے روایت کے رجال۔ بخاری کے رجال ہیں۔ مجمع الزوائدص ۸۸ج۲ ىم بورۇانفال،آية: 21

یعنی ظاہراًا گرچہ آپ نے ایک مٹھی خاک کی چینکی لیکن ایک ہزار لشکر جر ّ ار کے ہر فرد کی آنکھاورناک میں اُس مُشت خاک کے ریزوں کا پہنچانا آپ کا کام نہ تھا بلکہ بیاللہ کا کام اور اس کی کی قدرت کا ایک کرشمہ تھا۔

چېرے خراب ہوئے) پڑھ کرایک مٹھی شگریزے قریش کی طرف تھینکے اور صحابہ کوحملہ کا حکم دیا۔ ایک المحه کی مہلت اور ایک لحظه کا وقفه نه گزرا که اعداءاللہ کے چیروں برحسی اور معنوی ذلت کا غبار حیما گیا اور آئکھیں ملنے لگے۔اُدھرمسلمانوں نے دھاوا بول دیا۔ابنِ شہاب زہری اور عروۃ بن الزبیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مشتِ خاک کی عجب شان بنائی ہر تخص سرنگوں اور جیران تھا کہ کہاں اور کدھر جائے۔

مشت خاک کا پھینکنا تھا کہ کقار کا تمام کشکر سراسیمہ ہوگیا اور بڑے بڑے بہادراور جانباز قتل اور قید ہونے لگے اور مسلمان ، خدا کے دشمنوں کے قتل کرنے اور گرفتار کرنے میں مشغول ہو گئے۔

رسول الله ﷺ عریش میں تشریف فرماتھے اور سعد بن معاذ دروازہ پرتکوار لے کر ذات قدى صفات اورمَكُنَى سِمَات عليه افضل الصلوات والتحيات كى حفاظت كررہے تھے۔ معاذکے چہرہ یرنا گواری کے آثاراس درجہ نمایاں ہیں، کہ گویا کراہتہ اور نا گواری کوئی محسوس شئ ہے جوسعد کے چہرہ میں رکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ نے ارشاد فر مایا۔اے سعد غالبًا تجھ کو قریش کا گرفتار کرنانا گوارہے۔ سعدنے عرض کیا۔

كانت اوّل وقعة اوقعها الله لل بيد جوالله تعالى فرك يرنازل تعالىر باهل المشرك فكان أفرمايا مير يزويك فداك ساته شرك الاثخان فی القتل احب الی 🕻 کرنے والوں کا قتل اور خوزیزی ان کے

اجل والله يا رسول الله ألم بالدخدا كوتم يارسول الله به يهلا حادثه

إبير جمه كلمهُ فا كاہاں لئے كەردايات ميں بدالفاظ آئے ہيں: ـ فولواهد برین اور فانهز مو ااور کلمهٔ فا باجماع ائم نحو تعقیب بلامهلت کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔ واللہ اعلم ١٢

من استبقاء الرجال-(بيرة ابن شام ص ١٨ج٢) زندہ چھوڑنے ہے کہیں زیادہ محبوب ہے۔

جن کے قلوب حق جل وعلا کی تو حید و تفرید سے لبریز ہو چکے ہوں اُن کے دلوں میں خدا کے ساتھ شرک کرنے والوں کے لئے کہاں گنجائش ہوسکتی ہے۔ نیز تخلّق باخلاق اللّٰہ کا اقتضاء بھی یہی ہے کہ شرک کومعاف نہ کیا جائے۔

وَيَعْفِرُ مَادُونَ ذَلِكِ لِمَنُ يَتَمَاءُ ﴾ البته جو كناه شرك على درجه كا مواس كو وَمَن يُشُركُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرِي } معاف كرديتا ہے جس كے لئے جا ہوا جو خص اللہ کے ساتھ شریک تھہرائے اس نے بڑے ہی جرم کاار تکاب کیا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَن يُشُورَكَ بِهِ فَي تَحقيق اللَّدَقالِ شرك معافَ نهيس كرتا اثُمَّا عَظِيْمًا - لِهُ

ابن عبّاس سے مروی ہے کہ رسول الله ظِين الله عليہ عبّ ہے پیشتر ہی بیدارشاد فر مایا تھا کہ کچھ لوگ بنی ہاشم اور دیگر قبائل کے رضاءاور رغبت سے نہیں بلکہ قریش کے محض جبراورا کراہ سے آئیں ہیں۔ان کوتل نہ کیا جائے۔ہمیں ان سے تل وقبال کی ضرورت نہیں لہذاتم میں سے جو خص ابوالبختری بن مشام اور عباس بن عبدالمطلب کو یائے توقیل نہ کرےاس کئے صحابہ بجائے قل کے ان لوگوں کی گرفتاری کے دریے رہے۔

چنانچه کُجذر بن زیادانصاری نے جب ابوالبختر ی کود یکھاتو کہا کہرسول الله طِلْقَ اللَّهُ طِلْقَ اللَّهُ طِلْقَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ ہم کو تیرے ل ہے نع کیا ہے۔

ابوالبخترى ي كساته ايكرفيق تفاجومكه ساس كساته آياتهاجس كانام بُنادَة بن مَلَخیہ تھا۔ابوالبختری نے کہامیرار فیق بھی۔مُجِدَّ رَّنے کہا۔ ہرگزنہیں۔خدا کی شم ہم تیرے البختری نے کہا خدا کی قتم یہ مجھ سے ممکن نہیں کہ میں اپنے ساتھی کو چھوڑ دوں کل کو مکتہ کی

۲ ابویة ابوالبختری اگرِ چه شرف باسلام نه ہوئے کیکن مکته میں آپ کے حامی اور وگارر ہے۔ آنخضرت ﷺ کوابوالبختر ی کی طرف ہے بھی کوئی نا گواری پیش نہیں آئی۔اور مقاطعہ اور ظالمانہ صحیفہ كِنْقَصْ مِنْ چِينْ قَدى كى اسيرة ابن مشام ص ١٥ج البدلية والنهلية ص ٢٨٥ج٢ عورتیں مجھ کو بیطعنہ دیں گی کہ فقط اپنی جان بچانے کے لئے اپنے رفیق کوچھوڑ دیا۔اور بیر جز یر هتا ہواحملہ کے لئے آگے بڑھا۔

لَن يُسُلِمَ إِبن حُرّةٍ زَمِيلَةً ﴿ حَتَّى يموتَ اويري سَبيلَةً

ایک شریف زادہ اُپنے رفیق کی اعانت اور دشگیری ہے بھی دستکش نہیں ہوسکتا یہاں تک کەمرجائے يااپناراستەدىكھے۔

ابوالبختري كامقابله يرآنا تھا كەمجذررضى الله عنه كى تلوار نے كام تمام كيا۔ اوررسول 

والذي بعثك بالحق لقد إ قتم جاس ذات ياكى جس نيآب جهدت أن يستاسر فآتيك به أ كوحق دے كر بھيجا البتہ تحقيق ميں نے فابعی الا ان یقاتلنی ققاتلته لی پوری کوشش کی که ابوالبختر ی قید ہوجائے اور میں اس کو آپ کی خدمت میں حاضر كردول كيكن وه نه مانايهان تك مقاتله اور مقابله کیاتومیں نے اس کوتل کردیا۔

## اُمتیہ بن خلف اوراس کے بیٹے کافل

اُمتِه بن خلف رسول الله ﷺ کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھا جس وقت جنگ بدر کا کوئی وہم ومگمان بھی نہ تھا۔اس وقت سعد بن معاذ کی زبانی ملّہ ہی میں اینے قتل کی پیشین گوئی سُن چکاتھا۔اس لئے بدر کے موقع پر جنگ میں شریک ہونے سے جان چرا تا ابوجہل نے یہ کہہ کر

اینے تجارتی قافلہ کی خبر لو( یعنی قافلہ ابی و سفیان کی)

أدُركُوا عِيْرَكُمُ

لوگوں کو جنگ کے لئے آمادہ کیا اُمّیہ نے پہلوتہی کی۔ابوجہل نے کہااے ابوصفوان

آپ اس وادی کے سردار ہیں، آپ کی پہلوتہی کو دیکھ کر دوسر ہے لوگ بھی پہلوتہی کریں گے۔ابوجہل برابراصرار کرتارہا۔اُمتہ جب مجبورہ وگیا تو یہ کہا کہ خدا کی قسم میں ایک نہایت عمدہ بہادر تیز رواونٹ خریدوں گاتا کہ جب موقع ملے تو راستہ ہی سے واپس آجاؤں اوراپنی بوی اُمِّم صفوان سے جاکر کہا کہ سفر کا سامان تیار کردے۔ام صفوان نے کہا کیا تم کو اپنے میٹر بی بھائی کا قول (کہتم محمد میں گھا کے اصحاب کے ہاتھ سے مارے جاؤگے ) یا نہیں رہا۔ امیہ نے کہا کیوں نہیں،خوب یاد ہے میرا ارادہ جانے کا نہیں تھوڑی دور تک ساتھ جاتا ہوں اور پھر موقع پاکر واپس ہو جاؤں گا، ای طرح تمام منزلیں طے کرتا ہوا بدر تک بہنچ گیا۔ اور پھر موقع پاکر واپس ہو جاؤں گا، ای طرح تمام منزلیں طے کرتا ہوا بدر تک بہنچ گیا۔ (بخاری شریف باب من یقتل بدر۔)

جب بدر کے میدان میں آیا تو بلال رضی اللّٰدعنه کی نظر پڑی جن کواُمیه مکته میں گرم پتھر وں پرلٹایا کرتا تھا۔ بلال نے امیہ کود کیھتے ہی انصار کولاکارا۔

عبدالرحمٰن بنعوف رضی الله عنه، زمانهٔ جاہلیت سے اُمیّه کے دوست تھے، وہ بیرچاہتے سے کہ اُمیّہ کے دوست تھے، وہ بیرچاہتے سے کہ اُمیّہ للّہ گرفتار اور اسیر ہوجائے (شاید الله تعالیٰ اس بہانہ سے اس کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیشہ کے عذاب سے نجات بائے )

عبدالرحمٰن بنعوف فرمایا کرتے تھے خدا بلال پر رحم فرمائے میری زر ہیں بھی گئیں اور میرے قیدی بھی ہاتھ سے گئے (صحیح بخاری کتاب الوکالة)

افتح الباريج: ٢٥ص: ٣٢١

## ابوجهل عَدُوُّ الله \_فرعونِ أمّت رسول الله كافتل

عبدالرحمٰن بنعوف فرماتے ہیں کہ میں بدر کے دن صف میں کھڑا تھا اچا تک نظر جو پڑی تو دیکھتا کیا ہوں کہ میرے دائیں بائیں انصار میں کے دونو جوان ہیں۔اس لئے مجھ کو اندیشہ ہوا(کہ لوگ آکرمجھکو دولڑکوں کے درمیان کھڑاد کیھ کرنہ آگھیریں)

ای خیال میں تھا کہ ایک نے آہتہ ہے کہا اے چانجھکو ابوجہل دکھاؤ کہ کونساہے میں نے کہا اے میر ہے جیتیج ابوجہل کود کھر کیا کروگاس نوجوان نے کہا میں نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے کہ اگر ابوجہل کود کھ یاؤں تو اس کوتل کرڈ الوں، یا خود مارا جاؤں اس لئے کہ مجھکو خبر ملی ہے کہ ابوجہل رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کیا تھا کہ جسک کرتا ہے۔ قتم ہے اس ذات یاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر اس کود کھ یاؤں تو میرا سایہ اس کے سایہ سے جدا نہوگا یہاں تک کہ جم میں ہے جس کی موت پہلے مقدر ہوچکی ہے نہ مرجائے۔

ان کی بی گفتگوش کردل سے بیآ رزوجاتی رہی کہ کاش میں بجائے دولڑکوں کے دو مَر دوں کے مابین ہوتا میں نے اشارہ سے ابوجہل کو بتایا سنتے ہی۔شکر سے اور باز کی طرح ابوجہل پر دوڑ ہے اور اس کا کام تمام کیا۔ (بخاری شریف کتاب الجہاد باب من لم محمس الاسلاب، و بخاری شریف جلد دوم باب غزوۃ بدر)

بيدونو جوان عفراء كے بيٹے امعاذ اورمعوَّ ذیتھے۔

و عبدالله بن عبّاس اورعبدالله بن ابی بکر بن حزم معاذ بن عمرو بن الجموح سے راوی میں کہ میں ابوجہل کی تاک میں تھا۔ جب موقع پڑا تو اس زور سے تلوار کا وارکیا کہ ابوجہل کی ٹانگ کٹ گئی۔

ابوجہل کے بیٹے عکرمہ نے (جو فتح مکہ میں مشرف باسلام ہوئے) باپ کی حمایت میں

ا مجیح بخاری کی روایت جوغز وہ بُدر کے بیان میں ندگور ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ معاذ اور معق ذعفراء کے بیٹے
ابو جہل کے قاتل تھے لیکن کتاب الجہاد کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاذ بن عفراء اور معاذ بن عمر و بن الجموح
تھے۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ عفراء کے بیٹوں کے ساتھ معاذ بن عمر و بن الجموح بھی شریک قبل تھے بلکہ معاذ بن
عمر و بن الجموح ہی نے قبل میں زیادہ حصّہ لیا اس لئے رسول اللہ بیٹ ہے سکب معاذ بن عمر و بن الجموح ہی کو دلوایا۔
(کذافی فنتح الباری میں ۲۲۲ج بے غزوۃ بدرو فنتح الباری ص ج۲ من کم تحمّس الاسلاب وزر قانی ص ۳۲۸ ج۱)

معاذ کے شانہ پراس زور سے تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیالیکن تسمہ لگار ہاہاتھ بیکار ہوکر لٹک گیا مگر سبحان اللہ معاذشام تک اس حالت میں لڑتے رہے۔ جب ہاتھ کے لٹکنے سے تکلیف زیادہ ہونے لگی توہاتھ کوقدم کے بیچے دہاکرزور سے کھینچا کہ وہ تسمہ علیحدہ ہوگیا۔عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت تک زندہ رہے۔ مگر معق ذبن عفراء ابوجہل سے فارغ ہوکر لڑائی میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرمایا۔ إِنَّالِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

### فتح کے بعد ابوجہل کی لاش کی تلاش

ابوجہل اگر چہزخمی خوب ہو چکا تھالیکن زندگی کی رمتی ابھی کچھ باقی تھی۔انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بدر کے دن فر مایا کہ ہے کوئی کہ ابوجہل کی خبر لائے ۔عبداللہ بن مسعود تف کا فلائے گئے نے جاکرلاشوں میں تلاش کیا، دیکھا کہ ابھی اس میں کچھ رمتی باقی ہے۔

یہ بخاری کی روایت ہے۔ ابنِ اسحاق اور حاکم کی روایت میں ہے کہ ابن مسعود وَفِحَافِلْهُ تَعَالِیَ نَے ابوجہل کی گردن پر پیرر کھ کریہ کہا۔

ع پیسر میں ہے ۔ ذلیل اوررسوا کیا تجھکو اللّٰہ نے اے اللّٰہ کے شمن۔ اخزاك الله ياعدو الله

اور بعدازان أس كاسر كاٹا اور رسول الله ﷺ كقدموں پرلاكر ڈال دیا اور بيعض كيا: ہذا راس عدو الله ابنى جهل لي يسر بالله كرمن ابوجهل كا۔ آب ﷺ نے فرمایا:

اَللَّهِ الَّذِي لاَّ إِللَّهَ إِلَّاهُوْ-

قشم ہے اُس خدا کی جس کے سواکوئی خدا نہیں کیا بیابوجہل ہی کاسر ہے۔

میں نے عرض کیا:

نعم والله الذي لااله غيره

ہاں قشم ہے اُس خدا کی جس کے سوا کوئی معبؤ دنہیں بیابوجہل ہی کاسر ہے۔

ا وعن عبدالله بن ابي او في رَفِحَانَفنُهُ مَعَالِقَةُ لما قُلَ ابوجهل حمل راسه الي سول الله القلالة المان عليه بسند جيد ۱۲ از رقاني ص١٣ج٢

آب نے اللہ کاشکر کیا اور تین مرتبہ زبان مبارک سے بیفر مایا:

أَلُحَمُدُلِلَّهِ الَّذِي اعز الاسلام ألم حميان ذات ياكى جس في اسلام 🥻 كواوراسلام والول كوعزّ ت تجشي \_

وَأَهله- لِهِ

بعض روایات میں ہے کہ آپ نے سجدہ شکر بھی ادافر مایا (عمدۃ القاری باب قبل الی جہل) اورابن ماجه کی روایت میں ہے کہ آپ نے (اس شکریہ میں) ایک دوگانہ پڑھا۔ (رواہ ابن ماجيمن عبدالله بن الى اوفى رَضَّا لَلهُ النَّهُ أَلَّكُ ﴾ يع

ایک روایت میں عبداللہ بن مسعود اسے مروی ہے کہ میں ابوجہل کے سینہ پر چڑھ کر بیٹھ گیا ابوجہل نے آنکھیں کھولیں اور کہااے بکریوں کے چرانے والے البتہ تو بہت اونچے مقام پرچڑھ بیٹھا ہے۔ میں نے کہا۔

الحمدلله الذي مكنني من ألم حمر الإنات پاكى جس في مجملوبه 🕻 قدرت دی۔

پھر کہا کس کو فتح اور غلبہ نصیب ہوا میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو، پھر کہا تیرا کیا ارادہ ہے میں نے کہا تیراس قلم کرنے کا۔کہا کہا جھا پیمیری تلوار ہےاں ہے میراسر کا ٹنآ پی بہت تیز ہے تیری مراداور مدعا کوجلد بورا کرے گی اور دیکھومیر اسرشانوں کے پاس سے کا ٹنا تا كەدىكھنے دالوں كى نظروں ميں مہيب (ميتناك)معلوم ہو\_

اور جب محمد (ﷺ) کی طرف واپس ہوتو میرا سے پیام پہنچا دینا کہ میرے دل میں بہ نسبت گزشتہ کے آج کے دن تمھاری عداوت اور بغض کہیں زیادہ ہے ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بعدازاں میں نے اس کا سرقلم کیا اور لے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔اورعرض کیا یارسول الله بیالله کے دعمن ابوجہل کا سر ہے اور اس کا پیام پہنچایا۔ آپ نے اللہ اکبر کہا۔ اور فرمایا كه بيميرااورميري امت كافرعون تفاجس كاشراورفتنه موئ عليه السلام كفرعون كشراورفتنه ہے کہیں بڑھ کرتھا۔موی علیہ السلام کے فرعون نے مرتے وقت تو ایمان کا کلمہ بڑھا مگراس المت کے فرعون نے مرتے وقت بھی کفراور تکتر ہی کے کلمات کیے اور ابوجہل کی تلوار ابن مسعود دَافِيَانلُهُ تَغَالِئَكُ كُوعطافر مائي \_ (كذافي شرح السير الكبيرالا مام السرخي ص ٢٠٦)

٢ إلبدلية والنهلية: ج٣ ص ١٨٩

ا فتح الباري ج ٤ ص: ٢٣٠

ذلك

يعنى جس طرح نبي اكرم يُلقَيْقِينَ فضائل وكمالات مين تمام انبياء ومرسلين (صلوات اللَّهِ عَلَيْهِمُ أَجُمَعِين ) عافضل وبرتر تھے۔ای طرح آپ کی اُمّت کا فرعون تمام اُم کے فراعنہ سے کفراور شقاوت میں بڑھ کرتھا کہ مرتے وقت بھی اُس کی آنکھ نہ کھلی اور سکرات موت نے بھی اس کے گفراورتکٹر کومتزلزل نہ کیا بلکہ گفراورتکٹر میں اوراضا فیہ ہو گیا۔ (اعاذ نا الله تعالى من ذلك آمين)

( نکته ) ابن عبّاس رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ جس رات رسول الله ﷺ نے جنّات كى طرف جانے كا قصد فر مايا توبدار شادفر مايا:

لیقم معی من لم یکن فی قلبه 🕻 میرے ساتھ چلنے کے لئے وہ شخص اُٹھے مثقال ذرة من كبر فقام ابن أجس كول مين ذره برابرتكر نه موآب مسعود فحمله رسول الله في كاس ارشادك بعدابن معودً كور \_ صلى الله عليه وسلم مع نفسه أن موكة اوررسول الله عليه وسلم أن كو

( بناییشرح البدایة للحافظ العینی ص۲۸۶ ح اینے ہمراہ لے گئے۔

عجب نہیں کہ ابوجہل کے آخری قبل کی سعادت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کواس لئے حاصل ہوئی ہوکہ بیاللہ کے خاص بندے تھے جن کا قلب تکبّر اورغرور کے شوائب سے باک اورمنزہ تھلا اورابوجہل غرور بختم اورسرایا تکترتھا جس کے قلب میں جزلا تجزیٰ کے مقدار بھی تواضع كانام ونشان نهقعا\_

اس کئے ابوجہل کاقتل حق جل وعلانے ایسے مُبارک اورمسعود مخص کے ہاتھ سے مقدر فرمایا کہ جواللہ کا ایسا خاص بندہ ہو کہ جس کے قلب میں ذرّہ برابر بھی غروراور تکتر نہ ہو، واللہ سبحانه تعالى اعلم وعلمه اتم وآحكم رضي الله تعالى عن عبدالله ابن مسعود وارضاه وجزاه عن الاسلام مايحبه وبرضاه آمين

(فائده)\_ابوجہل، كاصلى لقب ابوائحكم تھا\_رسول الله ﷺ نے ابوجہل كالقب

إشايداي وجه ہے عہد صحابہ اور تابعين ميں جب بلاكسي قيد اورنسبت كے عبداللہ بولا جا تا تھا تو عبداللہ بن مسعود رضي اللہ عنه مراد لئے جاتے تھے کہان میں عبدیت کی ایک خاص شان بھی۔واللہ سبحانہ دتعالیٰ اعلم مضاف ہاور جہل مضاف الیہ اور نکرہ ہے جس میں کسی قتم کی تعیین نہیں اس کئے اس کی تشریح جہل مطلق کے لفظ سے

عطا فرمایا۔ ( فتح الباری باب ذکر النبی ﷺ من یقتل ببدر ) یعنی جہل مطلق کا باپ اور مر بی جب تک زندہ رہااس وقت تک برابراس سے ہرتتم کی جہالت کا توالداور تناسل ہوتا رہا۔

عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ ای گرتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی، آپ نے ایک جھڑی مرحمت فرمائی جوعکاشہ کے ہاتھ میں جاتے ہی تی براں بن گئی اسی سے قبال کیا یہاں تک کہ اللہ نے فتح دی۔اس تلوار کانام''عون' تھا۔ ہرغزوہ میں بیتلوار ساتھ رہتی ہے

عبیدۃ بن سعید بن العاص۔ بدر کے دن غرق آئن تھا سوائے آنکھوں کے کوئی شئی دکھلائی نہیں دیتھی۔حضرت زبیر نے تاک کراس کی آنکھ میں ایسانیزہ مارا کہ پارہوگیا۔اور وہ فورًا ہی مرگیا۔حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے اُوپر پیرد کھکر بوری قوت کے ساتھ نیزہ کھینچا تب نکلالیکن اس کے کنارے ٹیڑھے ہوگئے تھے۔

رسول الله ﷺ نے بطور یادگاراس نیز ہ کوحضرت زبیر سے ما نگ لیا۔ آپ کی وفات کے بعدابو بکر کے پاس رہا، پھر حضرت عمراور پھر حضرت عثمان اور پھر حضرت علی اور پھر عبدالله بن زبیر رضی الله عنہم کے پاس رہا۔

· معرکهٔ بدر میں حضرت زبیر کے زخم آئے ایک زخم شانہ پراس قدر گہرا آیا کہ عروۃ بن زبیر بچین میں اس زخم میں انگلیاں ڈال کرکھیلا کرتے تھے۔

ایک مرتبہ عبدالملک بن مروان نے عروۃ بن الزبیر سے کہاتم زبیر کی تلوار پہچانے ہو۔
ایک مرتبہ نی کریم علیہ الصلاۃ والسلیم نے ارشاد فر مایا کہ ستر ہزار آدی میری المت کے بخت میں بلاحیاب و کتاب داخل ہوں گے چہرے ان کے چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے عکاشہ رضی اللہ عنہ سنتے ہی کھڑے ہوگئے اور عرض کیایارسول اللہ ،اللہ سے دعافر مائے کہ اللہ مجھ کو انھیں لوگوں میں سے بنائے آپ نے فر مایا تو انھیں میں سے بائر ارشاد فر مایا ہو اور اس نے بھی یہی درخواست کی آپ نے ارشاد فر مایا۔عکاشہ سبقت لے گیا۔ (بخاری شریف)

مقصور نفی نبھی کہ توان ستر ہزار میں ہے نہیں بلکہ سوالات کے سلسلہ کوختم کرتا تھا، فاقیم ذلک واستقم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانۂ خلافت میں جب طلیحہ بن خویلداسدی نے نبوت کا دعوی کیا۔اورصدیق اکبرنے خالد بن الولید کو اس فتنہ کے استیصال کے لئے روانہ فرمایا اس میں حضرت عکاشہ بھی شریک تھے کے طلیحہ کے ہاتھ سے شہید ہوئے طبقات ابن سعد ص ۲۴ ج سابدریین مہاجرین کے طبقہ سے ساجرین مہاجرین مہاجرین مہاجرین عروہ نے کہا۔ ہاں۔عبدالملک نے کہا کس طرح۔عروہ نے کہا۔اس میں بُدر کے دن دندانے پڑگئے تھے عبدالملک نے کہا بچ کہتے ہو۔اور تا سُدے لئے یہ مصرع پڑھا: بھن فلول من قراع الکتائب۔ استلواروں میں دندانے ہیں بڑے بڑے (صحیح بخاری غزوہ بدر)

اسيران بدر

بحد الله فتح مُبین پرلڑائی کا خاتمہ ہوا قریش کے ستر آ دی لے قتل اور ستر گرفتار اور اسیر ہوئے مقتولین کی لاشوں کے متعلق رسول الله ﷺ نے بدر کے کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا مگرامیہ بن خلف کہ اس کی لاش اس قدر پھول گئی تھی کہ جب زرہ نکا لنے کا ارادہ کیا تو اس کی لاش کے ٹکڑ ہے ہو گئے اس لئے وہیں مٹی میں دبادی گئی ہے

جب عتبہ بن رہیعہ کی لاش کنویں میں ڈالی جانے لگی تورسول اللہ ﷺ نے دیکھا کہ عتبہ کے بیٹے ابوحذیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پرجزن اور ملال کے آثار ہیں۔ آپ نے فر مایا اے ابوحذیفہ کیا باپ کی اس حالت کو دیکھ کرتیرے دل میں کچھ خیال گزرا ہے۔ ابوحذیفہ نے عرض کیا یارسول اللہ خدا کی قسم کوئی خیال نہیں، صرف اتنی بات ہے کہ میرا باپ صاحب رائے اور حلیم اور بُر دبار اور صاحب فضل تھا، اس لئے امید تھی کہ بیٹم وفر است اسلام کی طرف رہنمائی کرے گی لیکن جب اس کو کفر پر مرتے دیکھا تو رنج ہوا رسول اللہ ﷺ نے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے لئے دعائے خیر فر مائی۔

# مقتولين بدركي لاشول كاكنويي مين ڈلوانا

انس بن ما لک ابوطلحہ سے راوی ہے کہ بدر کے دن رسول الله طِلِقَالِی نے چوہیں سے

ا جیسا کیچے بخاری میں براء بن عازب تو کافائہ تعالی ہے اور سیجے مسلم میں اس عباس تو کافائہ تعالی ہے مروی ہے اور یہی صحیح ہے اس لئے کہ اس برتمام اہل سیر کا اتفاق ہے کہ جب غزوہ احد میں ستر مسلمان شہید ہوئے تو اسوقت حق تعالیٰ نے مسلمانوں کی سلمی کے لئے بیا آیت نازل فر مائی۔ اول ما اصابت کیم مصیبة قد اصبتیم مثلیها (فتح الباری ص نے مسلمانوں کی سلمی کے لئے بیا آیت نازل فر مائی۔ اول ما اصابت کیم مصیبة قد اصبتیم مثلیها (فتح الباری ص ۲۳۸ جے باب من فضل من شہد بدرا کے ایک باب بعد فاقع ہے۔ سیر مقتول میں اور جگہ پھنکواد سے گئے (فتح الباری ص سیر ہوئے تھے لیکن اس کنویں میں صرف چوہیں سر دارڈ الے گئے باقی مقتول کسی اور جگہ پھنکواد سے گئے (فتح الباری ص ۲۳۸ جے کاب قبل ابی جہل)۔

سرداران قریش کی لاشوں کے متعلق ایک نہایت خبیث ایا ک اور گندہ کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا، کنویں میں جوڈالے گئے وہ سردار کفّار تھے اور باقی مقتولین کسی اور جگہ ڈلوادئے گئے۔ گئے۔

اورآپ کی بیعادت شریفی کی جب آپ کی قوم پرغلبه اور فتح پاتے تو تین شب وہاں قیام فرماتے۔ اس عادت کے مطابق جب تیسر اروز ہواتو آپ نے سواری پرزین کنے کا حکم و یا حسب الحکم پھر آپ چلے اور صحابہ آپ کے بیچھے چلتے تھے۔ صحابہ کو بید خیال تھا کہ شاید کی ضرورت کے لئے تشریف لے جارہے ہیں، یہاں تک کہ آپ اُس کنویں کے کنارے پر جا کھڑے ہوئے اور نام بنام فلال بن فلال کہہ کر آ واز دی اور یاعتبہ اور یا شیبہ اور یا امیداور یا ابہل اس طرح نام لے کر پکار ااور بیفر مایا تم کو بیا تجھانہ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے حقیق جس چیز کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہم نے اُس کوتی پایا۔ کیا تم نے بھی اُسے رب کے وعدہ کوتی پایا۔

یہ بخاری کی روایت ہے۔ ابن الحق کی روایت میں اس قدراوراضافہ ہے، اے گڑھ والوتم آب نبی کے حق میں بہت بُر اقبیلہ تھے۔ تم نے مجھ کو جھٹلا یا اورلوگوں نے میری تقدیق کی تم نے مجھ کو جھٹلا یا اورلوگوں نے میری تقدیق کی تم نے مجھ کو تھا کیا اورلوگوں نے میری مدد کی تم نے مجھ کو تھا کیا اورلوگوں نے میری مدد کی ۔ املین کو تم نے خائن بتلا یا۔ اورصادق کو کا ذب کہا۔ اللہ تم کو بری جزادے بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ کیا آپ بے جان لاشوں سے کاروایت میں ہے کہ حضرت عمر نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ کیا آپ بے جان لاشوں سے کلام فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میرے کلام کو تم ان سے زیادہ نہیں سنتے مگر وہ جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عندایک طویل قصیدہ میں فرماتے ہیں:

يناديهم رسول الله لما أقذفناهم كباكب في القليب

ایمان طہارۃ ہے اور کفرنجاست ہے۔لقولہ تعالی۔انمالمشر کون نجس۔اہلِ شرک کی لاشوں کے لئے ایسا ہی کنواں مناسب تھا۔کفر کی جنابت،ایمان ہی کے خسل سے زائل ہو عمق ہے۔کفر عالم غیب میں حدث اکبر ہے۔اور ایمان طہارت کبر کی بمزلہ مل کے ہے اور کفر کے تمام شعبے بعنی معاصی اور ذنوب بمزلہ حدث اصغر کے ہیں اور ایمان کے تمام شعبے بعنی طاعات طہارت صغر کی بمزلہ وضو کے ہیں۔فانہم ۱۲ مقصل بحث انشاء اللہ العزیز ججۃ الوداع کے بیان میں آئے گی۔ (واللہ الموفق وہوالمستعان) عزر قانی ، ج:اہی ۲۳۳س۔البدلیۃ والنہ لیۃ ۔ج،۳سے ۲۹۲

جب ہم نے ان کی جماعتوں کو کنویں میں پھینک دیا تورسول اللہ ﷺ نے ان کوآوازدی اللہ تجد واکلامی کان حقا اوامر الله یا خذ بالقلوب کیاتم نے میری بات کوئ نہیں پایا اور اللہ تعالیٰ دلوں کا مالک ہے۔

فمانطقوا ولو نطقوا لقالوا فصدقت و کنت ذا رأی مصیب پی کوئی جواب نہیں دیا اور اگر بالفرض جواب دیتے تو یہی کہتے کہ آپ نے پیج کہااور آپ کی کہاور آپ کی کہا در آپ کی کہا در آپ کی کہا در آپ کی کہا در درست تھی۔

فائدہ) ان احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ فی الجملہ میّت بھی سنتا ہے جمہور صحابہ وتا بعین کا یہی مسلک ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ساع موتی کی منکر نہیں تفصیل کے لئے کتب حدیث کی مراجعت کی جائے اور مدارج النبوۃ کی بھی مراجعت کریں۔

#### فنتح كى بشارت كے لئے مدينه منوّرہ قاصدروانه كرنا

بعدازاں رسول الله ﷺ نے اس فتح مبین کی بشارت اورخوشخبری سُنانے کے لئے مدینہ منورہ قاصدروانہ فرمائے اہلِ عالیہ کی طرف زید مدینہ منورہ قاصدروانہ فرمائے اہلِ عالیہ کی طرف عبداللہ بن رواحہ کو اہلِ سافلہ کی طرف زید بن حارثہ کوروانہ فرمایا۔

اسامة بن زید فرماتے ہیں کہ بیہ بشارت اس وقت ہمارے کا نوں میں پہنچی جس وقت کہ ہم رسول اللہ علیہ گئی صاحب زادی اور حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محتر مہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی وجہ محتر مہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو میں کو مدینہ چھوڑ آئے تھے اس وجہ سے حضرت عثان بدر میں شریک نہ ہو سکے ، مگر چونکہ بیا شخلف حضور پُر نور کے تھے اس وجہ سے حضرت عثان حکم با بدر میں شار کیے گئے میں نے تخلف حضور پُر نور کے تھم سے تھا اس لئے حضرت عثان حکم با بدر میں شار کیے گئے میں نے دیکھا کہ زید بن حارثہ کولوگ گھیرے ہوئے ہیں اور زید مصلّے پر کھڑے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں مارا گیا عتبہ بن رہیعہ اور شعبہ بن رہیعہ اور ابوجہل بن ہشام اور زمعۃ بن الاسود اور ابوجہل بن ہشام اور زمعۃ بن الاسود اور ابولیختر کی بن ہشام اور زمتہ بن رہیعہ اور نبیا ورمنبہ پسران تجائے۔

میں نے کہاا ہے باپ کیا پی خبر سے ہے زیدنے کہا۔ ہاں خداکی شم بالکل حق ہے۔

زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ کو مدینہ منورہ روانہ فر مانے کے بعد آپ روانہ ہوئے اور اسیرانِ بدر کا قافلہ آپ کے ہمراہ تھا۔ مال غنیمت عبداللہ بن کعب انصاری کے شپر دفر مایا۔ جب آپ مقام روحاء میں پہنچ تو آپ کو کچھ مسلمان ملے جنھوں نے آپ کو اور آپ کے اصحاب کو اس فتح مبین کی مبارک باددی۔ اس پر سلمۃ بن سلامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کس چیز کی مُبار کباددیتے ہو خدا کی قسم بڑھیوں سے پالا پڑا۔ رسی میں بندھے ہوئے اونٹوں کی طرح ان کو ذکے کر کے ڈال دیا۔

( یعنی ہم نے کوئی بڑا کا م ہی نہیں کہا جس پر ہم مبارک باد کے مستحق ہوں ) رسول اللہ ﷺ کیٹی کے مسکرائے اور پیفر مایا یہی تو مکنہ کے سادات اوراشراف تھے۔

# مال غنيمت كي تقسيم

فتح کے بعد آں حضرت ﷺ نے بدر میں تین روز قیام فرمایا۔ تین روز قیام کے بعد مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہوئے اور مال غنیمت عبداللہ بن کعب کے شہر دفر مایا اور مقام صفراء میں پہنچ کر مال غنیمت کو تشیم فرمایا۔ ہنوز مال غنیمت کی تقسیم کی نوبت نہیں آئی تھی کہ اصحاب بدر میں مال غنیمت کی تقسیم میں مختلف الرائے ہو گئے جوان یہ کہتے تھے کہ مال غنیمت ہماراحق ہے کہ ہم نے کا فروں کو تل کیا۔ بوڑھے چونکہ جھنڈوں کے نیچر ہاور قال میں زیادہ صقہ نہیں لیا، وہ یہ ہتے تھے کہ ہم کو بھی مال غنیمت میں شریک کیا جائے اس لئے کہ جو پھو فتح ہواوہ ہماری ہی پیشت پناہی سے فتح ہوا، اگر خدانخواست ہم کو شکست ہوتی تو ہماری ہی پناہ لیت اورا کی ہماعت کہ جو نبی کر یم ﷺ کی حفاظت کررہی تھی وہ اپنے کواس مال کامشخص مجھی تھی۔ ہماعت کہ جو نبی کریم گئی ہوا کہ نہیں گئی ہمال غنیمت کا ہما ہو چھتے ہیں آپ کہد سبح کے کہ مال غنیمت اللہ کا گئی ہما ہماری ہی ہماری ہما ہماری ہما

علاوہ ازیں مال غنیمت میں ہے اُن آٹھ آ دمیوں کو بھی ھتے دیا ، کہ جو آپ کے حکم سے یا اجازت سے بدر میں حاضر نہیں ہوئے تھے۔

(۱) عثمان بن عفان رضى الله عنه ان كو آنخضرت على الله عنه بنت رسول الله عنه الله عنه

(۲) طلحة بن عبيدالله-

(۳) ۔ سعید بن زید، ان دونوں صاحبوں کومدینہ سے ابوسفیان کے قافلہ کی خبر لینے کے لئے روانہ کیا تھا۔

(۴) \_ابولبابدان کوآنخضرت ﷺ مینه بی میں بغرض انتظام چھوڑ گئے تھے۔

(۵) \_عاصم بن عدى رضى الله الله الله الله الله الله على حصور كئ تھے۔

(٢) ۔ حارث بن حاطب اُن کوکسی وجہ ہے بنی عمر و بن عوف کی طرف واپس لوٹا دیا تھا۔

(4) - حارث بن الصمة -

(۸)۔خوات بن جبیررضی اللہ عنہ۔ بیاصحاب اگر چہ معرکۂ بدر میں شریک نہیں ہوئے کیکن آنخضرت ﷺ نے ان کو بدر کی غنیمت میں سے حصّہ دیا اور بدر بین میں شامل فر مایا واللہ عالم۔اہ

فَا كُره: - جاننا چاہیے کہ یہ آیت یعنی یک سُٹ کُلُونک عَنِ الْانفَ الِ وربارہ تقسیم عنائم مجمل ہے اور وَاعُ کُمُ مُو آ اَنَّ مَا غَنِمُتُمُ مِّن شَبی ءِ فَانَّ لِلَّهِ خُمُسَه الایہ مفصل ہے جس میں مال غنیمت کی تقسیم کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ ابوعبیداس طرف گئے ہیں کہ غنائم بدر میں سے خمس نہیں نکالا گیا مگرامام بخاری اور امام ابن جریر وغیراس طرف گئے ہیں کہ غنام بدر میں سے خمس نکالا گیا تھا جیسا کہ صحیحین میں حضرت علی سے ان دو اونٹیوں کے بارے میں کہ جن کے کوہانوں کو حضرت حمزہ نے کا دُلاتھا یہ منقول ہے کہ ان میں سے ایک اور ان کے جو بدر کے خمس میں سے ان کوملی تھی حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بہتی قول تھے اور رائے ہے۔ تے

اورای مقام صفراء میں پہنچ کررسول اللہ ﷺ نے قیدیوں میں سے نضر بن حارث کے آل کا

حکم دیا۔اورصفراءے چل کر جب مقام عرق الظبیہ میں پہنچے تو عقبۃ بن ابی معیط کے تل کا حکم دیا۔اوراسی جگہاس کی گردن ماری گئی۔ا

نصر بن حارث کوحضرت علی کرم الله و جهه نے اور عقبۃ بن ابی معیط کو عاصم بن ثابت رضی الله عنه نے قبل کیااور باقی قیدیوں کو لے کر حضور مدینه منوره روانه ہوئے۔

فائدہ: نضر اور عقبہ رسول اللہ ﷺ کے شدید ترین وشمنوں میں سے تھے بد زبان اور دریدہ دبن تھے قول اور فعل سے آپ کی تذکیل اور تو بین سب وشتم میں استہزاء اور تمسنح میں، ہاتھ اور زبان سے ایذارسانی میں کوئی دقیقہ نہ اٹھار کھا تھا۔ اس لئے خاص طور پرتمام قیدیوں سے صرف ان دو کی گردن مارنے کا حکم دیااسی عقبۃ بن ابی معیط نے جبکہ آپ بارگاہ خداوندی میں سر بسجو دہتے۔ آپ کی پُشت مبارک پر اونٹ کی اُوجھ لاکرر کھی تھی اور آپ کا گلا خداوندی میں سر بسجو دہتے۔ آپ کی پُشت مبارک پر اونٹ کی اُوجھ لاکرر کھی تھی اور آپ کا گلا گھونٹا تھا، دلائل ابی فیم میں با سناد تھے ابن عباس دَفِحَانَفْدُاتُ عَالَیْ سُے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اس نے نبی کریم ﷺ کے چرہ اُنور پر تھو کا تھا۔ یا الغرض ذات قدی صفات (عہلیہ الف

نَبِیُّ اللَّه کامقابلہ اور مقاتلہ ہے ارباور مجادلہ اگر چہ جرم عظیم اور خسر ان مبین ہے لیکن اللّه کے نبِی کی شان میں گتا خانہ کلمات زبان سے نکالناسب وشتم کرنا۔ اس کے ساتھ استہزاء وتمسخر کرنا یہ جرم ، محاربہ اور مقاتلہ کے جرم سے کہیں زیادہ شدید اور سخت ہے ، کیونکہ یہ منصب نبقت کی تو بین ہے۔ انشاء اللہ العزیز اس مسئلہ پر مفصل کلام پھر کسی موقع پر کریں گئے۔ حضرات اہل علم اس مسئلہ کی تحقیق کے لئے شنخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ قدس اللہ سرہ کی تاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول س، کی مراجعت فرمائیں جو اس موضوع پر نہایت جامع کتاب ہے۔

الغرض نبی اکرم ﷺ منزل بمنزل منزل کھہرتے ہوئے اور قیدیوں کا قافلہ ہمراہ لئے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے۔

اِزرقانی جاہص: ۴۴۹ علی النصائص الکبریٰ ج: ایص: ۵۰۶ معید کتاب دائرۃ المعارف حیدرآ باد دکن میں طبع ہوئی ہے، کتاب کا حجم ۲۰۰۰ صفحہ ہے۔ ۱۲

# اسیران بدر کی مسلمانوں میں تقسیم اوراُن کے ساتھ سلوک اوراحساُن کا حکم

مدينه منوره بهنج كر، قيد يون كوصحابه مين تقسيم فر مايا اوربيارشا دفر مايا ـ

استو صوابالا ساری خیرا قیدیوں کے ساتھ بھلائی اور سلوک کرو (رواہ الطبر انی فی الکبیروقال الحافظ پیٹی اسنادہ حسن)

چنانچے صحابہ کا بیرحال تھا کہ جن کے پاس قیدی تھے وہ اوّل کھانا قیدیوں کو کھلاتے اور بعد میں خود کھاتے اورا گرنہ بچتا تو خود کھجوریرا کتفا کرتے۔

مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے عینی بھائی ابوعزیز بن عمیر بھی قیدیوں میں تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں انصار کے جس گھر میں تھا ان کا بیحال تھا کہ میں وشام جوتھوڑی بہت روٹی پکتی وہ تو مجھ کو کھلا دیتے اور خود کھجور کھاتے۔ میں شرما تا اور ہر چنداصرار کرتا کہ روٹی آپ کھا ئیں کیکن نہ مانے اور بید کہتے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کوقیدیوں کے ساتھ سلوک کا تھم دیا ہے قال انہیٹمی رواہ الطبر انی فی الصغیروالکبیرواسنادہ حسن (مجمع الزوائد ص ۲۸۲ ج ۲)

### اسيرانِ بدركى بابت مشوره

مدینه منورہ پہنچ جانے کے چندروز بعد آپ نے صحابہ سے اسیرانِ بدر کے بارہ میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسیران بدر کے بارہ میں صحابہ سے مشورہ طلب کیا کہ اس بارہ میں رائے دیں۔اورا تبداء ازخود بیار شادفر مایا:

اِنَّ اللَّه أَمُكَنَكَم مِنُهُمُ اللَّهِ اللَّهِ أَمُكَنَكَم مِنُهُمُ اللَّهِ عَقِيقَ اللَّه فَيْمَ كُوان پرقدرت دى ہے حضرت عمر نے عرض كيا يا رسُول الله مناسب بيہ ہے كہ سب كى گردن أرُّا دى جائے رحمت عالم راُفت مجسم ﷺ نے اس رائے كو پسند نه فر ما يا اور دوبارہ بيار شاد فر ما يا:

يَّالَّهُ النَّاسُ إِنَّ اللَّه قَدُ المكنكم أَ اللَّه وَلَاللَّه عَدُ المكنكم أَ اللَّه عَقِيقَ اللَّه فَمَ كوان برقدرت وَإِنَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

حضرت عمر نے پھروہی عرض کیا۔ آپ نے پھروہی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تم کوان پر قدرت دی ہے اورکل بیٹم محارے بھائی تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یارسول اللہ میری رائے میہ ہے کہ بیلوگ فدیہ لے کرچھوڑ دیئے جائیں (منداحمہ) وقال المیثمی رواہ احمد عن شخه علی بن عاصم بن صهیب وہوکٹیر الخطاء لا برجع اذا قبل لہ الصواب وبقیۃ رجال احمد رجال احمد عن اللہ اللہ علی بن عاصم بن صهیب وہوکٹیر الخطاء لا برجع اذا قبل لہ الصواب وبقیۃ رجال احمد رجال احمد عن اللہ اللہ علی بن عاصم بن صهیب وہوکٹیر الخطاء لا برجع اذا قبل لہ الصواب وبقیۃ رجال احمد رجال احمد عن اللہ اللہ علی بن عاصم بن صهیب وہوکٹیر الخطاء لا برجع اذا قبل لہ الصواب وبقیۃ رجال احمد رجال احمد عن اللہ اللہ علی بن عاصم بن صهیب وہوکٹیر الخطاء لا برجع اذا قبل لہ الصواب وبقیۃ رجال احمد رجال اللہ بھی ہے۔

تصحیح مسلم میں ابن عباس دَ فِحَانَانُهُ مَّعَا النَّهُ مُعَالِقَ مُنَّالِيَ مُعَالِيار سول الله مِحْصُلَا النَّهُ مِحْمَلِ النَّهُ مِحْمَلِ النِّهِ مِحْمَلِ النِّهِ مِحْمَلِ النِّهِ مِحْمَلِ اللهِ مِحْمَلِ النِّهِ مِحْمَلِ النِّهِ مِحْمَلِ النِّهِ مِحْمَلِ النَّهِ مِحْمَلِ النَّهُ مِحْمَلِ النَّهِ مِحْمَلِ النَّهِ مِحْمَلِ النَّهِ مِحْمَلِ النَّهُ مِحْمَلِ النَّهِ مِحْمَلِ النَّهُ مِحْمَلِ النَّهِ مِحْمَلِ النَّهُ مَعْمَلِ النَّهُ مِحْمَلِ النَّهُ مِحْمَلِ النَّهُ مِحْمَلِ النَّهُ مِحْمَلِ النَّهُ مِحْمَلِ النَّهُ مِحْمَلِ النَّهِ مِحْمَلِ النَّهُ مِحْمَلِ الْمَعْمِينِ النَّهُ مِحْمَلِ النَّمِينِ النَّهُ مَعْمَلِيلُ مَعْمَلِيلُ مَعْمَلِيلُ مِحْمَلِ النَّهُ مِعْمَلِيلُ مِحْمَلِ النَّهُ مِحْمَلِيلُ مِعْمَلِيلُ مِعْمِلِيلُ مِعْمَلِيلُ مُعْمَلِيلُ مِعْمِلِيلُ مِعْمَلِيلُ مِعْمِلِيلُ مِعْمَلِيلُ مِعْمَلِيلُ مِعْمَلِيلُ مِعْمِلِيلُ مِعْمِلِيلُ مِعْمَلِيلُ مِعْمَلِيلُ مِعْمَلِيلُ مِعْمِلِيلُ مِعْمَلِيلُ مِعْمِلِيلُ مِعْمِلِيلُ مِعْمِلِيلُ مِعْمِلِيلُ مِعْمِلِيلُ مِعْمِلْمُ مِعْمِلِيلُ مِعْمِلِيلُ مِعْمِلِيلُ مِعْمُلِمُ مُعْمِلِيلُ مُعْمِلِيلُ مِعْمِلِيلُمُ مِعْمِلِيلُ مُعْمَلِ مُعْمَلِيلُ مِعْمِلِيلُ مِعْمِلِيلُ مِعْمِلِيلُ مِعْمِلِيلُ مِعْمِلِيلُ مِعْمِلِيلُ مِعْمِلِيلُ مِعْمِلِيلُ مِعْمِلِيلُ مِعْمِلْمُعْمِلِيلُ مِعْمِلِيلُ مِعْمِلِيلُ مِعْمِلِيلُ مِعْمِلِيلُ مِعْمُلِيلُ مِعْمِلِمُ مُعْمِلِكُمُ مِعْمِلِمُ مُعْمِلِمُ مُعْمِلِم

ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یارسول اللہ بیاوگ آپ ہی کی قوم کے ہیں میری

ا۔رسول اللہ ظِلَقَ اَتْمَاء کی اِن اللّٰه اَمْکُنکھ مِنْهُ مرکہ کرعفواور ترحم کی طرف اشارہ فرمایا تھالیکن حضرت عرف جب قبل کامشورہ دیاتو دوبارہ مزیدتا کید کے ساتھ عفواور ترحم کی تلقین فرمائی کہ قدرت کے بعد عفو خاص کراہے بھائیوں سے مکارم اخلاق سے ہے،کلمہ یا کلام عرب میں ندائے بعید کے لئے مستعمل ہوتا ہے یعنی اے وہ لوگو جوعفو ہے بعید ہیں ان کو چا بیٹیے کہ عفواور ترحم سے قریب ہوجا میں ۱۲۔اوریا اللہ میں کلمہ یا کے استعمال کے یہ معنی ہیں کہ اے اللہ ہم گناہ گارا پی نالا بقی اور بدکرداری کی وجہ سے تیری رحمت سے دور جابڑ ہے ہیں۔ہم دورا فیادگان رحمت سے اپنی رحمت قریب فرماحق جل وعلا بندوں کے ساتھ رگ جان سے زیادہ قریب ہے لیکن باوجودا سے قریب کے اس کے لئے صرف قریب نے بیان کئے۔فافہ ۱۲ کے لئے صرف یا کیا استعمال کرنا ندائے بعید کے لئے وضع ہوا ہے وہ ای معنی کر ہے جو ہم نے بیان کئے۔فافہ ۱۲ کا

ع مجمع الزوائد ہے: ۲ م ۲۰۰۰ میں مصنور کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن رواحہ نے آگ میں جلانے کامشور و دیااور حضرت عمر نے بیعرض کیا۔

یارسو الله کذبوك واخرجوك وقاتلوك یارسول الله ان لوگول نے آپ کو جھٹلایا آپ کو مکہ سے فاضرب اعناقهم فاضرب اعناقهم تحمیر یہ ہے۔

تر ندی ص۱۲۳ ج۲ کتاب النفیروص۲۰ ج۱ کتاب الجهاد باب ماجاء فی المثورة متدرک ص۲۰ ج۳ پیروایت منداحمد جامع تر ندی اورمتدرک وغیره میں فدکور ہے،امام تر فدی نے اس روایت کوحسن اور حاکم نے اس کوچیج بتلایا ہے۔درمنثورص۲۰۱ ج۳ (حنبید) مشورہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی شریک تھے،جیسا کہ سیح مسلم کی روایت میں ہے مگر کسی روایت میں حضرت علی کا کوئی جواب منقول نہیں واللہ سجانہ وتعالے اعلم ۱۲زرقانی ص ۴۴۱ ج۱ رائے میں ان کوفد رہے لے کرآ زادفر ما دیں عجب نہیں کہ اللہ تعالی ان کواسلام کی ہدایت دے اور پھریہی لوگ کا فروں کے مقابلے میں ہمارے معین اور مددگار ہوں۔ آل حضرت ﷺ نے اسی رائے کو پیندفر مایا۔ (سیجے مسلم باب الا مداد بالملائکة فی غزوة بدرواباحة الغنائم)

عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله ﷺ نے ابوبکر اور عمر کی رائے سن کریدارشادفر مایا اے عمر تیری شان حضرت نوح اور حضرت موی علیها السلام کی سی ہے جنھوں نے اپنی اپنی قوم کے حق میں بیدُ عاکی نوح علیہ السّلام نے بید عاکی تھی:

رَبِّ لَاتَـٰذَرُ عَـلــى إِلْاَرُض مِنَ أَ السه يرور دگارمت چھوڑ زمين پر كافرول الُكَكَافِرِينَ دَيَّارًا طَ إِنَّكَ إِنْ تَذَرُ لَ مِن سَي سَن والْكُوتُوالران كوچور اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُورُ اللهُ مُ يُضِلُّو إِعِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُواۤ ﴿ وَ عَالَةُ مِيلُولُ تِيرِ بندول كو مُراه إِلَّافَاجِرًا كَفَّارًا- لِ 🥻 کریں گے اور نہیں جنیں گے الابد کار اور کفرکرنے والے کو۔

> اورموسیٰ علیہالسَّلام نے بیدعاما تنگی۔ يَرَوُا الْعَذَابَ الْالِيُمَ- ٢

رَبَّنَا اطْمِسَى عَلَى أَمُوَالِهِمُ وَاشْبُدُدُ اللهِ اللهِ عَارَب يرور دگار مثادر ان ك عَلَى قُلُوبِهِمُ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى فَالوں كواورمم كردےان كےدلوں يركهنه إيمان لائيس يهان تك كه در دناك عذاب

اوراے ابوبکر تیری شان حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہاالسَّلا م کی سی ہے جنھوں نے بیدوعا مانگی۔ابراہیم علیہالسَّلام نے بیدوعا فرمائی۔

فَ مَنُ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنُ لَلَّهِ إِنَّهُ مِنِّي وَمَنُ لَلَّ إِلَى حِسْ نَهِ مِيرِى بيروى كى وه مجھ سے عَصَانِي فَإِنْكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ أَ وابسة إورجس في ميرى نافرماني كي تو آب بڑے کثیرالمغفر ت

اور کثیرالرحمت ہیں اور اس کو ایمان کی تو فیق دے سکتے ہیں۔ اورعیسیٰعلیہالسَّلام قیامت کےدن پیفرمائیں گے۔ إِنْ تُعِذِّبُهُمُ فَإِنَّهُمُ عِبَادُكَ وَإِنْ ﴾ السالا الله الرآيان كوعذاب دي تويآب تَغُفِرُلَهُمُ فَاِنَّكَ أَنُتَ الْعَزِيْزُ ﴾ كيندے ہيں آپ ان كي مالك ہيں اوراگرآپان کی مغفرت فرمائیں تو آپ بڑے غالب اور حکمت والے ہیں جس مجرم کو جاہیں معاف کریں اور آپ کی معافی حکمت سے خالی ہیں ہوسکتی۔

الُحَكِيْمُ ط

آپ کی شان رحمۃ للعالمینی نے ابو بکر کی رائے کو پسند کیا اور قیدیوں کوفیدیہ لے کر چھوڑ

حاكم فرماتے ہیں بیحدیث سیجے الاسناد ہے،حافظ ذہبی نے بھی تلخیص میں اس حدیث کو مسیح فرمایا ہے۔ (متدرک ص ۲۱ج:۳)

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بیر حدیث عبداللہ بن عمراور ابو ہریرہ اور ابوایوب انصاری ہے بھی مروی ہے۔ آپ صحابہ ہے مشورہ فرماہی رہے تھے کہ وحی نازل ہوئی کہ آپ صحابہ کونل اورفند بیکا اختیار دے دیں جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدراوی ہیں کہ جبرئیل املین نبی كريم عليه الصلاة والتسليم كى خدمت مين حاضر ہوئے اور عرض كيايا رسول الله اسيرانِ بدر کے بارے میں آپ اُپنے اصحاب کو اختیار دیں جا ہیں قتل کریں اور جا ہیں فدیہ کیکر آزاد كرديں مگر شرط بيہ ہے كہ سال آئندہ تم میں سے اتنے ہی قبل كئے جائیں گے۔ صحابہ نے کقارے فدیہ لینے اور سال آئندہ اُپنے قبل ہونے کواختیار کیا۔ (رواہ التر مذی والنسائی وابن حبان والحاكم بإسناد يحجعن عليٌ ) ع

مصنف عبدالرزاق اورمصنف ابن ابی شیبه میں ابوعبیدہ سے مرسلا روایت ہے کہ جرئيل امين نے رسول الله ظلق الله ظلق الله عن كريوض كيا كه آب كرب نے اسيران بدرك بارے میں آپ کواختیار دیا ہے، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ آج ہم اُن ہے اُن کوفدیہ لے کرآزاد کردیں تا کہ ہم کواُن کے مقابلے میں اس ہے ایک گونہ قوت حاصل ہواورسال آئندہ حق تعالی جس کو جاہیں شہادت کی عزّ ت وکرامت سے

٢ فتح الباري\_ج: ٤،٥٠: ٢٣٩\_ البراية والنهلية :ج.٣٩ ص ٢٩٨\_

سر فراز فرمائیں ہے ابن سعد کی روایت میں ہے کہ سال آئندہ ہم میں سے ستر آ دمی جنت میں داخل ہوں ہے

# فدبيه لينح يرعتاب الهي كانزول

الحاصل رسول الله ﷺ نے صدیق اکبر کی رائے کو پسند فر مایا اور فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا حکم دیا اور دیگرا کابر صحابہ کی فدیہ لینے کی رائے اس لئے لی تھی کہ شایدیہی لوگ آیندہ چل کرمسلمان ہوجائیں اوراسلام کے معین ومددگار بنیں اور فدیہ سے فی الحال جو مال حاصل ہووہ جہاد میں مددد ہاور دینی کاموں میں اس سے سہارا لگے اور ممکن ہے کہ فدید کامشورہ دینے والوں میں کچھافرادایسے بھی ہوں کہ جن کا زیادہ مقصود حصول مال ومنال ہوجس کا منشاء کتِ دنیا ہے اگر چہوہ دنیائے حلال ہی ہو یعنی مال غنیمت۔اس پر بارگاہِ خداوندی سے عتاب ہوااور بيآيت نازل ہوئی:۔

أَسُرِيْ حَتَّى يُتُحِخِّنَ فِي الْأَرْضِ إِيلَ قيدى آئين يهال تك كه ان كوقتل ط تُريُدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَاقِ وَاللَّهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَبِ ان كا خون حَكِينُمٌ -لَـوُلَا كِتَابُ مِنَ اللّهِ ﴿ آخرت كَى مُصلحت عِامِهَا بِ اور الله غالب سَبَقَ لَـٰ مَسَّكُمُ فِيُمَآ أَخَذُتُهُ ﴾ اور حكمت والا بـ - اگر الله كا نوشته مقدرنه عَذَابٌ عَظِيمٌ - عَ

مِاكَانَ لِنَبِي أَنُ يَكُونَ لَهُ ﴿ كَى نِي كَ لِحَدِلاَنَ نَهِي كَالِ يَكُونَ لَهُ ﴿ كَى نِي كَ لِحَدِلاَنَ نَهِيل كَالِ يَك يُريُّدُ الْأَخِرَةَ طِ وَاللَّهُ عَزِيُزٌ ﴾ بهائة مناكامال ومنال جائة مواورالله ہو چکا ہوتا تو اس چیز کے بارے میں جوتم نے لی ہےضرورتم کو برداعذاب پہنچتا۔

اس خطاب سرایا عمّاب کے اصل مخاطب وہی لوگ ہیں جنھوں نے زیادہ تر مالی فائدہ اوردنیاوی مصلحت کوپیشِ نظرر کھ کرفدیہ کامشورہ دیاتھا جیسا کہ تُدید دُون عَرَضَ الدُّنیَا ہے مترشح ہوتا ہے۔ باقی جن حضرات نے محض دینی اور اُخروی مصالح کی بناء پر فدید کا مشوره دّیا تھا وہ فی الحقیقت اس عمّاب میں داخل نہیں اور حُضور پُر نور نے محض صلہ رحمی اور ع الطبقات الكبرى: ج: ۲: ص: ۱۲٪ سيسورة انفال، آية : ۲۷٪ ا درمنثور - ج بساص ۲۰۲ ـ رحمه لی کی بناء پر فندیه کی رائے کو پسند فر مایا اور تا که دوسروں کو مالی فائدہ پہنچ جائے اور دوسروں کو مالی تقع پہنچانے کا تصور جود وکرم ہے اور غایت درجہ محمود ہے اور اُپنے لئے مالی فائدے کو ملحوظ رکھنا بینا بیندیدہ ہے آیت میں عتاب ان لوگوں پر ہے جن کی زیادہ نظر مالی فائدہ پرتھی۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم اورصدیق اکبرعتاب رتانی سن کررویڑے،حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے رونے کا سبب دریافت کیا،آپ نے فرمایا:

لقد عرض على عذاب بهم ألح عدوتا مول مير عامنان كاعذاب

ابكى للذى عرض على إلى تيرك ساتفيون يرفديه لين كا وجهات اصحابك من اخذهم الفداء } جانب الله جوعذاب پيش كيا كياس كي وجه ادنى من هذه البشجرة-

(فائده)عذاب فقط دكھلايا گيا، اتارانهيں گيا۔مقصود فقط تنبيتھی۔بعدازاں آپ نے یہارشادفر مایا کہاگراس وقت عذاب آتا تو سوائے عمر کے کوئی نہ بچتا،اورایک روایت میں ہے کہ اور سوائے سعد بن معاذ کے ل

چونکہ سعد بن معاذ کی بھی یہی رائے تھی کہ آل کئے جائیں اس لئے حضرت عمر کے ساتھ ان كومشتني كيا گيا عبدالله بن رواحه إگرچه فعديه كے مخالف تنظيم ران كا خيال به تھا كهان سب کوآ گ میں جلادیا جائے جس کوشریعت پسندنہیں کرتی اس لئے عبداللہ بن رواحہ کا ذکر نہیں کیا گیا چونکہ اس غز وے سے اِحقاقِ حق اور ابطال باطل اور کا فروں کی جڑ کاٹنی مقصودتھی۔ كما قال تعالى:

وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ لِلْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقُطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ } عنابت كرے اور كافرول كى نيخ كنى لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبُطِّلَ الْبَاطِلَ } كرے تاكه علاني طور يرحق كاحق مونا اور وَلُوْ كُرِهَ الْمُجُرِمُونَ ٥ ٤ ﴿ إِطْلَ كَا بِاطْلَ مُونَا وَاضْحَ مُوجَائِ الَّهِ يِهِ مجر مین کونا گوار ہو۔

ای لئے اس غزوہ میں من جانب اللہ خاص طور پرمسلمانوں کوتل مشرکین کا حکم دیا گیا تھا كما قال تعالى:

فَاضُرِبُوا فَوُقَ الْاعْنَاقِ وَاضُرِبُوا } كافرول كى كردنول ير مارو اور ان ك ہر پورکو کاٹ ڈالو۔

مِنهُمُ كُلْ بَنَانِ لِي

اوردوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں:

فَاذَا لَـقِينتُهُ الَّذِينَ كَعَرُوا إلى جب كافروں سے جنگ كروتوان كى فَصَدُبُ الرَّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَ الرَّقَابِ حَتَّى إِذَآ الْحَارِينِ مارويهان تك كه جب ان كا أَشُـخَنْتُهُ مُوهُمُّهُ فَيُثَدُّوا الْوَثَاقِ ﴾ خون خوب بها چكوتو پھران كوقيد كرواور قيد فَإِمَّامَنَّا بَعُدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّى } كرنے كے بعدياتوان يراحان كروياأن 🕻 سے فدیہ لے لواور پیچکم اس وقت تک ہے کہ جبلزائی ایے ہتھیارڈ ال دے۔

تَضَعَ الُحَرُبُ أَوْزَارَهَا ۞ ٢

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جب تک اعداء اللہ کی اس درجہ خونریزی نہ ہوجائے کہلڑائی اپنے ہتھیارڈ ال دےاور حق کی ہیبت و دبد بہ قائم نہ ہوجائے اس وقت تک فدیپہ لیناحائز نہیں۔

ہاں اسلام کی عظمت وہیب دبد بہاور شوکت قائم ہوجانے کے بعدا گرفدیہ لے کرآزاد كردين تومضا ئقة ببين\_

اس موقع برمنشاء خداوندی بیتھا کہ خونریزی کی جائے تا کہ دلوں میں اسلام کی ہیبت اور شوکت بیٹھ جائے اور کفر کی جڑکٹ جائے اور آئندہ کے لئے کفراسلام کے مقابلہ میں سرنہ اٹھاسکے۔

مسلمانوں نے چونکہ اعداء اللہ کی کافی خونریزی سے قبل فدید لیا اس لئے بارگاہ خداوندی ہے عماب آیا۔ سے

بدوقت ترحم كاندتها بلكه شدّ تاورشخي كانهاوقال ابوالطيّه

وضع السندی فی موضع فی مضر کوضع السیف فی السیف فی السیف بسال مسلم السیف بسال مسلم السندی مسلم کی جگہرکھنا کی مسلم کی جگہرکھنا کی مسلم کی جگہرکھنا

رسم ونيا كى كوئى حكومت بدون قل اورخونريزى كے قوى اور متحكم نہيں ہوسكتى لين الدم لين يسلم المشرف الرفيع من في حتّى يسراق عملى جوانبه الدم الاذى

یعنی شرف رفیع۔ایذاءے محفوظ ہیں رہ سکتا جب تک کہاس کے اطراف جوانب میں خون نہ بہادیا جائے۔

اسلام تو فقط مجر مین کے تل کا تھم دیتا ہے لیکن جن حکومتوں کو تہذیب اور تمد ن کا دعوی ہے وہ اپنا دید بہ قائم کرنے کے خیال میں مجرم اور غیر مجرم کا کوئی فرق نہیں کرتیں۔ بلاکسی استثناء کے قتل عام کا تھم دے ڈالتی ہیں، جس میں بے قصور عور تیں اور بچے سب ہی شامل ہوتے ہیں اور اس مہذب اشکر سے جو حیاء سوز افعال ظہور میں آتے ہیں وہ دنیا سے خفی نہیں، مشین گنوں اور تو پوں اور ہوائی جہازوں سے بمباری کر کے نہایت بے رحمی اور بے در دی کے ساتھ تمام شہرکو چند منٹ میں نذر آتش کر دیا جاتا ہے۔

بحداللہ اسلام اس قساوت اور بے رحمی اور سنگد لی سے بالکل پاک اور منزہ ہے اسلام نے جہاد میں جاتے وفت اُپنے پیروؤں کو بچوں، عورتوں، بوڑھوں، راہبوں کے تل کی سختی سے ممانعت کی ہے۔

### ایک شبهاوراس کا جواب

شبہ یہ ہے کہ منجانب اللہ فدید اور قبل دونوں کا اختیار دے دیا گیا تھا تو پھر فدیہ لینے پر کیوں عتاب آیا۔علا مہ طبی طبّب اللّہ ثر اہ وجعل الجنة مثو اہ شرح مشکو ۃ میں فرماتے ہیں کہ یہ اختیار فقط ظاہری اور صوری تھا۔لیکن معنوی اور حقیقی لحاظ ہے وہ اختبار (یعنی امتحان تھا کہ دیکھیں اعداءاللہ کے قبل کواختیار کرتے ہیں یا سامان دنیا کو) جیسا کہاز واج مطہرات نے جب آنخضرت طِلْقَافِينَا لِيمزيدنان ونفقه كالقاضه كياتوبيآيت أترى

عُنتُنَّ تُسَرِدُنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا ﴿ كَالَّرْتُمْ دِنيا كَازِندَكَى اور آرائش جامِتى مو وَزِيْنَتَهِا فَتَعَالَيُنَ أُمَتِّعُكُنَّ إِنَّ آوَمِينَ مَ كُوجورُاو \_ كرمناسب طرح وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاجُا جَمِيُلاً ﴿ صِرِيْصَتَ كُروول اورا كُرالله اوراس ك وَإِنْ كُلُّنتُنَّ تُردُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ رسول اور دار آخرت كوچا ہتى ہوتو الله تعالى وَإِلْكَارَ الْأَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ إِنْ عِلْمَ آخرت مِن تم مِين سے جونيكوكار

يْآيُهَا النَّبِيُّ قُلُ لَّإِزُوَاجِكَ إِنْ إِلَى الْمِانِيْ ورتول سے يہ كهد يجي رِ اللَّهُ مُحْسِنَ بِ مِنْكُنَّ أَجُرًا ﴿ بِي أَن كَ لِحَ اجْظَيْم تِيار كرركا م -عَظِيْمًا ٥ لِه

اس آیت میں ظاہراً اگر چہاز واج مطہرات کواختیار دیا گیا کہ خواہ دنیااوراُس کی زینت کواختیار کریں اورخواہ اللہ اوراُس کے رسول اور دارا خرت کواختیار کریں کیکن حقیقت میں پیر اختيار نہيں تھا بلكہ اختبار يعنی امتحان اور آز مائش تھی۔

اورجییا کہ ہاروت ماروت کا تعلیم سحر کے لئے بابل میں اُ تارنامحض فتنہ اور امتحان و ابتلاءاورآ زمائش کے لئے تھا۔ جادو کے سکھنے اور نہ سکھنے کا اختیار دینامقصود نہ تھا۔

اورجیسا کہ شب معراج میں آپ کے سامنے شراب اور دودھ کے دو برتن پیش کئے گئے اورآپ نے دودھ کواختیار کیااس پر جبریل نے فرمایا کہ اگر آپ شراب کواختیار فرماتے تو آپ کی اُمّت گمراہی میں پڑجاتی۔

خلاصة كلام: - يه كهصديق اكبر تضماً للله تعالي أوردير صحابة كرام في جوفديه كامشوره دیاوہ محض دینی اوراُ خروی مصلحت کی بناء پر تھااور بعض نے زیادہ تر مالی فوائد کو پیشِ نظرر کھ کر فدید لینے کامشورہ دیااس لئے بیآیت عتاب نازل ہوئی اوراس عتاب کے اصل مخاطب وہی لوگ ہیں کہ جن کوزیادہ تر مالی فائدہ پیش نظر تھا جیسا کہ تُدیئہ دُونَ عَرَضَ الدُّنْیَا کے لفظ ہے مترشح ہوتا ہے اور مطلب عمّاب کا یہ ہے کہ تم اللہ کے رسُول کے اصحاب ہو کر دنیا کے

فانی مال ومتاع اور حقیر اسباب پر کیوں نظر کرتے ہو۔اے اصحاب رسُول تم جیسے سابقین اور مقرّ بین کی شان جلیل اور منصب عالی کے ہرگز ہرگز مناسب نہیں کہ دنیا حلال (مال فدیہ وغیمت) پر نظر کروباقی حضور پُر نور نے جوفدیہ کی رائے کو بسند فر مایا اس کا منشائج ض صلد رحی اور رحم دلی تھا معاذ اللہ معاذ اللہ حضور پُر نور اور صدیق اکبر کے سامنے ذرہ برابر بھی مالی فائدہ پیش نظر نہ تھا ،اس لئے وہ اس عتاب میں داخل نہیں بارگاہ رسالت میں تو پوری دنیا ہی کا وجود

وعدم برابرتھاوہاں فدیہ کے دراہم معدودہ پر کیانظر ہوتی۔

فائدہ حکیلہ:۔اس آیت ہے بعض علاء نے استدلال کیا ہے کہ حضرات انبیاء کرام بھی » بھی اجتہاد فرماتے ہیں۔اور بھی اس اجتہاد میں خطابھی ہوجاتی ہے کیکن حق جل شانہ اینے نبی کوبھی اس خطایر قائم نہیں رہنے دیتے بلکہ بذریعہ وحی اس پرمتنبہ فر مادیتے ہیں کیکن انبیاء کرام کے اجتہا داور مجتہدین کے اجتہا دمیں زمین وآسان کا فرق ہے وہ یہ کہزول وحی کے بعدنی کے اجتہاد برعمل ساقط نہیں ہوجا تااس کئے کہ صور پُرنُورنے جواجتہاد سے فدیہ لینے کا حکم دیا تھاوہ آیت کے نزول کے بعد بھی باقی رہااوراس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا گیااور کے کہا گراس کواجتہاد کے بعد بیہ ظاہر ہو کہ میرا بیاجتہاد فلاں نص کے خلاف ہے تو اس پر اجتهادسابق سے رجوع لازم ہے جاننا جا بیئے کہ نبی اوررسول کا اجتها دوحی خفی ہوتا ہے لیقولہ تعالى وَمَايَنُطِقُ عَنِ الْهَوِيّ إِنْ مُوَالًّا وَحَى يُوحِىٰ الرَّقَ جَلَّ شَاءُ نِي كَ اجتہاد پرسکوت فر مائیں تو و ہ اجتہاد۔وحی تفی کے درجہ میں آجا تا ہے اوراس کا وہی حکم ہوتا ہے کہ جووجی جلی کا حکم ہوتا ہے اور نبی کے اجتہاد کے خلاف اگر کوئی وجی نازل ہوجاتی ہے توبیوجی جلی اس وحی (بعنی اجتها دنبوی) کے لئے ناسخ بن جاتی ہے جیسے ایک آیت دوسری آیت کے لئے اور ایک حدیث دوسری حدیث کے لئے ناسخ ہوتی ہے، اسی طرح حق تعالیٰ کی نص اور وحی جلی، وحی خفی ( یعنی اجتهاد نبوی ) کی ناسخ ہوتی ہے اور نشخ کی حکمتیں اللہ ہی کومعلوم ہیں، اللہ کے نبی نے غیر منصوص امر میں جواجتہاد کیا وہ بھی حق تعالیٰ ہی کے غیبی اشارہ سے تھا لقول تعالى إِنَّا ٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ مِد آبِ نَے جورائے اور مشورہ دیاوہ بھی اللّٰہ کی اُراءۃ اوراشارہ سے تھا۔اور بعد میں جو

اس کے خلاف تھم نازل ہوا وہ بھی اللہ ہی کا تھم ہے اور ایک تھم دوسرے تھم کے لئے ناسخ ہے۔ وَاللّٰهُ یَفُعَلُ مَایَیشَاءُ وَیَحُکُمُ مَایُریُدُ۔ نبی سے اجتہاد میں کوئی خطاء واقع ہو تو اللہ تعالے ہی بذریعہ وجی اس پر تنبیہ کر سکتے ہیں۔ معاذ اللہ کسی انسان کی بیمجال نہیں کہ وہ نبی اور رسول کے کسی اجتہاد پر تنقید اور تبھر ہ کر سکے اللہ تعالے کے سکوت اور تقریر کے بعد نبی کے اجتہاد پر تنقید اور تبھر ہ کر ناایا ہی کفر ہے جیسا کہ وجی جلی پر تبھر ہ اور تنقید کرنا کفر ہے مومن کی شان تو یہ ہے۔

زبان تازه کردن باقرار تو اینگیختن علت ازکار تو

یہ مقام نبوت اور بارگاہ رسالت ہے، کہ جہاں ہوائے نفسانی کا کوسوں اور منزلوں بھی گزرنہیں ایسے مقام میں گرفتاران ہوں کا دم مارنا کمال ابلہی ونا دانی ہے۔

نه ہرجائے مرکب توال تاختن اللہ کہ جاہا سپر باید انداختن مسئلہ کی تفصیل اگر در کار ہوتو حضرات اہل علم شرح تحریرالاصول اور شرح مسلم الثبوت بحرالعلوم کی مراجعت کریں۔

نیز جاننا چاہیئے کہ حضرات انبیاء کی خطاء اجتہادی کے بیہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ حضرات انبیاء نظمی سے حق کوچھوڑ کر باطل کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں بلکہ ان کی خطا کے معنی یہ ہیں کہ کسی وقت بھول چوک سے اولی اور افضل کے خلاف ادنی کر بیٹھتے ہیں اور بجائے عزیمت کے رخصت پر ممل کر گزرتے ہیں جیسے داؤ دعلیہ السَّلام اور سلیمان علیہ السَّلام ہرایک کا اجتہاد ہوائے نفسانی سے پاک اور منزہ تھا اور ہراجتہاد وحی خفی اور وحی باطنی تھا مگر وحی جلی نے قیاس ملیمانی کو قیاس داؤدی سے اولی اور افضل قرار دیا۔ وحی جلی نے جو قیاس سلیمانی کی تحسین کی سلیمانی کو قیاس داؤدی ہے اولی اور افضل قرار دیا۔ وحی جلی نے جو قیاس سلیمانی کی تحسین کی سلیمانی بنسبت قیاس داؤدی کے زیادہ احسن اور اُقر کر بالی مصالے احسمین تھا، سلیمانی بنسبت قیاس داؤدی کے زیادہ احسن اور اُقر کر بالی مصالے احسمین تھا،

معاذ الله ان دوقیاسوں میں وہ نسبت نہ جی جوحق اور باطل میں ہوتی ہے بلکہ وہ نسبت سے جو کامل اور اکمل اور فاضل اور افضل اور عالی اور اعلیٰ میں ہوتی ہے یاعز بمت اور خصت میں ہوتی ہے اور فقہاء حنفیہ نے جو قیاس جلی اور قیاس استحسان کی تقسیم فرمائی ہے، اس کا ایک

ماخذیهی قیاس داؤدی اور قیاس سلیمانی ہے،اس ناچیز نے حضرات انبیاء کی خطاء اجتہادی کے جومعنی بیان کئے ہیں وہ خیالی اور حاشیۂ خیالی سے سمجھے ہیں حضرات مدرسین اصل کی مراجعت فرمائیں۔ بیناچیز تو ترجمان محض ہے۔

مقدارفديه

فدریہ کی مقدارعلی حسب الحیثیت ایک ہزار درہم سے جار ہزار درہم تک تھی اور جولوگ نادار تھے اور فدریہ بیس ادا کر سکتے تھے وہ بلاکسی معاوضہ اور فدیہ کے آزاد کر دیئے گئے۔
اور جولوگ ان میں سے لکھنا جانے تھے ان سے بیشر طاتھ ہری کہ دس دس بچوں کولکھنا سکھا دیں اور آزاد ہوجا کیں بہی ان کا فدیہ ہے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس طرح لکھنا سکھا (طبقات ابن سعد ص ۱۲ مقتم اوّل سیر ۃ ابنِ ہشام راجع ، زرقانی ص ۲۴۲ ج ا) لے

اسیران بدر میں۔ابوعُزَّ ہ عمر و بن عبداللّہ بن عثمان میں بھی فدیہ کی استطاعت نتھی اس اسیران بدر میں۔ابوعُزَّ ہ عمر و بن عبداللّہ بن عثمان میں بھی فدیہ کے میں نا دارا درعیال دارہوں مجھ پراحسان فرمایئے آپ نے احسان فرمایا اور بلا فدیہ لئے رہا کردیا۔ مگر بیشر طفر مائی کہ ہمارے مقابلے میں کسی کی مددنہ کرنا۔ابوعز ہ نے اس شرط کو منظور کیا اور آپ کی شان میں بھارے مقابلے میں کسی کی مددنہ کرنا۔ابوعز ہ نے اس شرط کو منظور کیا اور آپ کی شان میں کچھ مدحیہ اشعار بھی کے لیکن اسلام نہیں لائے۔ جنگ احد میں بحالت گفر قبل ہوئے اور اس طرح مطلب بن خطب اور صفی ابن ائی رفاعہ بلا فدیہ رہا کئے گئے ہے۔

جس وقت مكة ميں قريش كى ہزيت اور شكت كى خبرينجى تو تمام شہر ميں تهلكه پڑگيا سب سے پہلے مكة ميں عُيْسَمانِ خزاعى پہنچالوگوں نے كہابتلاؤ كياخبر ہے كہامارا گيا،عتبہ بن ربيعہ اور ابوالحكم بن ہشام (يعنی ابوجہل) اور امية بن خلف اور زمعہ بن اسوداور نبيه اور مُنبہ پسران حجاج اور فلال فلال سردار انِ قبر يش \_صفوان بن اميه اس وقت خطيم ميں بيشاہ واتھا س كريه كہا كہ جمھ ميں نہيں آتا۔ شايد شخص ديوانہ ہو گيا ہے بطورامتحان ذرااس سے دريافت تو كروكه مفوان بن اميه كہال ہے حيسمان نے كہا يہى تو صفوان بن اميه كورائي آئكھوں سے اس كے باب اور بھائى كوتل ہوتے ہوئے ديكھا ہے اور بھائى كوتل ہوتے ہوئے ديكھا ہے۔ س

<u> ازرقانی ج:۱،ص:۳۳۲</u>

ابن عبّاس فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابورافع نے بیان کیا کہ عبّاس کے گھرانے میں اسلام داخل ہو چکا تھالیکن ہم لوگ اُپنے اسلام کو چھپاتے تھے۔

جب قریش جنگ بدر کے لئے روانہ ہوئے تو ہم خبروں کے منتظر رہتے تھے، حیسمان دل میں بے حدخوش ہوئے میں اس وقت زمزم کی سائبان کے پنچے بیٹھا ہوا تھا اور میری زوجهام فضل بھی و ہیں تھیں اتنے میں ابولہب بھی آ گیا۔

لوگوں نے ابوسفیان ال بن حارث کوسامنے سے آتے دیکھکر ابولہب سے کہا یہ ابوسفیان ہیں بدر سے واپس آئے ہیں۔ابولہب نے ابوسفیان کو بلا کرائیے یاس بھلایا اور بدر کا حال دریافت کیا۔ابوسفیان نے کہا:

واللُّه ساهـو الا ان لقينا القوم 🚦 فمنحناهم اكتافنا يضعون مع ذلك سالمت الناس لقينا رجالا بيضابيض على خيل بلق بين السماء والارض والله ماتليق شيئا ولايقوم لمها شئ

خدا کی شم کوئی خبرنہیں مگریہ کہ ایک قوم سے ہم مقابل ہوئے اور اینے مونڈ ھے ان السلاح سناحيث شاؤإو 🕻 كحواله كرم ما مرح وإستر تقوه مم ياسروننا كيف شاؤاو ايم الله إلى بتهيار جلاتے تھ اور جس طرح حاہتے تھے قید کرتے تھے اور اس وجہ سے میں لوگوں کو ملامت نہیں کرتا خدا کی قشم سفید مرد بلق گھوڑوں برسوار، آسان اور و نین کے درمیان معلق ۔ ہمارے مقابل

تھے خدا کی شم وہ کسی چیز کو ہاقی نہیں چھوڑتے تھے اور کوئی چیز ان کے سامنے ہیں گھبرتی۔

قال ابو رافع قلت والله تلك } ابورافع كهتم بين مين نے كہا خداكى تم يہ

الملائكة

البوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب بن ہاشم الہاشمي رسول الله ﷺ كابن عم اور رضاعي بھائي ہيں آپ كواوران كو حلیمہ سعد بینے دودھ پلایا ہے فتح مکہ میں مشرف باسلام ہوئے۔اٹھیں کے بارہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بدارشاد فرمایا۔ ابوسفیان بن الحارث سیدفتیان اہل الجنت یغنی ابوسفیان بن حارث جوافان جنت کے سردار ہیں مفصّل قصّه انشاء الله تعالى فتح مكه كے بيان ميں آئے گا۔ ١٢ اصابيص ١٠ ترجمه ابوسفيان بن حارث باب اللي ١٢

یہ سنتے ہی ابولہب اس قدر مستعل ہوا کہ زور سے میر ہے ایک طمانچہ رسید کیا اور اٹھا کر زمین پر بٹک دیا اور مارنے کے لئے میر ہے سینہ پرچڑھ کر بیٹھ گیا اور میں کمزور بدن کا تھا۔ ام فضل آٹھیں اور ایک ستون اٹھا کر ابولہب کے سر پر اس زور سے مارا کہ سرزخمی ہو گیا اور بہ کہا کہ اس کا آقا (عباسؓ) موجود نہ تھا اس لئے تونے اس کو کمزور سمجھا۔

ابولہب پرایک ہفتہ نہ گزرا کہ ایک طاعونی پھوڑے میں مبتلا ہوااور مرگیا۔لاش اس قدر متعفّن ہوگئ تھی کہ کوئی قریب بھی نہیں جاسکتا تھا۔

تین دن کے بعد بیٹوں نے محض عار کے خیال سے ایک گڑھا کھدوا کر لاٹھیوں سے لاش کو د بوا دیا ہے (وقال الہیثمی رواہ الطبر انی والبنر اروفی اسنادہ حسین بن عبیداللہ وثقہ ابو حاتم وغیرہ وضعفہ جماعة و بقیۃ رجالہ ثقات ) کے

بیان کیا جاتا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب اس مقام سے گزرتیں جہاں ابولہب اس طرح سے مراتھا تو کپڑے سے منہ ڈھا نک لیتی تھیں ہے

جیسا کہ نبی اکرم ﷺ جب دیار شمود پرسے گزرے تو چبرہ انورکو کپڑے سے چھپالیا اور سواری کو تیز کردیا۔ اشارہ اس طرف تھا کہ مواقع عذاب پر جب گزر ہوتو ایسا ہی کرنا جا ہے ۔ ام المؤمنین نے اسی سنّت پر عمل فرمایا ہی

ن قریش کو جب اُ پنے خویش اور اقارب کے تل کا حال معلوم ہوا تو نوحہ وزاری شروع ہوگئی ایک ماہ تک اس طرح گریدوزاری کرتے رہے بعدازاں یہ منادی کردای گئی کہ کوئی شخص گریدوزاری نہ کرے محمد (ﷺ) اور اُن کے ساتھیوں کو جب خبر پہنچنے گی تو بہت خوش ہوں گرایدوزاری نہ کرے محمد (ﷺ) فدید کے کہیں محمد (ﷺ) فدید کی مقدار نہ بڑھادیں ۔ ہے

لیکن باوجودای اعلان اور منادی کے مطلب بن ابی وداعہ چار ہزار درہم لے کر قریش سے پوشیدہ شب کو مدینہ روانہ ہوا، مدینہ بہنچ کراً ہے باپ ابوود اعد کا فدیدادا کیا اور باپ کو چھڑا کرمکہ لے آیا۔اس کے بعد سلسلہ پڑ گیا اور لوگوں نے اپنے اینے قیدیوں کو فدیہ جھیج کر چھڑا ناشروع کر دیا۔(ابن ہشام ص ۲۵ جسم)

ا قال العلامة السيوطى اخرجه ابن المحق وابن سعد وابن جرير والحاكم والبيهقى وابونعيم ۱۲ خصائص كبرى ص ٢٠٠٠ ج الم ٢مجمع الزوائد ج ۲۰ م : ۸۹ م ص : ۸۹ م سيالبدلية والنهلية : ج : ۳ م م : ۳۰۹ م خ رقانى ج : ۱ م ۲۵۳ م ۵ زرقانى ، ج : ارص : ۵۳ م اضیں قیدیوں میں سہبل بن عمر وبھی تھے۔ نہایت زیرک اور ضیح اللمان تھے، مجمعوں میں آپ کی مذمت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے عرض کیایار سول اللہ اجازت دیجئے کہ سہبل کے نیچے کے دودانت اکھاڑ ڈالوں تا کہ اس قابل ہی نہ رہے کہ کی موقع پر آپ کے خلاف زبان ہلا سکے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان کوچھوڑ دوعجب نہیں کہ اللہ تعالی تم کو ان سے کوئی خوشی دکھلائے (رواہ البیہ قی فی الدلائل۔ اصابہ ترجمہ سہبل بن عمرو) چنا نچھ کے حدید بیاضیں کی سعی سے ہوئی جس کواللہ نے فتح مبین فرمایا اور فتح مبین فرمایا اور فتح مبین مراسلام ہوئے۔

ابن ہشام کی روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت عمر کے جواب میں بیہ فرمایا۔ لاامث لُ بیہ فیسمٹل اللّٰہ ہی وان کنت نبیّا۔ میں کی کامثلہٰ ہیں کرتا۔مبادا کہیں خداتعالیٰ میرامثلہ نہ کرےاگر چہ میں نبی ہوں۔

انھیں قیدیوں میں ابوسفیان بن حرب کا بیٹا عمر وبھی تھا۔ جب ابوسفیان سے کہا گیا کہ اپنے بیٹے عمر وکوفد بید ہے کرچھڑ الوتو ابوسفیان نے یہ جواب دیا کہ ایسے ممکن ہے کہ میرا آ دی بھی مارا جائے اور فدیہ بھی دوں۔ میرا ایک بیٹا خظلہ تو قتل ہو گیا اور دوسرے عمر و کا فدید دوں جب تک جا ہیں قیدر کھیں اسی اثناء میں سعد بن نعمان انصاری مدینہ سے مکہ عمر ہ کرنے کے جب تک جا ہیں قیدر کھیں اسی اثناء میں سعد بن نعمان انصاری مدینہ سے مکہ عمر ہ کرنے کے کے معاوضہ میں پکڑ لیا۔

انصار کی درخواست پرآپ نے عمر و بن البی سفیان کود ہے کر سعد کو چھڑ الیا۔ انھیں قید یوں میں رسول اللہ ﷺ کے داماد ابوالعاص بن رہیج بھی تھے آنخضرت کی صاحبز ادی حضرت زینب جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے تھیں آپ کی زوجیت میں تھی۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ ابوالعاص کی خالہ تھیں ان کو بمنز لہ اولا دی تھی تھیں۔ خود حضرت خدیجہ نے آپ سے کہہ کر بعثت سے قبل زنیب دَضِحًا مُللهُ تَعَالِيَحُفَا کا عقد ابوالعاص سے کیا تھا، ابوالعاص مالدار اور امانت دار بڑے تاجر تھے، بعثت کے بعد حضرت خدیجہ اور آپ کی کل صاحبز ادیاں ایمان لائیں مگر ابوالعاص شرک پر قائم رہے۔

البن بشام، ج:٢،ص:٢٧

قریش نے ابوالعاص پر بہت زور دیا کہ ابولہب کے بیٹوں کی طرح تم بھی محمد (ﷺ)
کی بیٹی کوطلاق دے دو جہاں جا ہو گے وہاں تمھارا نکاح کر دیں گے کیکن ابوالعاص نے
صاف انکار کر دیا اور کہدیا کہ زنیب جیسی شریف عورت کے مقابلے میں دنیا کی کسی عورت کو
پہندنہیں کرتا۔

جب قریش جنگ بدر کے لئے روانہ ہوئے تو ابوالعاص بھی اُن کے ہمراہ تھے منجملہ اور لوگوں کے آپ بھی گرفتار ہوئے اہلِ مکہ نے جب اُپ اُپ قیدیوں کا فدیہ روانہ کیا تو حضرت زنیب نے اُپ شوہر ابوالعاص کے فدیہ میں اپنا وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ نے شادی کے وقت ان کو دیا تھا۔ آنحضرت ﷺ اس ہار کو دیکھکر آب دیدہ ہوگئے اور صحابہ سے فرمایا اگر مناسب سمجھوتو اس ہارکو واپس کر دواور اس قیدی کو چھوڑ دو۔

اسی وفت سلیم اورانقیاد کی گردنین خم ہوگئیں قیدی بھی رہا کردیا گیااور ہاربھی واپس ہوگیا مگررسول اللہ ﷺ نے ابوالعاص سے بیوعدہ لے لیا کہ مکہ پہنچ کرنیب کو مدینہ سے دیں۔ابوالعاص نے مکہ پہنچ کرنیب کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور اَپ بھائی کنانہ بن رئیج کے ہمراہ روانہ کیا۔

کنانہ نے عین دو پہر کے وقت حضرت زینب کو اونٹ پر سوار کرایا اور ہاتھ میں تیر کمان کی۔ اور روانہ ہوئے آپ کی صاحب زادی کاعلی الاعلان مکہ سے روانہ ہونا قریش کو بہت شاق معلوم ہوا چنا نچے ابوسفیان وغیرہ نے ذی طوی میں آکر اُونٹ کوروک لیا۔ اور بیکہا کہ ہم کو محد (ﷺ) کی بیٹی کوروک نے کی ضرورت نہیں لیکن اس طرح علانہ طور پر لے جانے میں ہماری ذکت ہے۔ مناسب بیہ ہے کہ اس وقت تو مکہ واپس چلو اور رات کے وقت لے کر روانہ ہوجاؤ۔ کنانہ نے اس کو منظور کیا۔ ابوسفیان سے پہلے ھبّار بن اسود نے (جو بعد میں چل کر مسلمان ہوئے) جاکر اونٹ روکا اور حضرت زینب کو ڈرایا۔ خوف سے حمل ساقط ہوگیا۔ اس وقت کنانہ نے تیر کمان سنجالی اور بیکہا کہ جو شخص اونٹ کے قریب بھی آئے گا تیروں سے اس کے جسم کو چھانی کر دوں گا۔

الغرض کنانه مکه واپس آ گئے اور دو تین راتیں گزرنے پرشب کوروانه ہوئے۔

ادهررسول الله صلى الله عليه وسلّم نے زيد بن حارثه اور ايک انصاری کوحكم ديا كهتم جاكر مقام بطن یا جج میں گھہر و جب زینب دَضِحَاه للهُ تَعَالِيَحْظَا آجا تَين توان کواَينے ہمراہ لے آنا۔

بدلوگ بطن یا جج ہنچے اور اُدھر سے کنانہ بن رہیج آتے ہوئے ملے۔ کنانہ وہیں سے واپس ہو گئے اور زید بن حارثہ مع اُسینے رفیق کےصاحب زادی کو لے کرمدیندروانہ ہوئے جنگ بدر کےایک ماہ بعد مدینہ پہنچیں۔

صاحب زادی آپ کے پاس رہے گئیں اور ابوالعاص مکتہ میں مقیم رہے۔فتح مکتہ سے قبل ابوالعاص بغرض تجارت شام کی طرف روانه ہوئے۔ چونکہ اہلِ مکّہ کو آپ کی امانت ودیانت براعتادتھااس لئے اورلوگوں کاسر مایچھی شریک تجارت تھا۔

شام سے واپسی میں مسلمانوں کا ایک دستامل گیا اس نے تمام مال ومتاع ضبط کرلیا۔ اورابوالعاص حھي كرمدينة حفرت زينب كے ياس آپنجے۔

رسول الله ﷺ جب صبح كى نماز كے لئے تشريف لائے تو حضرت زينب نے عورتوں کے چبوترہ ہے آواز دی،ا بے لوگومیں نے ابوالعاص بن رہیج کو پناہ دی ہے۔

رسول الله ﷺ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اورارشادفرمایا:

ايها الناس هل سمعتم أل الله المات ال ماسمعت قالوا نعم قال اماو في لوگوں نے كہا۔ ہاں آپ نے فرماياتم ب الذي نفسي بيده ماعلمت أأس ذات ياك كى كم محرك جان اسك بىشىئ من ذلك حتى سمعت 🕻 ہاتھ میں ہے مجھکواس کامطلق علم نہیں جواور ساسمعتم انه يجير على إجس وقت تم في مناوبي مين في منا المحقيق 🖠 خوب سمجھ لو کہ مسلمانوں میں کا ادنیٰ ہے وادنیٰ اور کمتر ہے کمتر بھی پناہ دے سکتا ہے۔

المسلمين ادناهم

اور بیفر ماکرصاحب زادی کے پاس تشریف لے گئے اور بیفر مایا کہاہے بیٹی اس کا ا کرام کرنا مگرخلوت نہ کرنے پائے کیونکہ تو اس کے لئے حلال نہیں یعنی تو مسلمان ہےاوروہ مشرک اور کا فر۔اوراہلِ سربیہ سے بیارشاد فر مایا کہتم کواس شخص ( یعنی ابوالعاص ) کا تعلق ہم

ہے معلوم ہے اگر مناسب مجھوتو ان کا مال واپس کر دوور نہ وہ اللہ کاعطیہ ہے جواللہ نے تم کو عطافر مایا ہے۔اورتم ہی اس کے مسحق ہو۔

سُنع ہی صحابہ نے کل مال واپس کر دیا ، کوئی ڈول لاتا تھا اور کوئی رسمی ، کوئی لوٹا اور کوئی چمڑے کا ٹکڑا نے خض سے کہ کل مال ذرّہ ذرہ کر کے واپس کر دیا۔

ابوالعاص کل مال لے کر مکتہ روانہ ہوئے اور جس جس کاحتیہ تھااس کو پورا کیا۔ جب شركاء كے حقے دے چكے توبیفر مایا:

بامعى قريش هل بقى لاحد ألله المروة قريش كياكى كالميح مال ميرے سنكم عندى مال ياخذه قالوا أ زمة باقى ره كيا بجواس نے وصول نه لاف جزاك الله خيرا فقد 🕻 كرايا موقريش نے كہانہيں يس الله وجدناك وفيا كريما قال فانا ألم تجمكو جزائ خيرد تحقيق مم نے مجمكو اشهدان لا الله الله الله وإن أو وفادار اورشريف يايا- كها يس ميس كوايي محمدا عبده ورسوله والله سامنعنی من الاسلام عندہ } بشک محداللہ کے بندے اور اُس کے الاتخوف أن آكل اموالكم إلى رئول بين مين اب تك فقط اس لئ فلما اذّاها الله اليكم وفرغت منها اسلمت-

دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مسلمان نہیں ہوا کہلوگ بیہ گمان نہ کریں کہ میں نے مال کھانے کی خاطرابیا کیا ہے جب اللہ نے تمھارا مال تم تک پہنچادیا اور میں اس ذمتہ داری سے سبدوش موگیا تب مسلمان ہوا۔

بعد از اں ابوالعاص رضی اللہ عنه مکه سے مدینہ چلے آئے رسول الله ﷺ نے پھر حضرت زینب کوآپ کی زوجیت میں دے دیا ہے

بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح اوّل کافی سمجھا گیا کوئی جدید نکاح نہیں ہوا اوربعض روایات میں اس کی تصریح ہے کہ جدید نکاح ہوااور فقہا کے نز دیک یہی روایت صحیح

إسيرة ابن مشام، ج:٢ بص:٢٨

ہے اس لئے کہ اگر پہلا نکاح کافی ہوتا تو آپ صاحبز ادی سے بین فرماتے کہ تو اس کے لئے حلال نہیں۔ لئے حلال نہیں۔

انھیں قیدیوں میں رسول اللہ ﷺ کے چھاحضرت عبّاس بھی تھے، جن کوکعب بن عمروابوالیسر سی تھے، جن کوکعب بن عمروابوالیسر سی تھے الجسم اورضعیف العمرات عبّاس قوی اورجسیم تھی ابوالیسر سیحیف الجسم اورضعیف القوی اورقصیر القامت تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے ابوالیسر تو نے عبّاس کو کیسے گرفتار کیا۔

مروی ہے۔ فتح الباری باب شہود الملائد بدر کے ایک باب بعد حافظ پیتمی فرماتے ہیں، رواہ احمد والبز ارور جال احمد رجال الفتح غیر حارشتہ بن مضرب وہو تقد (مجمع الزوائد باب غزوۃ بدر)۔ حضرت عبّاس کی بندش ذراسخت تھی رسول اللہ ﷺ نے جب حضرت عبّاس کی کراہ سن تو نینداڑ گئی انصار کو جب اس کاعلم ہواتو آپ کی گرہ کھول دی اور مزید برآں بدر خواست کی کہ اگر حضور اجازت دیں تو ہم اپنے بھانے بی عبّاس کا فدید چھوڑ دیں، آپ نے یہ جواب دیا۔

والله لاتذرن منه درهما فخدا کی خدا کی خدا کی خدا کی خوارد میم بھی نہ چھوڑو۔ حضرت عباس ہے جب فدید کا مطالبہ کیا گیا تو اپنی ناداری کا عذر کیا آپ نے فرمایا لچھاوہ مال کہاں ہے جوتم نے اور تمھاری بیوی اُم فضل نے مل کرونن کیا تھا۔

آالخصائص الكبرى ہے: امس: ۲۰۲ مع انصار نے حضرت عباس كو بھانجا اس لئے كہا كه حضرت عباس كى دادى۔ عبدالمطلب كى والدہ انصار میں كی تھیں فتح الباری ص ۲۰۸ جے اور بھانجا كہنے میں اس طرف اشارہ تھا كہاس پر فدیہ چھوڑنے كا حیان ہماری گردن پررہے نہ كہ آپ كى ذات بابر كات پراس لئے كہ یہ فدیہ ہم اپنا بھانجا ہونے كى حیثیت سے جھوڑتے ہيں آپ كے چچاہونے كى حیثیت سے نہیں ، یہ حضرات انصار كاسلیقہ اور حسنِ ادب تھارضى اللہ عنہم۔

حضرت عباس سنتے ہی جیران رہ گئے اور عرض کیا ہے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ یقینًا اللہ کے رسول ہیں میرے اور اُم فضل کے سواکسی کو بھی اس کاعلم نہ تھا۔ حاکم فرماتے بیں کہ بیصدیث شرط مسلم بر می ہے۔ (متدرک ترجمة العبّاس وَضَافَتُهُ النَّهُ النَّهُ ) ولائل الى تعیم میں باسناد حسن ابن عبّاس مَضِّ اللهُ تَعَالِينَ سے مروی ہے کہ رسول الله طِلْقَ اللّه عَلَيْ اللّه عَرت عبّاس پرسواو قیداور عقیل بن ابی طالب برای او قیل فدیدلگایا۔ (تمام قیدیوں میں سب ہے زائدفديه حفرت عبّاس كاتفا)

حضرت عباس نے عرض کیا کہ کیا آپ نے قرابت کی وجہ سے میرا فدیداس قدر زائد تجویز کیا ہے(بعنی قرابت کا اقتضاءتو بہتھا کہ آپ میرے فدیہ میں تخفیف فرماتے ۔لیکن بجائے تخفیف کے آپ نے میرے فدید کی مقدارسب سے زائد کردی) اُس پراللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی۔

يْاَيُهَا النَّبِيُّ قُلُ لِمِّنُ فِي لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ أَيُدِيْكُمُ مِّنَ الْأَسُرِي إِن يَعْلَم أَ آپ ك بَضِمِي بِي كر تم اس فديه پر اللُّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوْتِكُمُ ﴾ يجهافسوس نهرو) الرالله تعالى تمهارے خَيْرا مِنَمَّا أَخِذَ مِنْكُمُ وَ إِ ولوں میں کھے بھلائی دیکھے گالعنی ول سے يَغُفِرُلَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَى إِسلام لِي أَسِيل عَتَوجَمَ سِلا مياء اُس ہے کہیں زائد اور بہترتم کو عطا فرما دے گا اور تمھاری مغفرت بھی فرمائے گا اورالله برا بخشنے والا اور مہر بان ہے۔

حضرت عبّاس بعدمين فرمايا كرتے تھے كاش مجھ ہے اس وقت اضعاف مضاعفہ فدیہ لےلیاجا تاہے

حق جل وعلانے جتنا مجھے سے لیااس سے بہتر اور زائد مجھکو دے دیا۔ سواو قیہ کے بدلہ میں سوغلام عطافر مائے جوسب کے سب تاجر ہیں بیدوعدہ حق تعالیٰ نے دنیاہی میں پورافر ما دیا۔ دوسراوعدہ مغفرت کا تھااس کا میں امید وارہوں ہے

س فتح الباري\_ج: 2،ص:۲۴۸\_

لایک اوقیه حالیس درجم کاموتا ہے۔ عبورة انفال، آیة: ۵۰ سم در منتور به ۲۰ اص ۲۰ ۲۰

يناچيز كهتاب (غفرالله )انشاءالله تعالى بدوسراوعده بهى ضرور پورا موگا - إنَّ اللهُ اللهُ كَالْمَهُ الْمِيْعَادَ - اوركلمهُ انشاءالله تبركاكهتا مول نه كة تعليقاً -

اسیرانِ بکدر میں نوفل بن حارث بھی تھے۔ جب رسُول اللّٰدﷺ نے اُن سے فدیہ دینے کوکہا تو یہ جواب دیا میرے یاس تو کچھ بھی نہیں جوفدیہ میں دے سکوں۔

آپ نے فرمایا وہ نیز کے کہاں ہیں جوتم جدہ میں چھوڑ آئے ہونوفل نے کہا بخدااللہ کے بعد میں جھوڑ آئے ہونوفل نے کہا بخدااللہ کے بعد میر سے سواکسی کو بھی اُن کاعلم نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔

نوفل تو حکافلہ اُنٹہ تعالیٰ کے وہ نیز نے فدید میں دیئے جن کہ تعداد ایک ہزار تھی۔ آپ نے حضرت عبّاس اور نوفل تو حکافلہ اُنٹہ تعالیٰ کے درمیان رشتہ موا خات قائم فرمایا اور زمانہ جاہلیت میں جھی دونوں آپس میں دوست تھے اور تجارت میں شریک رہتے تھے۔ (متدرک، ترجمہ نوفل بن حارث و حکافلہ اُنٹہ تعالیٰ کے)۔

عمیر بن وہبجمی اسلام کے شدیدترین دشمنوں میں سے تھامکہ کے زمانۂ قیام میں رسول اللّٰہ ﷺ اور آپ کے اصحاب کوایذ ائیں پہنچائی تھیں قیدیوں میں اس کا بیٹا وہب بن عُمیر بھی تھا۔

آیک دن عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ حطیم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صفوان نے مقتولین بدر کا تذکرہ کرکے کہا کہ اب زندگی کا مزہ نہیں رہا۔ عمیر نے کہا ہاں خدا کی قتم سردارانِ قریش کے لل ہوجانے کے بعد حقیقت میں زندگی کا مزہ ہی جا تارہا۔ اگر میرے ذمّه قرض اور بچوں کا فکر نہ ہوتا تو ابھی جا کر مجر ( المحقیقی ایک فیل کر آتا ۔ صفوان بہت خوش ہوا۔ اور کہا تیرا قرض اور اہل وعیال کی خبر گیری سب میرے ذمّه ہاوراُسی وقت صفوان نے تلوار صقال کرائی اور زہر میں بچھا کر عمیر مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی کے دروازہ پر اوز ہم شہرایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمیر کود کی سے ہی سمجھ گئے کہ بیکسی نا پاک ارادہ سے آیا ہے، اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمیر کود کی جھے بی تھے کہ یہ سے سی نا پاک ارادہ سے آیا ہے، اسی رسول اللہ طبق ہی نے کھر ایک اور کھی نا گئے گئے گئے کہ بیکسی نا پاک ارادہ سے آیا ہے، اسی رسول اللہ طبق ہی نے کہا آپ قیدی کو چھڑا نے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا سے کھوڑ دواور عمیر سے پو چھا کہ کہ کیوں آئے ہو عمیر نے کہا آپ قیدی کو چھڑا نے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا عمیر نے گھرا لئے آئے ہو، بی بتلا و کہ تم نے اور صفوان نے خطیم میں بیٹھ کر کیا مشورہ کیا تھا عمیر نے گھرا لئے آئے ہو، بی بتلا و کہ تم نے اور صفوان نے خطیم میں بیٹھ کر کیا مشورہ کیا تھا عمیر نے گھرا الئے آئے ہو، بی بتلا و کہ تم نے اور صفوان نے خطیم میں بیٹھ کر کیا مشورہ کیا تھا عمیر نے گھرا

كركهاميں نے كيامشورہ كياتھا۔آپ ﷺ نے فرمايا تونے ميرے قبل كا ذمّه لياتھا،اس شرط يركه مفوان تيراابل وعيال كى خبر كيرى كراء ورتيرا قرض أداكر عميرني كها:

اشهدانك رسول الله- أن سذا إلى ميس كوابى دينا مون كه ب شك آب الله الحديث كان بيني وبين أ كرسول بين ال واقعه كاسوائ مير صفوان في الحجر لم يطلع إ اور صفوان كي كي كوعم نه تها يس الله بي عليه احد غيري وغيره إني آپواس كي خردي پس ايمان لايايس

فاخبرك به فآمنت بالله المداوراس كرسول ير ورسوئه

بدروایت مجم طبرانی میں انس بن ما لک دَضِّحَافِلْهُ ﷺ سے سندھیج کے ساتھ مروی ہے اور دلائل بيہي اور دلائل الي تعيم ميں مرسلاً مذكور ہے۔

ابن اسحاق کی روایت میں ہے کے عمیر نے بیکہا:

والله انبي لاعلم ما آتاك به الا إفتم إالله كم ين يقين كرتا مول كمالله الله فالحمد لله الذي مداني في كسواكي نة يكواس واقعد كي اطّلاع للاسلام وساقني ہذا المساق : نہيں كى پىشكر ہے اس زات ياك كى جس نے مجھ کواسلام کی ہدایت دی اور مجھ کو یہاں تھینج کر لایا اور اُس کے بعد کلمہ 🥻 شہادت پڑھا۔

ثم تشهد

رسول الله ﷺ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فر مایا اپنے بھائی کو دین کی باتیں سمجھا وَاور قرآن بڑھاؤاوراس کے قیدی کوچھوڑ دواسی وقت قیدی عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ کردیا

ممر رضَى الله كَنُور كَ بَهِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله كَنُور كَ بَجِها فِي بهت کوشش کی اور جن لوگوں نے اللہ عز وجل کے دین کو قبول کیا،ان کوطرح طرح سے ستایا۔ ابمجھکواجازت دیجئے کہ مکتہ جا کرالٹداوراُس کےرسُول کی طرف لوگوں کو بلا وَں اوراسلام االخصائص الكبري \_ج: اجس: ٢٠٨ کی دعوت دوں شاید اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فر مائے اور اللہ کے دشمنوں کوستاؤں جیسا کہاس سے بل اللہ کے دوستوں کوستایا آپ نے اجازت دی۔

عمیر مدینہ سے روانہ ہوئے اور صفوان بن امیہ لوگوں سے بیہ کہتا پھرتا تھا۔اے لوگو چند روز میں مُیں تم کوالی بشارت سناؤں گا جوتم کو بدر کا صدمہ بھلا دے گی اور ہر وار دوصا در سے عمیر کی خبریں دریافت کرتار ہتاتھا یہاں تک کے ممیر کے اسلام لانے کی خبر پہنچی \_صفوان پیخبر سنتے ہی آ گ بگولہ ہو گیا۔اورشم کھائی کہ خدا کی شم عمیر زسے بات بھی نہ کروں گااور نہاہے بھی كوئى نفع پہنچاؤل گاعمير رفعاً نلهُ تَعَالِيَّ مُلّه يہنچ اور دعوتِ اسلام ميں مصروف ہو گئے بہت ہےلوگ آپ کیوجہ سے مسلمان ہو گئے اور جولوگ اسلام کے دشمن تھے اُن کوخوب ستایا۔

#### صلاة العند

بدر سے مراجعت کے بعد شوال کی کیم کوآپ نے عید کی نماز ادا فر مائی۔ یہ پہلی عیدالفطر تھی۔(زرقانی جلداوّل ص :۴۵۴)

### فضائل بدريين

حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے مروی ہے کہ رسُول اللّٰہ ﷺ نے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللّٰہ عنہ کے قصّہ میں(مفصّل قصّہ انشاءاللّٰہ تعالٰی بعد میں آئے گا) حضرت عمر سے مخاطب ہو کر فرمایا:

لعل الله اطلع الى اهل بدر ألى تحقيق الله فالله بدر عطرف نظر فرمائي فقال اعملوا ماشئتم فقد 🕻 اوربه كهديا جوجاب كرو ـ جّت تمهارے

وجبت لکم الجنة کے واجب ہو چکی ہے۔ (بخاری شریف باب فضل من شهد بدرا)

معاذالله اعملوا ماشئتم (جوجا ہے کرو) سے اہلِ بدرکو گناموں کی اجازت دینا مقصودنہیں بلکہان کےصدق اوراخلاص کوظا ہر کرنامقصود ہے کہ بارگاہِ خداوندی میں اہل بدر کی مخلصانہ جانبازی اور محبانہ اور والہانہ سرفروشی مسلّم ہو چکی ہے۔ مرتے دم تک إن لوگوں كا

قدم جادہ محبت ووفا ہے بھی ڈگرگانے والانہیں ان کے قلوب اللہ اورائی کے رئول کی محبت اوراطاعت سے لبریز ہیں۔ معصیت اور نافر مانی کی ان کے دلوں میں کہیں گنجائش نہیں اگر مقتصائے بشریت کی وفت کوئی معصیت صادر ہوجائے گی تو فوراً تو بہ اوراستغفار کی طرف رجوع کریں گئے سے اطاعت رجوع کریں گئے سے اطاعت کریں گئے تب بخت واجب ہے اوراگر بالفرض بمقتصائے بشریت معصیت کر بیٹھیں گے تو فوراً تو بہ اوراستغفار اور تضرع اور ابتہال کریں گے جس سے ان کے لئے بخت اور مغفرت تو فوراً تو بہ اوراستغفار اور تضرع اور ابتہال کریں گے جس سے ان کے لئے بخت اور مغفرت واجب ہوجائے گی بلکہ عجب نہیں کہ اور در ہے بلند ہوجائی سے ان کے ایک بخت کریں)

بارگاہ خداوندی سے اِعُمَلُوا مَاشِئتُمُ کا خطاب اُنھیں حضرات کوہوسکتا ہے جن کے قلوب حق جل وعلا کی مخبت وعظمت، خوف اور خشیت رغبت اور ہیبت سے لبریز ہوں اور ایسے ہی جنت کی بشارت ان لوگوں کو دی جاتی ہے جن کو ہر وقت اپنے نفس سے نفاق کا اید بشہر ہتا ہو۔ (ہذا توضیح ما قالہ الحافظ این قیم فی شرح ہذا لحدیث فی کتاب الفوائد سے اندیشہ رہتا ہو۔ (ہذا توضیح ما قالہ الحافظ این قیم فی شرح ہذا لحدیث فی کتاب الفوائد سے اندیشہ رہتا ہو۔ (ہذا توضیح ما قالہ الحافظ این قیم فی شرح ہذا لحدیث فی کتاب الفوائد سے ا

حضرت جابر رضی اللّٰدعنہ ہے مروی ہے کہ رسُول اللّٰدﷺ نے فر مایا:

لن يدخل النار احد شهد في جو تحض بدر مين حاضر مواوه هر گرجهنم مين نه بدرا-

یه منداحم میں ہے منداس کی شرط مسلم پر ہے۔ (فتح الباری باب فضل من شہد بدرا۔)

رفاعة بن رافع وَفِحَا لَلْهُ مَعَالِظَیْ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرئیل علیہ السَّلام نبی کریم علیہ
الصلاۃ والسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیسوال کیا کہ آپ اہلِ بکدرکو کیا سمجھتے ہیں۔
آپ نے فرمایا سب سے افضل اور بہتر۔ جبرئیل نے کہا اسی طرح دوفر شتے جو بکدر میں حاضر ہوئے سب فرشتوں سے افضل اور بہتر ہیں۔ (صحیح بخاری باب شہود الملائکۃ بدرا)

### تعداد بدريين

حضرات بدریین رضی اللّٰدتعالے عنهم اجمعین کی تعداد میں روایتیں مختلف ہیں مشہورتو بیہ ہے کہ تین سوتیرہ تھے۔ اشتباہ اوراختلاف کی وجہ ہے محد ثین کے اقوال مختلف ہیں حافظ ابن سیّدالناس نے عیون الاثر میں سب کوجمع کردیا اور تین سور یسٹھ نام شار کرائے تا کہ سی قول کی بنا پر بھی کوئی نام رہنے نہ پائے۔ احتیاطًا سب کو ذکر کردیا۔ یہ مطلب نہیں کہ بدریین کی تعداد تین سو تریسٹھ ہے۔ منداحمد اور مسند برزار اور مجم طبر انی میں ابن عباس سے منقول ہے کہ اہلِ بدرتین سوتیرہ تھے۔

ابوایوب انصاری و کافئانگائی کے مروی ہے کہ رسُول اللّہ ﷺ جب بدر کے لئے روانہ ہوئے تو بین سوچودہ روانہ ہوئے تو بین سوچودہ علیہ کو شار کرنے کا حکم دیا۔ جب شار کئے گئے تو تین سوچودہ سے آپ نے ارشاد فرمایا پھر شار کرو۔ دوبارہ شار کربی رہے تھے کہ دُور سے دُ بلے اُونٹ پرایک شخص سوارا آتا ہوانظر آیا۔ اُس کو شامل کر کے تین سوپندرہ ہوئے۔ (رواہ الطبر انی والبہ تقی ) عبداللّٰہ بن عمر و بن العاص رضی اللّه عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللّه ﷺ جب بدر کے ارادہ سے روانہ ہوئے و تین سوپندرہ آدمی اللّه عنہما الله عنہ الله عنہ و استادہ حسن ) ارادہ سے روانہ ہوئے تین سوپندرہ آدمی اور سے تعلیما و کہ اگر اُس آخری شخص اور نبی اکرم ﷺ کو بھی شار کیا جائے تو تین سوپندرہ سے اور اگر اُس آخری شخص اور تین سوپندرہ سے اور اگر اُس آخری شخص اور بی کی ذات بابر کات علیہ افضل الصلوات والتیات کو اصحاب کے ساتھ شار نہ کیا جائے تو تین سوپندرہ بین عبداللّه بی عمرہ اور تھے جسے پھر تعداد تین سوتیرہ ہے اس سفر میں کچھ فیرالس یعنی کم عمر بیتے بھی آپ کے ہمراہ سے جسے براء بین عاذب عبداللّه بین عمر۔ انس بن ما لک۔ جابر بین عبداللّه۔ مگر ان کو قبال کی اجازت بھی ہے۔

اگران کم س بچوں کوبھی بدریتن میں شار کرلیا جائے تو پھر تعداد تین سوانیس ہوجاتی ہے جیسا کہ بچے مسلم میں حضرت عمر سے مروی ہے کہ اہل بدر تین سوانیس تھے۔

براء بن عازب رضحاً نفائلًا النفئ سے مروی ہے کہ بدر کے دن میں اور ابن عمر چھوٹے سمجھے گئے ، اُس روز مہاجرین ساٹھ سے کچھاوپر تھے اور انصار دوسو چالیس سے کچھ زائد تھے۔ ( بخاری شریف )

براء بن عازب فرماتے ہیں ہم یہ کہا کرتے تھے کہ اصحاب بدر تین سودی سے پچھ زیادہ تھے جتنے طالوت کے ساتھ تھے جنھوں نے نہر کو پار کیا۔اور خدا کی قسم نہر ہے وہی لوگ پار ہوئے جو بڑے پئے مؤمن اورمخلص تھے۔ ( بخاری شریف ) یہ تمام تفصیل فتح الباری باب عدۃ اصحابِ بدر میں مذکور ہے ۔! علاّ مہ بیلی فرماتے ہیں کہ جنگِ بدر میں مسلمانوں کی امداد کے لئے ستر جن بھی حاضر ہوئے تتھے۔آھ

آٹھ آ دمی ایسے تھے کہ جواس غزوہ میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے لیکن اہلِ بدر میں شار کئے گئے اور رسول اللہ ﷺ نے مال غنیمت میں سے ان کو حقیہ عطافر مایا:

- (۱) \_عثمان بن عفان تَضَافَلُهُ مَعَالِكَ ان كورسول الله طِيقِ عَلَيْهِ حضرت رقيه كى علالت كى وجه سے مدینہ چھوڑ گئے تھے۔
- (۲)، (۳) ۔ طلحہ اور سعید بن زید۔ ان دونوں کورسول اللہ ﷺ نے قریش کے قافلہ کے تجسس کے لئے بھیجا تھا۔
  - (٣) \_ ابولبابه انصاري رَضِحَانَثُهُ تَعَالِظَةُ كوروحاء \_ مدينه براينا قائم مقام بنا كروايس فرمايا \_
    - (۵) \_عاصم بن عدى دَفِحَانَتُهُ تَغَالِثَةُ كُوعُوالى مدينه برِمقرر فرمايا \_
- (۱)۔ حارث بن حاطب بنی عمرو بن عوف کی طرف سے آپ کو کوئی خبر پینچی تھی ،اس لئے آپ نے حارث بن حاطب کو بنی عمرو کی طرف واپس بھیجا۔
- (4)۔ حارث بن صمَّهُ رَضِمَا لَهُ لَهُ مَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ الللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عُلِي عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْ
- (۸)۔ نوّات بن جبیر رَضِحَانَلُهُ تَعَالِيَجَهُ ۔ پنِڈ لی میں چوٹ آ جانے کی وجہ سے مقام صفراء سے واپس کرد سے گئے تھے۔

یے ابن سعد کا بیان ہے۔ متدرک حاکم میں ہے کہ رسول اللّٰد بِلِقَافِیَۃ اللّٰ خَصْرت جعفر کا بھی حصّہ لگایا جواس وقت حبشہ میں تھے اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن مالک تَفَیّ الْفَیْ یَعْن سیمی حصّہ لگایا جواس وقت حبشہ میں تھے اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن مالک تَفِیّ الْفَیْ مُعْلَا اللّٰ اللّ

جريدة اساء حضرات بكرريين رضى الله تعالى عنهم وعنَّامعهم اجمعين

ائمہ حدیث اور علماء سیر نے اپنی اپنی تصانیف میں اساء بدریین کے ذکر کا خاص اہتمام افتح الباری ج: ۷، ۳۲۱ تزرقانی ہے: اہم: ۴۰۹ فرمایا ہے مگر حروف بیجی کے لحاظ ہے سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اساء بدريين كومرتب فرمايا اورابل بدر سے صرف چواليس نام اپني جامع سيح ميں ذكر فرمائے جو ان کی شرا کط صحت واستناد کے مطابق تھے۔ ا

علاً مهدوانی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں۔ہم نے مشائخ حدیث سے سنا ہے کہ سجی بخاری میں اساء بدریین کے ذکر کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور بار ہااس کا تجربہ ہوچکا ہے ہے

## جريدة اساءحضرات بدريين مهاجرين رضى الله تعالى عنهم وعنّامعهم اجمعين

سيد المهاجرين وامام البدريين واشرف الخلائق اجمعين خاتم الانبياء والموسلين سَيّدُنَا وَمَولينا مُحَمّدٌ رَّسُولُ اللهِ صَلّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَشُرف وكرم. الى يَوم الدّين

(۱)\_ابوبكرالصّد بِقِ رضى الله تعالى عنه - (۲) ابوحفص عمر ابن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنهـ

(٣) \_ ابوعبدالله عثمان بن عفان رضى الله (٣) \_ ابوالحسن على بن ابي طالب رضى الله

تعالیٰ عنه۔

(۵) حمزة بن عبدالمطلب رضي الله تعالى عنه (٦) \_ زيد بن حارثه رضي الله تعالى عنه

رضى الله تعالى عنه \_

(٩)\_ابوم ثد كنّاز بن حصين رضي الله تعالى إ(١٠)\_مرثد بن ابي مرثد رضي الله تعالى عنه ایعنی کناز بن حصین کے ملٹے۔

تعالىءنه-

(٤) \_ انسه حبش مولی رسول الله ﷺ (٨) \_ ابو كبشته فارس مولی رسول ﷺ رضى الله تعالى عنه \_

(۱۱) \_عبیدة بن الحارث رضی الله تعالیٰ عنه اور (۱۲) طفیل بن حارث رضی الله تعالیٰ عنه ان کے دونوں بھائی۔

۲ زرقانی بے:۱،ص:۹۰۹

افتح الباري\_ج: ٧٥ص ٢٥٣

(١٥) \_ ابو حذيفة بن عتبه بن ربيعه رضى الله (١٦) \_ سالم مولى الي حذيفه رضى الله تعالى عنه تعالىءنه

(١٧) صبيح مولى اني العاص اميه رضى الله (١٨) يعبدالله بن جحش رضى الله تعالى عنه تعالىءنه

(۲۱) عقبة بن وہب رضى الله تعالىٰ عنه (۲۲) \_ يزيد بن رقيش رضى الله تعالىٰ عنه

عنه یعنی عکاشتہ بن محصن رَضِحَانلُهُ مَعَالِيَّةُ کے ابوسنان بن محصن کے بیٹے اور عکاشتہ کے جیتیج۔ بھائی۔

(٢٧)\_ثقف بن عمر ورضى الله تعالى عنه اور [(٢٨) \_ ما لك ابن عمر ورضى الله تعالى عنه ان کے دونوں بھائی۔

" (۲۹) \_ مدلج بن عمر ورضى الله تعالى عنه

(٣١) \_عتبه بن غز وان رضى الله تعالى عنه

(۳۳)\_زبیربن عوام رضی الله تعالیٰ عنه

(۳۵) \_ سعد کلبی مولی حاطب بن ابی بلتعه (۳۲) \_مصعب بن عمیررضی الله تعالیٰ عنه رضى الله تعالى عنهما \_

اوران کے بھائی

(۱۳) حصين بن حارث رضى الله تعالى عنه ﴿ (۱۴) مسطح عوف بن ا ثاثه رضى الله تعالى عنه

(١٩) \_ءَكًا شته بن محصن رضى الله تعالى عنه ﴿ ٢٠) \_شجاع بن وہب رضى الله تعالى عنه اور ان کے بھائی۔

(٢٣) \_ ابو سنان بن محصن رضي الله تعالى إ (٢٣) \_ سنان بن ابي سنان رضي الله تعالى عنه يعني

(٢٥) محرز بن نصله رضي الله تعالى عنه الإ٢٦) دربيعة بن التم رضي الله تعالى عنه

(۳۰) پىيوىد بنىخشى رضى اللەتغالى عنە (۳۲) \_خباب مولیٰ عتبہ بن غز وان رضی اللہ اتعالیٰ عنه ا

(۳۴) \_حاطب بن الى بلتعدر ضي الله تعالى عنه

(٣٧) \_سُوبِيطِ بن سعدرضي الله تعالى عنه (٣٨) \_عبدالرّحمٰن بن عوف رضي الله تعالى عنه (٣٩) \_سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه (٠٠٠) عمير بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه

ا پی خباب عتب بن غزوان کے آزاد کردہ غلام ہیں خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوسابقین اولین میں سے ہیں بیان کےعلاوہ ہیں فقط نام میںاشتراک ہے۔

یعنی حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی انتعالی عنهما\_

عنہ کے بھائی۔

(۵۷) \_عمرو بن سراقه رضى الله تعالى عنه اور (۵۸) \_عبدالله بن سراقه رضى الله تعالى عنه ان کے بھائی۔

(١١) \_ مالك بن الى خولى منى الله تعالى عنه (٦٢) \_ عامر بن ربيعه رضى الله تعالى عنه \_

(٦٣) \_عامر بن بكيررضي الله تعالى عنه \_ (٦٣) \_عاقل بن بكيررضي الله تعالى عنه

الله تعالى عنه-

اورعثمان بن مظعو ن رضى الله تعالى عنه

(١٧) عبدالله بن مظعون رضي الله تعالى عنه (٢٧) معمر بن حارث رضي الله تعالى عنه

(٧٣) حنيس بن حذافه رضي الله تعالى عنه (٧٣) \_ ابوسرة بن ابي رَهم رضي الله تعالى عنه

(۴۱) \_مقداد بن عمر ورضى الله تعالى عنه (۴۲) \_عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه (۳۳) مسعود بن ربیعه رضی الله تعالیٰ عنه (۴۳) \_ ذوالشمالین بن عبد عمرورضی الله اتعالىٰ عنه

(۴۵) \_خیاب بن الارت رضی الله تعالی عنه (۴۷) \_ بلال بن رباح مولی ابی بکررضی الله تعالى عنهما \_

(۷۷) \_عامر بن فهير ه رضي الله تعالى عنه \_ (۴۸) \_صهيب بن سنان روي رضي الله تعالى عنه (٣٩) طلحة بن عبيدالله رضى الله تعالى عنه الله تعالى عنه الوسلمة بن عبدالاسدرضي الله تعالى عنه (۵۱) \_شاس بن عثمان رضى الله تعالى عنه [۵۲] \_ارقم بن انى الارقم رضى الله تعالى عنه (۵۳) \_عمار بن ياسرضي الله تعالى عنه [ ۵۴) \_معتب بن عوف رضى الله تعالى عنه (۵۵)\_زيد بن الخطاب رضى الله تعالى عنه (۵۲) مجيع مولى عمر بن الخطاب رضى الله

(۵۹) \_واقد بن عبدالله رضى الله تعالى عنه (٦٠) \_خولى بن اني خولى رضى الله تعالى عنه

(٦٥) \_خالد بن بكيررضي الله تعالى عنه (٦٦) \_اياس بن بكيررضي الله تعالى عنه

(٦٧) \_ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضى (٦٨) \_عثان بن مظعون محى رضى الله تعالىٰ

عنہ اور ان کے بیٹے۔

"(٧٩) \_ سائب بن عثان رضي الله تعالى عنه (٧٠) \_ قد امة بن مظعون رضي الله تعالى

(۷۵) عبدالله بن مخر مهرضی الله تعالی عنه (۷۲) عبدالله بن سهیل بن عمر و رضی الله تعالی عنه

(۷۷) \_عمير بن عوف مولى سهيل بن عمرو رضى الله تعالىٰ عنه \_ رضى الله تعالىٰ عنه \_

(۷۹)\_ ابوعبیدہ عامر بن الجراح رضی الله (۸۰) یمروبن حارث رضی الله تعالیٰ عنه تعالےٰ عنه۔

(۸۱) \_ سہیل بن وہب لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوران کے بھائی۔

(۸۳) عمروبن البي سرح رضى الله تعالى عنه (۸۴) و بهب بن سعد ير رضى الله تعالى عنه (۸۳) عناطب بن عمرورضى الله تعالى عنه (۸۲) عياض بن ابي زهير رضى الله تعالى (۸۵) عاطب بن عمرورضى الله تعالى

جريدهٔ اساء حضرات بدريين انصار رضى الله تعالى عنهم وعنامعهم اجمعين آمين يارب العالمين

(۱) \_ سعد بن معاذر ضي الله تعالى عنه يعني (۲) مرو بن معاذ رضي الله تعالى عنه يعني

سعد بن معاذ کے بھائی۔ (۳)۔ حارث بن اوس بن معاذ رضی اللہ (۴)۔حارث بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

تعالى عنه يعنى سعد بن معاذ كے جيتيج۔

(۵) \_سعد بن زيدرضي الله تعالى عنه \_

(٢) \_سلمة بن سلامة بن وش رضي الله تعالى

آ ہمیل اورصفوان کے باپ کا نام وہب ہےاور مال کا نام بیضاء ہے پسر ان بیضاء کے نام سے مشہور ہیں۔ ۳ ابن ہشام فرماتے ہیں بیر تین ابن المحق نے تونہیں ذکر کئے لیکن اور بہت سے اہلِ علم نے ان تین کو بھی بدر میں میں شار کیا ہے سیر قابن ہشام ص ۳۹ج۲ تاص ۴۶ ۲۲ (٧) عباد بن بشر بن وتش رضي الله تعالى عنه (٨) سلمة بن ثابت بن وتش رضي الله

(٩)\_رافع بن يزيدرضي الله تعالى عنه

(۱۱) محمد بن مسلمة رضى الله تعالى عنه

(١٣) \_ ابوالهيثم بن التيهان رضي الله تعالى عنه (١٣٠) \_ عبيد بن التيهان رضي الله تعالى عنه \_

(١٥) عبدالله بن مهل رضى الله تعالى عنه

(١٤) \_عبيد بن اوس رضى الله تعالى عنه \_

(١٩) \_معتب بن عبيد رضى الله تعالى عنه

(۲۱) مسعود بن سعد رضى الله تعالى عنه

(۲۳)\_ابوبرده بانی بن نیارضی الله تعالی عنه

(۲۵) \_معتب بن قشير رضي الله تعالى عنه -

(٢٧) \_ سهل بن حُدَيف رضى الله تعالى عنه \_

(٢٩) \_رفاعة بن عبدالمنذ ررضي الله تعالى عنه

(۱۳۱) يويم بن ساعده رضي الله تعالى عنه

(۳۳) \_عبيد بن الى عبيد رضى الله تعالى عنه

(٣٥) ابولياية بن عبدالمنذ ررضي الله تعالى عنه

(٣٧) \_ حاطب بن عمر ورضى الله تعالى عنه

(٣٩) \_انيس بن قياده رضى الله تعالى عنه

(۱۲) ـ ثابت بن اقرم رضى الله تعالى عنه

(۳۴س)\_زيد بن اسلم رضي الله تعالى عنه-

(۴۵) عبدالله بن جبير رضي الله تعالى عنه-

(٧٧) \_ ابوضياح بن ثابت رضي الله تعالى عنه

تعالىءنه

(۱۰) \_حارث بن حزمه رضى الله تعالى عنه

(۱۲) \_سلمة بن الملم رضى الله تعالى عنه

إ (١٧) \_ قياده بن النعمان رضي الله تعالى عنه \_

(۱۸) \_نصر بن الحارث رضى الله تعالى عنه

(۲۰) \_عيدالله بن طارق رضي الله تعالى عنه \_

(۲۲)\_ابومبس بن جبير ضي الله تعالى عنه

(۲۴) \_عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه

(۲۷) عمروبن معيدرضي الله تعالى عنه-

[(٢٨) مبشر بن عبدالمنذ ررضي الله تعالى عنه

(٣٠) \_سعد بن عبيد بن النعمان رضى الله تعالى عنه

(٣٢) ـ رافع بن عنجد ه رضى الله تعالى عنه

(۳۴) \_ تعلية بن حاطب رضى الله تعالى عنه ـ

(٣٦) \_حارث بن حاطب رضى الله تعالى عنه

(۳۸)\_عاصم بن عدى رضى الله تعالى عنه

(۴۰) معن بن عدى رضى الله تعالى عنه

إ (۴۲) عبدالله بن سلمة رضى الله تعالى عنه

(۴۴)\_ربعی بن رافع رضی الله تعالی عنه۔

إ (٢٦) \_عاصم بن قيس رضي الله تعالى عنه-

(۴۸)\_ابوحدته بن ثابت رضی الله تعالیٰ عنه لیعنی ابوضاح کے بھائی....

(۴۹)\_سالم بن عمير رضي الله تعالى عنه

(۵۰)۔ حارث بن النعمان رضی الله تعالیٰ عنه ـ لعنی خوات بن جبیر بن النعمان اور عبدالله بن جبیر بن النعمان کے چیا۔

(۵۱) \_ خوّات بن جبير بن النعمان رضي الله (۵۲) \_منذر بن محمد رضي الله تعاليٰ عنه \_

(۵۵) \_منذر بن قدامه رضي الله تعالى عنه \_ (۵۲) \_ ما لك بن قدامه رضي الله تعالى عنه \_

(۵۷) \_ حارث بن عرفجه رضى الله تعالى عنه \_ (۵۸) تميم مولى سعد بن خيثمه رضى الله تعالى عنه

(۵۹) \_ جعبر بن عتيك رضى الله تعالى عنه [ ١٠ ) \_ ما لك بن نميله رضى الله تعالى عنه \_

( ۱۳ ) \_ سعد بن ربيع رضي الله تعالى عنه \_ ( ۱۴ ) \_ عبدالله بن رواحه رضي الله تعالى عنه

(۷۰) عبدالله بن عبس رضي الله تعالى عنه

(۷۱) \_ يزيد بن حارث رضي الله تعالى عنه ﴿ (۷۲ ) \_ خبيب بن اساف رضي الله تعالى عنه

(۷۳) \_عبدالله بن زید بن تعلیه رضی الله (۷۴) \_حریث بن زید بن تعلیه رضی الله

أتعالىءنه

(۷۵) \_سفيان بن بشررضي الله تعالى عنه الرك) تميم بن يُعَارُ رضي الله تعالى عنه

(۷۷) عبدالله بن عميررضي الله تعالى عنه (۷۸) ـ زيد بن المزين رضي الله تعالى عنه ـ

(۷۹) عبدالله بن عرفطه رضى الله تعالى عنه (۸۰) عبدالله بن ربيع رضى الله تعالى عنه

(۸۳)\_زیدبن و دیعه رضی الله تعالی عنه (۸۳)\_عقبة بن و هپ رضی الله تعالی عنه

تعالىءنيه

(۵۳) \_ابوقيل بن عبدالله رضى الله تعالى عنه \_ (۵۳) \_سعد بن خيثمه رضى الله تعالى عنه \_

(٦١) نعمان بن عصر رضي الله تعالى عنه [ (٦٢) - خارجة بن زيد رضي الله تعالى عنه -

(٦٥) \_خلاد بن سويدرضي الله تعالى عنه - (٦٦) \_ بشير بن سعدرضي الله تعالى عنه

(٦٧) \_ ساك بن سعد رضي الله تعالى عنه المركم عنه الله تعالى عنه

(۲۹) \_عباد بن قيس رضي الله تعالىٰ عنه

تعالىءنه

(٨١) عبدالله بن عبدالله بن الى رضى الله (٨٢) داوس بن خولى رضى الله تعالى عنه-

تعالى عنه يعني راس الهنافقين عبدالله بن ابي

بن سلول کے عثے۔

(۸۵) \_ رفاعة بن عمر ورضى الله تعالى عنه (۸۲) \_ عامر بن سلمه رضى الله تعالى عنه \_

(٨٧) \_معبد بنء تا درضي الله تعالى عنه (٨٨) \_عامر بن البكير رضي الله تعالى عنه \_

(٨٩) \_ نوفل بن عبدالله رضى الله تعالى عنه (٩٠) \_ عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه

(٩٧) \_عمرو بن اياس رضي الله تعالى عنه ربيع (٩٨) \_مجذر بن زياد رضي الله تعالى عنه \_ اور ورقبہ کے بھائی ہیں یا حلیفعلی اختلاف الاقوال

(٩٩) عِيادِ بن خشخاش رضي الله تعالى عنه ﴿ (٠٠١) نِخابِ بن تعليه رضي الله تعالى عنه

(۱۰۳)\_ابو دجانه ساك بن خرشه رضى الله (۱۰۳)\_منذر بن عمر ورضى الله تعالى عنه تعالىءنه

تعالىءنه

(١٠٤)عبدريه بن حق رضي الله تعالى عنه

(١٠٩) يضمر ة بن عمر ورضى اللَّد تعالَى عنه

(۱۱۱)\_بسبس بن عمر ورضى الله تعالى عنه

(۱۱۳) قِراش بن صمه رضي الله تعالى عنه

(۱۱۵) عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه

تعالىءنه

تعالىءنه

(٩١) \_ اوس بن الصامت رضي الله تعالى عنه (٩٢) \_ نعمان بن ما لك رضي الله تعالى عنه

(٩٣) ـ ثابت بن بزال رضى الله تعالى عنه (٩٣) ـ ما لك بن دعشم رضى الله تعالى عنه

(90)\_ربيع بن اياس رضي الله تعالى عنه (٩٦)\_ورقته بن اياس رضي الله تعالى عنه

(۱۰۱) عبدالله بن ثغلبه رضى الله تعالى عنه ﴿ (۱۰۲) عنب بن ربيعه رضى الله تعالى عنه -

(۱۰۵) \_ ابواسید ما لک بن ربیعه رضی الله (۱۰۲) \_ ما لک بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه

(۱۰۸) \_ كعب بن جَمَّا زرضي اللّه تعالىٰ عنه

(۱۱۰)\_زياد بن عمر ورضي الله تعالى عنه

(۱۱۲) \_عبدالله بن عامر رضي الله تعالى عنه

(۱۱۴)\_حياب بن منذررضي الله تعالي عنه

(۱۱۷) تميم مولى خراش رضى الله تعالى عنه

(١١٤) \_عبدالله بن عمرو بن حرام رضى الله (١١٨) \_معاذ بن عمرو بن الجموح رضى الله

تعالىٰ عنه

(١١٩)\_معوذ بن عمرو بن الجموح رضى الله ((١٢٠) خلاد بن عمرو بن الجموح رضى الله اتعالىٰ عنه

(۱۲۳) ـ ثابت بن تغليه رضي الله تعالى عنه

(۱۲۵)\_بشربن البراءرضي اللَّد تعالَىٰ عنه

(١٢٧) طَفِيل بن نعمان رضي الله تعالى عنه

(١٢٩) عبدالله بن جد بن قيس رضي الله تعالى عنه [(١٢٠) عنه بن عبدالله رضي الله تعالى عنه

(۱۳۱)\_جهار بن صحر رضى الله تعالى عنه

(۱۳۳) عبدالله بن حمير رضي الله تعالى عنه

(۱۳۷)ضحاك بن حارثه رضى الله تعالى عنه

(۱۳۹)\_معد بن قيس رضي الله تعاليٰ عنه

(۱۲۵) \_ ابو المنذريزيد بن عامر رضي الله (۱۲۶) مثليم بن عمر ورضي الله تعالى عنه

(۱۴۹) عيس بن عامرضي الله تعالي عنه

(۱۵۵) \_قيس بن محصن رضي الله تعالىٰ عنه

(۱۵۷)\_جبير بن اياس رضي الله تعالى عنه

دونول بھائی ہیں

(۱۲۱) عقبة بن عامرضي الله تعالى عنه [ ۱۲۲) حبيب بن اسودرضي الله تعالى عنه -

(۱۲۴) عمير بن الحارث رضى الله تعالى عنه

(۱۲۶) طفیل بن ما لک رضی اللّٰد تعالیٰ عنه

(۱۲۸)\_سنان بن صفى رضى الله تعالى عنه

(۱۳۲)\_خارجه بن حمير رضي الله تعالى عنه

(۱۳۴۷) ـ يزيد بن المنذ ررضي الله تعالى عنه

(١٣٥) معقل بن المنذ ررضي الله تعالى عنه (١٣٦) عبدالله بن النعمان رضي الله تعالى عنه

(۱۳۸) \_سعاد بن زر لق رضی الله تعالی عنه

(۱۴۰)\_عبدالله بن فيس رضي الله تعالى عنه

دونوں بھائی ہیں

(۱۲۲) عبدالله بن مناف رضي الله تعالى عنه ( ۱۲۲) - جابر بن عبدالله بن رباب رضي الله

اتعالىءنه

(۱۳۳۷) \_خليد بن قيس رضي الله تعالى عنه ال(۱۳۴۷) \_نعمان بن سنان رضي الله تعالى عنه

(١٣٧) \_قطبة بن عامر رضى الله تعالى عنه (١٣٨) \_عنتر ه مولى سُليم بن عمرورضى الله تعالى

(١٥٠) \_ ثعلبة بن غنمه رضى الله تعالى عنه

(١٥١)\_ابواليسر كعب بن عمر ورضى الله تعالى عنه (١٥٢) \_ سهل بن قيس رضى الله تعالى عنه

(۱۵۳) عمروبن طلق رضي الله تعالى عنه ﴿ (۱۵۳) \_معاذبن جبل رضي الله تعالى عنه

(۱۵۲) \_حارث بن فيس رضى الله تعالى عنه

(۱۵۸)\_سعد بنعثمان رضى الله تعالى عنه

(١٥٩) \_عقبة بن عثان رضي الله تعالى عنه (١٦٠) \_ذ كوان بن عبدقيس رضي الله تعالى عنه

(۱۲۲) \_عياد بن قيس رضي الله تعالى عنه (۱۲۴)\_فا كه بن بشررضي الله تعالى عنه (١٦٥) \_معاذبن ماعض رضي الله تعالى عنه [(١٦٦) \_عائذ بن ماعض رضي الله تعالى عنه (١٦٤) مسعود بن سعدرضي الله تعالى عنه (١٦٨) \_رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه (۱۷۰)\_عبيد بن زيدرضي الله تعالى عنه (۱۷۲)\_فروة بن عمر ورضى الله تعالى عنه (۲۷۷)\_جبلة بن ثغلبه رضى الله تعالى عنه (١٤٦) \_خليفة بنعدي رضي الله تعالى عنه (۷۷۱) عِمَارة بن حزم رضي الله تعالى عنه (۸۷۱) \_سراقة بن كعب رضي الله تعالى عنه (١٤٩) \_ حارثه بن النعمان رضي الله تعالى عنه (١٨٠) سليم بن قيس رضي الله تعالى عنه (١٨١) منهيل بن قيس رضي الله تعالى عنه ١٨٢) عدى بن زغباء رضي الله تعالى عنه (۱۸۴)\_ابوخزيمة بن اوس رضي الله تعالى عنه (١٨٥) \_ رافع بن حارث رضي الله تعالى عنه (١٨٦) عوف بن حارث رضي الله تعالى عنه (١٨٧) \_معوذ بن حارث رضي الله تعالى عنه (١٨٨) \_معاذ بن حارث رضي الله تعالى عنه تنیوںعفراء کے بیٹے۔

(۱۹۰)\_عامر بن مخلد رضي الله تعالى عنه (۱۸۹) نعمان بن عمر رضى الله تعالى عنه (۱۹۲) عصيمه التجعي رضي الله تعالى عنه (۱۹۱) عبدالله بن قيس رضي الله تعالى عنه (۱۹۴)\_ابوالحمراءمولي حارث بنعفراءرضي (۱۹۳)\_وديعة بنعمرورضي الله تعالى عنه

الثدتعالي عنه

(۱۹۲) \_ سهيل بن عتيك رضى الله تعالى عنه (١٩٤) \_ حارث بن صمه رضي الله تعالى عنه الم ١٩٨) \_ الى بن كعب رضى الله تعالى عنه (۱۹۹) \_انس بن معاذرضي الله تعالى عنه (۲۰۰) \_اوس بن ثابت رضي الله تعالى عنه (٢٠١)\_ ابوينيخ ابي بن ثابت رضي الله تعالى (٢٠٢) \_ ابوطلحه زيد بن الهل رضي الله تعالى عنه

(١٦١) \_مسعود بن خلده رضى الله تعالى عنه (۱۲۳) \_اسعد بن يزيدرضي الله تعالى عنه (١٢٩) \_خلاد بن رافع رضي الله تعالى عنه (۱۷۱)\_زياد بن لبيدرضي الله تعالى عنه (۱۷۳)\_خالد بن قيس رضي الله تعالى عنه (۱۷۵)\_عطیه بن نویره رضی اللّٰد تعالیٰ عنه (۱۸۳) مسعود بن اوس رضى الله تعالى عنه

(19۵)\_ثعلبة بنعمرورضي الله تعالى عنه عنہ یعنی حسان بن ثابت کے بھائی

(۲۰۳)\_حارثة بن سراقه رضى الله تعالى عنه [(۲۰۴)\_عمرو بن ثعلبه رضى الله تعالى عنه (۲۱۱)\_ابوزيد قيس بن سكن رضي الله تعالى عنه (۲۱۲)\_ابوالاعور بن حارث رضي الله تعالى عنه (٢١٣) عليم بن ملحان رضي الله تعالى عنه ﴿ (٢١٨) حرام بن ابي صعصعة رضي الله تعالى

(۲۱۷) عصیمه اسدی رضی الله تعالی عنه (۲۱۸) \_ابوداو دمیر بن عامر رضی الله تعالی عنه (٢١٧) - بجير بن الي بجير رضي الله تعالى عنه (٢٢٨) عنتبان بن ما لك رضي الله تعالى عنه (۲۲۹) مليل بن وبره رضي الله تعالى عنه ( ۲۳۰) عصمه بن الحصين رضي الله تعالى عنه

(٢٠٥) \_سليط بن فيس رضي الله تعالى عنه ﴿ (٢٠٦) \_ ابوسليط بن عمر ورضي الله تعالى عنه (٢٠٧) ـ ثابت بن خنساء رضي الله تعالى عنه ﴿ ٢٠٨) عام بن اميه رضي الله تعالى عنه (۲۰۹) محرز بن عامر رضى الله تعالى عنه (۲۱۰) \_سواد بن غزيد رضى الله تعالى عنه

(٢١٥) قيس بن الي صعصعة رضى الله تعالى عنه (٢١٦) عبد الله بن كعب رضى الله تعالى عنه (۲۱۹) \_ سراقه بن عمر ورضى الله تعالى عنه (۲۲۰) قيس بن مخلد رضى الله تعالى عنه (۲۲۱) نعمان بن عبد عمر ورضى الله تعالى عنه (۲۲۲) حماك بن عبد عمر ورضى الله تعالى عنه (۲۲۳) سليم بن حارث رضي الله تعالى عنه (۲۲۴) - جابر بن خالد رضي الله تعالى عنه (۲۲۵) \_سعد بن سهيل رضي الله تعالى عنه (۲۲۷) \_كعب بن زيدرضي الله تعالى عنه (۲۳۱) ـ بلال بن المعلى رضى الله تعالى عنه

## اساءملائكه بدريين صلوات الله وسلامه يهم الجمعين

جنگ بدر میں فرشتوں کا آسان ہے مسلمانوں کی امداد کے لئے نازل ہونااور پھران کا جہاد وقبال میں شریک ہونا آیات قرآنیاوراحادیث نبویہ سے پہلے معلوم ہو چکا ہے لیکن روایات حدیث ہے صرف فرشتوں کے نام معلوم ہوسکے ہیں جوہدیئہ ناظرین ہے۔ (1) \_ إفضل الملائكة المكرّ مين امين الله تعالى بينه وبين الانبياء والسلين سيّدنا جبرئيل

عليه الصلاة والتسليم رواه البخاري عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_ ل

ا۔ ظاہر قرآن اور حدیث ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جرئیل امین تمام ملائکہ ہے فضل ہیں واخرج الطبر انی بسندضعیف عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه \_ قال قال رسول الله يُلق عليه الا اخبركم بافضل الملا تك جبرئيل \_٢ اروح المعاني ص ا ٢٠٠٠ ج

(٢) ـ سيّد ناميكا ئيل عليه الصلاة والسَّلام (٣) ـ سيّد نااسرافيل عليه الصلاة والسَّلام

اخرجہاحمہ والبز ارابویعلی والحاکم وسححہ والبیہقی عن علی رضی اللہ تعالیے عنہ وخصائص کبری ص۲۰۱ج ا۔

چونکہ روایت میں اوّل جرئیل کا اور پھر میکائیل کا اور پھر اسرافیل علیہم السَّلام کا آسان سے نازل ہونا مذکور ہے۔اس لئے ذکر میں بھی نزول کی ترتیب کومحلوظ رکھا گیا۔

اساء شهداء بدررضي الثدتعالي عنهم ورضواعنه

قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَلَاتَحُسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اَمُوَاتًا بَلُ اللهِ عَنْدَ رَبِّهِمُ يُرُزَ قُونَ فَرِحِينَ بِمَآ التَاهُمُ اللهُ مِنُ فَضَلِهِ بَلُ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرُزَ قُونَ فَرِحِينَ بِمَآ التَاهُمُ اللهُ مِنُ فَضَلِهِ وَيَسْتَبُثِ رُونَ بِالَّذِينَ لَمُ يَلُحَقُوا بِهِمُ مِّنُ خَلْفِهِمُ اللهَ مَوْنَ عَلَيْهِمُ وَيَعْمُ اللهَ خَوْنَ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحُزَنُونَ لَمُ يَلُحَقُوا بِهِمُ مِّنُ خَلْفِهِمُ اللهَ خَوْنَ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحُزَنُونَ لَ

مکن گریہ برگورمقتول دوست بروخرمی کن کے مقبول اوست (۱) عبیدة بن الحارث بن مطلب مہاجری رضی اللہ تعالیے عنہ

معرکہ بدر میں پیرکٹ گیا تھا مقام صفراء میں پہنچ کروفات پائی۔رسُول اللّٰدﷺ نے وہیں فن فرمایا۔

بیان کیاجا تا ہے کہ ایک مرتبہر سُول اللّٰہ ﷺ نے اپنے اصحاب کے ساتھ مقام صفراء میں نزول فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیایار سول اللّٰہ ہم یہاں مشک کی خوشبوپاتے ہیں ، آپ نے فرمایا تعجب کیا ہے، یہاں ابومعاویہ کی قبر ہے (ابومعاویہ حضرت عبیدة بن الحارث کی کنیت ہے) (استیعاب للحافظ ابن عبد البرص ۴۲۵ جی انرجمہ عبیدة بن الحارث برحاشیہ اصابہ) میں بن ابی وقاص مہاجری رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ۔

سعد بن ابی وقاص تفعاننهُ تَعَالِيَّهُ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص تفعیانی تعلی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص تفعیانی فرماتے ہیں کہ جب بدر کے لئے لوگ جمع ہوئے تو میں نے بھائی



عمیر کود یکھا کہ إدھراُدھر چھپتا پھرتا ہے میں نے کہااہے بھائی مجھکو کیا ہوا کہا مجھکو اندیشہ سیہ کہرسُول اللہ ﷺ مجھکود کچھ پائیں اور چھوٹا سمجھ کروا پس فرمادیں اور میں جانا چاہتا ہوں شاید اللہ ﷺ نے شکر کا معاینہ ہوں شاید اللہ ﷺ نے شکر کا معاینہ فرمایا تو عمیر بھی بیش کئے گئے آپ نے صغیرالسن ہونے کی وجہ سے واپسی کا حکم دیا عمیریہ من کررو پڑے، آپ نے ان کا بید ذوق وشوق دیکھ کراجازت دیدی بالآخر جنگ میں شریک ہوئے اور جام شہادت نوش فرمایا تمیر کھوکھ اس وقت سولہ سال کی شریک ہوئے اور جام شہادت نوش فرمایا تحمیر کھوکھ گئی تھا گئے گئے اس وقت سولہ سال کی تھی ہے۔

(۳)\_ذ والشمالين بن عبدعمر ومهاجري رضي الله تعالى عنه \_

امام زہری اور ابن سعد اور ابن سمعانی فرماتے ہیں کہ ذوالیدین اور ذوالشمالین ایک ہی شخص کے دونام ہیں اور جمہور محدثین کے نزدیک دوشخص ہیں ذوالشمالین تو جنگ بدر میں شہید ہوئے اور ذوالیدین رسول الله ﷺ کے بعد بھی زندہ رہے۔ ۱۲ میں شہید ہوئے اور ذوالیدین رسول الله ﷺ کے بعد بھی زندہ رہے۔ ۱۲

سابقین اولین میں سے ہیں دارارقم میں مشرف باسلام ہوئے پہلا نام ان کاغافل تھا رسول اللہ ﷺ نے بجائے غافل ہیں کے عاقل نام رکھا، (اصابہ ترجمہ عاقل بن بکیر ")۔ مشرف باسلام ہونے سے بال آخرت سے غافل اور بے خبر تھے۔اسلام لانے سے عاقل اور ہوشیار ہے اس لئے ان کا یہ نام تجویز فر مایا واللہ اعلم ۔غز وہ بدر میں شہید ہوئے۔عمر اس وقت چونیس سال کی تھی ہے

(۵)مجع بن صالح مولى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما \_

سعید بن مستب سے منقول ہے کہ قبال کے وقت حضرت مجع کی زبان پر بیالفاظ تھے اُنا مِھے جَعُ واللّٰی رَبِّی اُرجع میں مجع ہوں اور اپنے پر وردگار کی طرف لوٹنے والا ہوں (رواہ ابن الی شیبتہ ) سے

(٦) \_صفوان بن بيضاءمها جرى رضى الله تعالى عنه

بدری ہونا تو ان کامسلم ہے لیکن غزوہ بدر میں ان کا شہید ہونا مختلف فیہ ہے، ابن ایخق

ا الطبقات الكبرى جـ ۲۶ ص: ۲۰ ا\_اصابه ج :۳ :ص: ۳۵ ع الطبقات الكبرى جـ ۲۶ ص: ۲۸۳\_ س كنز العمال بـ جـ ۵ ص: ۲۷۹ \_ اور موی بن عقبہ اور ابن سعد کہتے ہیں غزوہ بدر میں طعیمۃ بن عدی کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ابن حبان کہتے ہیں۔ سے شہید ہوئے۔ابن حبان کہتے ہیں ہسے میں اور حاکم کہتے ہیں ہسے میں وفات پائی واللہ سجانہ ونعالی اعلم ۱۲۔ (اصابہ ترجمہ صفوان بن بیضاء دَھُحَانَّلُهُ تَعَالِا ﷺ)۔

(4) \_سعد بن خيثمه انصاري رضي الله تعالى عنه \_

صحابی اور صحابی کے بیٹے شہید اور شہید کے بیٹے۔سعدغز وہ بدر میں شہید ہوئے اور باپ یعنی خیثمہ غز وہ احد میں شہید ہوئے۔

حضرت سعد بیعت عقبہ میں بھی شریک تھے رسول اللّٰدﷺ نے بنی عمر و کا ان کونقیب بنایا تھا۔ (اصابہ)

رسول الله ﷺ نے جب عیر الی سفیان کے لئے خروج کا تھم دیا توخیثمہ نے سعد سے کہا اے بیٹا ہم میں سے ایک کا بچوں اور عور توں کی حفاظت کے لئے گھر رہنا ضروری ہے۔ تم ایٹار کرواور مجھ کورسول اللہ ﷺ کے ہمراہ جانے کی اجازت دواور تم یہاں گھہرو۔اس پر سعد دَفِحًانْ للهُ تَعْالِئَ نَعْنَ نَے صاف الکار کردیا اور یہ عرض کیا۔

بعدازاں باپ اور بیٹے کے مابین قرعداندازی ہوئی۔ قرعہ سعد کے نام پرنکلا بیٹے باپ سے زیادہ خوش نصیب نکلے اور شادان وفر حال رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ معرک مرک بدر میں عمرو بن عبدودیا طعیمۃ بن عدی کے ہاتھ سے شہید ہوئے ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ إِنَّا لِلَٰهِ وَإِنَّا اِلَیْهِ دَاجِعُونَ فَ

- (۸) \_ بشر بن حارث انصاری رضی الله تعالی عنه \_
- (٩) \_ يزيد بن حارث انصاري رضي الله تعالى عنه \_
- (۱۰) عمير بن الحمام انصاري رضي الله تعالى عنه ـ

صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

بَدر کے دن بیارشادفر مایا۔اےلوگواٹھو جنت کی طرف جس کا عرض آسان اور زمین کی برابرے عمیر نے کہائے نے (واہ واہ) آپ نے ارشاد فر مایا اے عمیر کس چیز نے تجھ کو بخ نخ كہنے برآ مادہ كياعميرنے كہايارسول الله خداكي تشم كيج نہيں مگر صرف بيا ميد كه شايد ميں بھي جَت والول ميس عهوجاؤل -آب فرمايافًا للَّكُ من اهلها يستحقيق بلارُب توابل جّت ہے ہے بعدازاں تھجوریں نکال کر کھانا شروع کیں مگر فورا ہی بھینک دیں اور بیہ کہا کہ اگران کے کھانے میں مشغول ہو گیا تو پھرزندگی بڑی طویل ہے کھجوریں پھینک کر قبال میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عندابنِ آبخق کی روایت میں ہے کئمیر نے تلوار ہاتھ میں لی اور پیکلمات ان کی زبان پر تھے

رَكِضًا الى الله بغير زاد الاالتقى وعمل المعاد الله كَالله بغير زاد الله كَالله بغير قرّ الله كَالله الله كَالله الله كَالله الله كَالله كَالله الله كَالله كَالله كَالله كَالله كَالله كَالله الله كَالله كَالله كَالله بغير توشه عن كَالله ورود والله الله كالله بغير توشه عن كَالله بغير توشه عن الله بغير توشه عن اله بغير توشه عن الله توشه عن الله بغير توش

والصبر في الله عَلى الجهاد اور جہاد فی سبیل اللہ برصبر کا توشہ ضرور ہمراہ لے لو

وكل زاد عُرُضُة النَّفَاد عير التقي والبر والرشاد اور ہر توشہ معرض فناء میں ہے مگر تقوی اور بھلائی اور رشد كاتوشة بهجى نهخراب موسكتا ہےاور ندفنا۔

(استیعاب للحافظ ابن عبدالبرنص ۴۸۲ ج۲ حاشیه اصابه به واصابه ص ۳۱ ج۲ ترجمه عمیر بن حمامٌ زرقانی ص ۱۹۲ ج البدایة والنهایة ص ۲۷۲ ج ۳)

(۱۱)\_رافع بن معلی انصاری رضی الله تعالی عنه

(۱۲) ـ حارثة بن سراقه انصاري رضي الله تعالى عنه ـ

حارثہ بن سراقہ بن حارث رضی اللّٰہ عنہما صحابی اور صحابی کے بیٹے شہید اور شہید کے بیٹے۔ بیٹے یعنی حضرت حارثہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے اور حضرت سراقہ غزوہ حنین میں ( فتح الباری باب فضل من شہد بدرا) \_حضرت انس سے مروی ہے کہ حارثہ بدر میں شہید ہوئے اوروہ نو جوان تھے۔ جب رسول الله ﷺ بررے واپس تشریف لائے تو حار نہ کی والدہ۔ ربيع بنت نضر آپ كى خدمت ميں حاضر ہوئيں اور عرض كيايا رسول الله آپ كوخوب معلوم

ہے کہ مجھکو حارثہ سے کس قدر محبت تھی ، پس اگر وہ جت میں ہے تو میں صبر کروں اور اللہ سے تو اب کی امید رکھوں اور اگر دوسری صورت ہے تو پھر آپ دیکے گیس گے کہ میں کیا کروں گی تعنی خوب گرید وزاری کروں گی ، آپ نے فرمایا کیا (دیوانی) ہوگئی۔ایک جنت نہیں اُس کے لئے بہت جی جنتیں ہیں اور تحقیق وہ بلائے بہت کے جناری غزوہ بدر)۔
لئے بہت کی جنتیں ہیں اور تحقیق وہ بلائے بہت الفردوس میں ہے (سیجے جناری غزوہ بدر)۔
(۱۳) عوف بن حارث الصاری رضی اللہ

تعالىءنه

(۱۴) معقو ذبن حارث انصاری رضی الله بیدونوں بھائی ہیں والدہ کا نام عفراء ہے وف تعالیٰ عنہ

عبدالله بن مسعود رضی الله تعالے عنہ ہے منقول ہے کہ رسول الله ﷺ کے جواصحاب بدر میں شہید ہوئے حق جل وعلانے ان پر تحبی فرمائی اور اپنے دیدار پُر انوار ہے اُن کی آئیکھوں کومنو رفر مایا اور کہااے میرے بندو کیا جا ہے ہو۔

اصحاب نے عرض کیاا ہے پروردگارجن نعمائے جمت سے تونے ہم کوسر فیراز فرمایا کیااس سے بڑھکر بھی کوئی نعمت ہے حق تعالی شانہ نے فرمایا بناؤ کیا جا ہے ہو چوھی مرتبہ اصحاب نے یہ عرض کیاا سے پروردگاریہ چاہتے ہیں کہ ہماری رومیں پھر ہمارے جسموں میں لوٹا دی جا کیں تاکہ پھر تیری راہ میں قتل ہوں جیسے اب قتل ہوئے (رواہ الطبر انی ورجالہ ثقات) وہذا موقوف لفظا مرفوع حکمالانہ لامخل للرای فیہ۔واللہ اعلم ۱۲۔

#### اساءاسيران بدر

روایات صححہ سے پہلے معلوم ہو چکا کہ جنگ بدر میں ستر کا فرمقتول ہوئے اور ستر اسیر۔
ابن ہشام نے بروایت محمہ بن اسحاق۔ اور حافظ ابن سیدالناس نے عیون الاثر میں مقتولین اور قتد یوں کے نام ذکر کیئے ہیں۔ اس وقت اسیرانِ بکدر میں سے مشہورین کے نام ذکر کیئے میں۔ اس وقت اسیرانِ بکدر میں سے مشہورین کے نام ذکر کیئے میں مشرف باسلام ہوا اس کے نام کے ساتھ اس کی بھی تصریح کی جاتی ہے۔

(۱) \_عياس بن عبدالمطلب \_

رسول الله ﷺ کے ممحرم ہیں جو عمر میں آپ سے صرف دوسال بڑے تھے فتح ملّہ سے کچھ بل علانہ طور پر اسلام کا اظہار فر مایا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(٢) عقيل بن ابي طالب\_

رسول الله ﷺ کے چیازاد بھائی صلح حدیبیہ کے زمانہ میں مشرف باسلام ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

حضرت عقیل حضرت جعفر سے دی سال بڑے تھے اور ای طرح حضرت جعفر حضرت علی سے دی سال بڑے تھے اور ای طرح حضرت جعفر الب حضرت علی سے دی سال بڑے بیٹے طالب (جن کے نام پر بیکنیت ہے) وہ حضرت عقیل سے دی سال بڑے تھے اسلام کی دولت سے محروم رہے۔ باقی تینوں بھائی۔ عقیل جعفر ہے گئی مشرف باسلام ہوئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔

(٣)\_نوفل بن حارث\_

ان کے اسلام لانے کا واقعہ پہلے گذر چکا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس سال غزوہ خندق ہوااس سال مشرف باسلام ہوئے یعنی ہے میں ۔رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(۴) \_سائب بن عبید \_

(۵) نعمان بن عمرو \_

(۲) \_عمروبن سفيان بن ابي حرب \_

(۷)۔حارث بن الی وحرہ۔

(٨)\_ابوالعاص بن ربيع\_

بعد میں مشرف باسلام ہوئے۔ رضی اللہ تعالے عند۔ اسلام لانے کا واقعہ پہلے مفصل گزر چکا ہے۔ ۱۲

(٩)\_ابوالعاص بن نوفل\_

(١٠)\_ابوريشه بن اني عمر-

(۱۱)\_عمروبن ازرق\_

(۱۲) \_عقبه بن عبدالحارث\_

(۱۳)\_عدى بن الخيار\_

(۱۴) \_عثمان بن عبد مشس\_

(۱۵)\_ابوثور\_

(۱۲) یوزین عمیر عبدری۔

بعدمين مشرف باسلام ہوئے۔رضی اللہ تعالی عنہ لے

(١٤)\_اسود بن عامر\_

(۱۸) \_سائب بن اني حبيش \_

فتح مکتہ میں مشرف باسلام ہوئے ۔رضی اللّٰدتعالیٰ عنہ۔فاطمہ ؓ بنت البی جبیش مستحاضہ کے بھائی ہیں ہے

(۱۹) \_حوریث بن عباد\_

(٢٠) \_سالم بن شداخ \_

(۲۱)۔خالد بن ہشام۔

یعنی ابوجہل بن ہشام کے بھائی بعض علماء نے ان کومؤلفۃ القلوب میں ذکر کیا ہے ہے۔ (۲۲)۔امیۃ بن البی حذیفہ۔

(۲۳) \_وليد بن وليد بن مغيره \_

(۲۴) صفى بن الى رفاعه

(۲۵)\_ابوالمنذ ربن ابي رفاعه

(٢٦)\_ابوعطاء عبدالله بن الى السائب\_

بعد میں مشرف باسلام ہوئے ۔رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔قُرّاء مکہ میں سے تھے مجاہد وغیرہ نے آپ سے علم قراءت حاصل کیا ہے

ع إيضا اصابي ٢٠٠ عيون الاثر ص٠٠٠ عيون الاثر ص٠٠٠ مع اصابي ١٣٠٠ ج١-٣٠٠ وض الانف \_ ج٢٠ ص ٢٠١ ـ وعيون الاثر ص ٢٠٠٠ اروض الانف\_ج:۲،ص:۲۰۱ اصابص ۱۳۳۲ جهمباب الكنی

(۲۷) مطلب بن خطب۔

بعدمين مشرف باسلام ہوئے۔رضی اللہ تعالی عندلے

(٢٨) ـ خالد بن اعلم ـ

(۲۹)\_ابووداعه مهی\_

فتح مكه مين مشرف بإسلام ہوئے ۔رضی الله تعالی عنه

(۳۰) پېروة بن قيس ـ

(۳۱)\_خظلة بن قبيصه\_

(۳۲) \_ حیاج بن حارث \_

علامہ بیلی فرماتے ہیں حجاج بن حارث رضی اللہ تعالیے عنہ مہاجرین حبشہ میں سے ہیں غزوہ احد کے بعد حبشہ سے مدینہ واپس آئے لہذا اسیران بدر میں انکا ذکر کرنا مصنف کا وہم ہے۔ (روض الانف ص ۷۰۱ ج۲)

(mm)\_عبدالله بن الي بن خلف\_

فتح مکہ میں مشرف باسلام ہوئے۔رضی اللہ تعالیٰ عنداور جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ (۳۴)۔ابوعز ہمرو بن عبداللہ۔

(۳۵) ـ فا كەمولى امتة بن خلف ـ

(۳۴)\_وہب بن عمیر۔

وہباوراس کے باب عمیر کے اسلام لانے کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔

(٣٤)\_ربيعه بن دراج

(۳۸)\_سهيل بن عمرو\_

بعد میں مشرف باسلام ہوئے اور شام میں شہید ہوئے ۔رضی اللہ تعالے عنہ اور حدید بیر میں قریش کی طرف سے سلح کے لئے آئے ۔۱۱

(۳۹) عبد بن زمعه-

اُمِّ المونین سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی بعد میں مشرف باسلام ہوئے۔رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اليضا

(۴۰) \_عبدالرخمٰن بن مشنوء \_

(m) طفيل بن الى تنع \_

(۴۲)\_عقبه بن عمرو\_

(۴۳) \_قیس بن سائب مخر وی ـ

بعد میں مشرف باسلام ہوئے۔رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں آپ کے شریک تجارت تھے جیسا کہ پہلے گزرا۔

(۴۴۴) نسطاس مولی امتیة بن خلف۔

غزوة احدكے بعد مشرف باسلام ہوئے رضى الله تعالى عنه، (روض الانف ص٠٠٠ ٢٦)

### اسلام کے مقابلہ میں قوم اور وطن کی حمایت

غزوة بَدراسلام اوركفر كالمعركة تقااس لئة الله تعالى في بدرك دن كويوم الفرقان فرمايا ہے کہ حق اور باطل میں فرق ہونے کا دن ہے۔

ملّہ میں کچھلوگ ایسے تھے کہ جواسلام تو قبول کر چکے تھے مگر جب ھےور پُرنورنے مکتہ ہے جرت فر مائی تو بیاوگ اپنی قوم اور قبیلہ کے لحاظ ہے ملّہ ہی میں رُ کے رہے، جب جنگِ بدر کا موقع آیا تو ان میں کے بچھلوگ بُدر میں قوم کفار کے ساتھ ہوکرمسلمانوں سے لڑنے کے لئے آئے اور جنگ بدر میں مارے گئے ان کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی:۔

إِنَّ الَّـٰذِيُنَ تَـوَفَّـاهُـهُ الْـمَلَآئِكَةُ ﴾ تحقيق جن لوگول كى فرشتول نے ارواح قبض ظَالِمِي أَنْفُسِمِهِمُ قَالُوْا فِيُمَ كُنْتُمُ ﴾ كَنْتُمُ اللهُ كَهِين درآ تَحَاليكه وه لوگ اپن جانوں پر بڑے فَالُوا كُنَّامُسُتَضَعَفِينَ فِي فَي اللَّهُ اللّ الْارْضِ طِ قَـالُـوْ آ أَلَمُ تَكُنُ أَرْضُ ﴾ كما كمَّ كن حال مين تصان لوگون نے كما اللُّهِ وَاسِعَةً فَتُهَا جِرُوا فِيها } كهم يجاره اور لا جارت في مين مين الله ہجرت نہ کر سکے فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ قوم اور وطن کو جھوڑ کر 🕻 وہاں سے ہجرت کرجاتے پس ایسے لوگوں کا

فَاوُلَيْكَ مَا وَاهُمُ جَهَنَّمُ طَ وَسَاءَ تُ مَصِيُرًا إِلَّا الْـ مُسُتَضَعَفِيْنَ مِنَ الرَّجَال وَالنِّسَاءِ وَالُّولُدَانِ لَا سَبيلًا ٥ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ إِمرداور عورتين اورار كرد فقيقت بعاره يَّعُ فُوعَ مُنْهُمُ وَكَانِ ٱللَّهُ عَفُوًّا ﴾ اور بي بن اور جرت كے لئے كوئى عارہ ہیں یاتے پس ایسے لوگوں کے متعلق أميد ہے كہ اللہ تعالى ان كے قصور كومعاف كرد ہےاوراللہ تعالیٰ بڑامعاف كرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

يَسُتَطِيعُونَ حِيلَةً وَّلَا يَهُتَدُونَ ﴾ في التيمُ المُحكانة جنم إوربهت بُرامُه كانه عِمَر جو غَفُورًا (سورة نام،آية: ٩٨)

تصحیح بخاری میں عبداللہ بن عبّاس رضی اللّٰہ عنہ ہے مروی ہے۔

ان ناسامن المسلمين كانوامع أغزوه برل مين كجهملمان مشركين كي المستسركين يكثرون سيواد في تعداداور جماعت برهاني ك لئ كفار المشركيين على دسُول اللّه في ملّه كماته نكاة ميدان مين كوئى تير صلى الله عليه وسلم يأتى أكرأي ملمان كلتااوراس عودمارا السهم فيسرسى به فيصيب في جاتا اورجهى تلواركي ضرب عدوه ماراجاتا احدهم فيقتله اويُضِرَبُ فيقتل في بس جوسلمان بدر مين كافرون كساته

اورابن عباس رضى الله تعالى عنه كى اسى روايت كوامام بخارى كتاب الفتن ص ٢٩٠ مير دوبارہ لائے ہیں اوراس پرتر جمہ رکھا (باب من کرہ ان یکٹر سواد الفتن اوالظلم ) یعنی اہل فتنہ اوراہلِ کفراوراہل معصیت کی تعداد بڑھانے کی کراہت، کابیان ۔حضرت شاہ ولی اللہ قدیں اللهبره أي ترجمة رآن من -إنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَاثِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمُ الخ کے حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں یعنی'' بترک ہجرت از دارالحرب بدارالاسلام وہنگشر سُواو کفار واللہ اعلم'' معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے کا فروں کی فوج میں جانا تا کہ فقط کا فروں کی تعدا دزیا دہ معلوم ہو یہ بھی ناجائز ہے آگر چیمسلمانوں سے ناٹر نے کا ارادہ ہے اغزوهٔ بدر کالفِظ متن بخاری میں تو نبیں لیکن دوسری روایت میں مذکور ہے جس کوحافظ عسقلانی نے فتح الباری ص ۱۹۸ ج ٨ كتاب النفسير ميں اور پير فتح الباري كتاب الفكن ص٣٦ ج٣١ ميں ذكر كيا ہے اور علاَ مة تسطلانی نے ارشاد الساري ص٩٠ ج ٢ وص ١٤١ج ١٠ ذكر كيا بوبال و كميرلياجات\_١٢

اور نہاڑے مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے کا فروں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے حضرات اہلِ علم فتح الباری ص۲۳۱ ج۳وعمدۃ القاری ص۵۲۵ ج۸اور قسطلانی کی مراجعت کریں اور مزیدتفصیل اگر در کار ہوتو تفسیر قرطبی اورتفسیر درمنثورص ۲۰۵ ج۲ کی مراجعت کریں۔ اور صدیث میں ہے من کثر سواد قوم فہومنہم لیعنی جو محص کی قوم کی جماعت اورتعدادکو بڑھائے وہ اسی قوم سے ہے۔

#### غزوهٔ بَدر بردوباره نظر

غزوہ ً بدر کا بیان ختم ہوا اور اس بارے میں آیات اور صحیح اور صرح روایات ناظرین کے سامنے آگئیں جن سے بیامرروزِ روش کی طرح واضح ہے کہ آنخضرت نیفی تھی کاغزوہ بدر سے مقصد قریش کے اس کاروانِ تجارت پر یلغار کرنا تھا کہ جوابوسفیان کی سرکردگی میں شام سے واپس آرہاتھا قریش مکتہ کے سی حملہ کا دفاع مقصود نہ تھاعلاً مہلی کی سیرۃ النبی میں رائے بیہ ہے كهغزوة بدركامقصد كاروان تجارت برحمله كرنانه تفا بلكه آپ كومدينه ميں بي خبرآ گئي تھي كه قريش ایک عظیم جمعیت لے کرمدینہ پرحملہ کرنے کے لئے نکلے ہیں اس لئے آنخضرت رہے اُن کی مدافعت کے قصد سے نکلے اور بدر کا معرکہ پیش آیا۔غزوہ بدر سے آپ کامقصُود کاروانِ تجارت برحمله كرنانه تفابلكه قريش كحمله كادفاع مقصودتها علامة بلي كاخيال ختم موا\_ علاً مشبكي كابيه خيال تمام محدّثين اورمفسرين كي تصريحات بلكه تمام سيح اورصرت كروايات کےخلاف ہے۔

(1)- روى ابن ابى حاتم عن إابن ابى حاتم في ابوايوب انصاري سے ابسی ایسوب قبال قال لنا رسول إروایت کیا ہے کہ نی کریم علیہ الصلاة الله صلح الله عليه وسلم أوالسليم نهم عديد مين بيفرماياكه ونحن بالمدينة اني أخبرت في مجهكو ينجردي كئي ٢ كمابوسفيان كاتجارتي عن عيرابي سفيان فهل لكم أق قافله آربا بكياتم كويم فوب بكمتم أس تجارتی قافلہ کے لینے کے لئے خروج یغنمناها قلنا نعم فخرجنا فلما 🕻 کروعجبنہیں کہاللہ تعالیٰ اُس قافلہ کے

ان تخرجوا اليها لعل الله

سرنا يوما اويومين قال قد اخبرو اخبرنا فاستعدوا للقتال فقالوالا والله مالنا طاقة بقتال القوم (ولكنال اردنا العير) فاعاده فقال له المقداد لانقول لك كما قالت بنو اسرائيل

اموال كوبطورغنيمت جم كوعطا فرمائے صحابہ 🥻 نے عرض کیاباں ہم کو بیامر مرغوب ہےاس کے بعد ہم روانہ ہو گئے ایک یا دوروز کی منزل قطع کرنے کے بعد حضور نے پیفر مایا کہ کفّار مکّہ کو ہماری روانگی کی اطلاع مل چکی ہےاوروہ تیارہوکر ہارے مقابلہ اور مقاتلہ الحدیث-(فتح الباری م ۲۲۳ج دور رقانی ص ۱۳۳ وقال کے لئے تیار ہوجاؤ صحابہ نے عرض

کیا کہ یارسول اللہ خدا کی تتم ( ظاہرا سباب میں ) ہم میں پیطافت نہیں کہ ہم تھی بھر جماعت ،قریش کے اُس سلح کشکر جرار کا مقابلہ کرسکیں ، جزای نیست کہ ہم تو ابوسفیان کے کاروان تجارت پرحملہ کرنے کے لئے نکلے تھے یعنی ہمیں اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ قریش ہے اس طرح مقابلہ کرنا پڑے گاتو کچھ تیار ہو کر نکلتے آپ نے ای کلام کا اعادہ فرمایا مقد اودرضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ پارسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ سے منہیں کہیں گے اِذْ هَبْ آنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هِلُهُنَا قَاعِدُوْنَ كِرْآ بِاورآ پكايروردگارجاكرارُلوجم توييبي بيشے بين بلكه بم آپ ك دائیں اور بائیں اورآ کے اور پیچھے ہرطرف سے اور ہرطرح سے لڑیں گے۔ (ترجمہ ختم ہوا) (فتح الباري ص٢٦٨ ج عفر وهُ بدر)

(۲)۔اورعبداللہ بن عبّاس ضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے۔

لماسمع رسُول الله صلى الله : ني كريم عليه الصلاة والتسليم في جب به عليه وسلم بابي سفيان مقبلا للاناكابوسفيان تجارتي قافله كيساته شام من الشام ندب المسلمين أي عوالي آرباعة آپ في ملمانول اليهم وقال سنده عير قريش 🕻 كواسكي طرف خروج كي دعوت دي اوربير 🕻 فرمایا که بیقرلیش کا قافله آرہاہے جس میں

فيها اموالهم فاخرجوا اليها

ا بین القوسین کا جمله البدلیة والنهلیة ص۲۶۲ ج۳ اورتفسیر ابن کثیرص ۲۸۷ ج۲ سورهٔ انفال کی روایت میں مذکور ہے اس کئے یہ جملہ وہاں سے لیا گیا ہے ااعفااللہ عنہ

فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم وذلك انهم لم يظنوا أن رسُول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا وكان ابو سفيان قد يتجسس الاخبار الحديث (البدلية والنهلية ص٢٥٦ ج٣ وتفسيرابن كثيرص ٢٨٨ ج ١٣ سورة انفال ورزقاني ص ١١٣ج١)

لعل الله أن ينفلكموها أأن كي بشاراموال بي پيتم أسير و حمله کرنے کے لئے نکلوشایداللہ تعالیٰ وہ تمام اموال تم كوغنيمت ميں عطا فرمائے پس کچھ لوگ آپ کے ہمراہ نکلے اور کچھ 🕻 نہیں نکلےجسکی وجہ پیھی کہلوگوں کواس کا وهم ومكمان بهي نه تها كه رسول الله صلى الله استنفرحين دنامن الحجاز إعليه وسلم كودشمنوں سے كوئى جنگ پيش آ جائے گی۔ابوسفیان کواس کا کھٹکا لگا ہوا تھااس لئے وہ برابرجتجو میں تھا یہاں تک کہ جب ابوسفیان کو بیہ پنۃ لگ گیا کہ

آتخضرت المعلقة في اس قافله يرحمله ك ليخروج فرمايا بوقو فوراً صمضم غفّاری کو قاصد بنا کر مکته روانه کیا الی آخر القصة ۔اس لئے حافظ عسقلانی شرح بخاری میں لکھتے ہیں۔

والسبب في ذلك أن النبي ل غزوه بدركا سبب بيهوا كه أتخضرت صلى الله صلى الله عليه وسلم ندب إعليه وسلم فالبوسلم في الله عليه وسلم المالية الناس السر تلقى ابى سفيان 🚦 قافله كى طرف خروج كى دعوت دى تاكه لاخذ مامعه من اموال قريش إلى ك ذ خار اموال پر قبضه كري كونكه اس قافله میں اموال بہت تھے اور آ دمی کم تھ(تمیں! پاچالیس تھے)اس لئے اکثر انصار کو بیمگان بھی نہ ہوا کہ نوبت قال کی آئے گی اس لئے بہت تھوڑے آ دی آپ کیساتھ نکلے اور لڑائی کی خاص تیاری نہیں

وكان من معه قليلا فلم يظن " اكثر الانصار انه يقع قتال فلم يجزمعه منهم الاالقليل ولم ياخذوا اهبةالا ستعداد كما ينبغى بخلاف المشركين فانهم خرجوا إ كما في شرح المواهب للزرقاني ص١٩٠ ج ا

مستعدین ذابین عن اموالھم۔ 🚦 کی بخلاف مشرکین کے کہوہ پوری تیاری کے ساتھ مکہ سے نکلے تا کہا ہے اموال کی مفاظت اورمدا فعت کریں۔

ابوسفیان کو جب بیخبر ملی کہ حضور پُرنور کاروانِ تجارت پرحملہ کرنے کے لئے مدینہ سے روانه ہوئے ہیں تواس نے فوراً صمضم غفاری کو پیغام دے کرمکہ روانہ کیا۔

ياسعىسر قريس اللَّطِيمة لللَّاحِيمة اللَّاطِيمة اللَّاحِيمة اللَّاحِيمة اللَّاحِيمة اللَّاحِيمة اللّ السُّطِيمة اموالكم مع ابى أ أونؤں كى جوكيرُ وں اور سامان سے لدے سفیان قد عرض لهامحمد فی لم موئ بین اور خراواین مالون کی محداین اصحابه لا اری ان تد رکوها 🕻 اصحاب کے ساتھ اُن سے تعرض کیلئے روانہ الغوت -الغوت ك

ہوگئے ہیں میں گمان نہیں کرتاتم این اموال كوسيح وسالم بإسكوگ\_المدد المدد يعنى جلداز جلد قافله كى مددكويهنچو،

ابوسفیان نے صمضم غفاری کے روانہ کرنے کے بعد نہایت احتیاط سے کام لیا، اور ساحل کے رائے سے قافلہ کو بچا کرنگل گیا۔اور جب قافلہ مسلمانوں کی زد سے نکل گیا تو ابوسفیان نے ایک دوسرا پیغام قریش کے نام روانہ کیاوہ پیغام پیتھا۔

قال ابن اسحاق ولما رای ابو لم محمدابن اسحاق کمتے ہیں کہ جب ابوسفیان سفیان انه قد احزر عیره ارسل ألے نے دیکھا کہ اب اینے قافلہ کومسلمانوں الى قريش انكم انما خرجتم إلى الما عرجتم الما الما الما المراف المرافق ال لتمنعوا عيركم ورجالكم أايك بيغام بهيجاكم فقط أيخ كاروان تجارت اور آ دمیوں اور مالوں کی حفاظت کیلئے نکلے تھے اللہ نے ان سب کو بچالیا الهذائم اب مكه لوث جاؤ \_

واموالكم فقد نجاها الله فارجعوا س

ابوسفیان کابیہ پیغام قرلیش کواس وقت پہنچا کہ جب قریش مقام جھے میں پہنچ چکے تھے لوگوں نے جاہا کہلوٹ جائیں مگر ابوجہل نے قشم کھالی کہ ہم اسی شان سے بدر تک جائیں گے اور بغیرلڑے واپس نہوں گے مگراخنس بن شریق نے ابوجہل کی بات کونہ مانا اور بنی زہرہ ہے مخاطب ہوکر یہ کہا

يابنى زهرة قدنجى الله لكم ألا الكه لكم المرهالله تعالى تعمار مالول اسوالکم وخلص لکم أو بحالیا اورتمهارے ساتھی مخرمه کوبھی صاحبكم مخرمة بن نوفل لل بيالياجز اين نيت كم تو فقط مالول كو وانما نفرتم لتمنعوه وماله أ ملمانوں كى دست برد سے بچانے ك ف اجعلو ابهاجبنها وارجعوا ألي كُونُكُ تَصِيرُ سووه في كُلُّه الهذاتم سب فانه الحاجة لكم بان تخرجوا إلى لوث جاؤ بضرورت نكلنے سے كيا فائده فی غیر ضیعة لامایقول ہذا إ خس کے کہتے ہی تمام بی زہرہ راستہ ہی 🛂 ہے لوٹ گئے اور ایک آ دمی بھی بنی زہرہ 🕻 میں کا بدر کے معرکہ میں شریک نہیں ہوا۔

قال فرجعوا فلم يشهد هازهري واحد ل

بنو ہاشم تو اوّل ہی ہے جنگ میں جانانہیں جائے تھے، عاتکہ بنت عبدالمطلب کے خواب کی وجہ سے چلنے برآ مادہ نہ تھے۔ پھرجہیم کےخواب نے اور متر د دکر دیا اور پھر جب ابوسفیان کا پیغام آگیا کہ کاروان تجارت سیح سالم نے نکلاتو اور بہت سے تر دّ د میں بڑگئے چنانچہ طالب بن ابی طالب اور کچھلوگ ان کے ساتھ مکہ واپس چلے گئے۔ پھر جب اخنس بن شریق - بنی زہرہ کو لے کرواپس ہوگیا تو اور تذبذب میں پڑ گئے مگر ابوجہل کی ضداورہٹ دھرمی اوراس کے رعب کی وجہ سے بکدر کی طرف روانہ ہوئے۔

عتبهاورشيبها بتدابى سے چلنے پر تیار نہ تھےاوراخیروفت تک بیرجا ہے رہے کہ مکتہ واپس ہوجا ئیں جیسا کہ فصل گزر چکا۔

کیا آب اس قتم کی صریح اور نا قابل تاویل روایات کے بعد بھی کسی مؤوّل کے لئے پیہ گنجائش ہے کہ کیے کہ حضور پُرنوراور صحابہ کرام کاروانِ تنجارت پرجملہ کرنے کے لئے نہیں نکلے تھے بلکہ قریش کی جو جمعیت مدینہ منورہ پر جملہ کرنے کے لئے نکلی تھی حضور پُرنُوراس کی مدافعت کیلئے بدر پرتشریف لے گئے تھے۔

آنخضرت ﷺ صحابہ کرام کوہمراہ لے کر جب مدینه منورہ سے روانہ ہوئے تو آپ کا مقصد صرف قریش کا کاروانِ تجارت تھا ابوجہل اوراس کی جمعیت کا وہم و گمان بھی نہ تھا بلکہ نفس الامر میں کہیں اُس کا وجوداور نام ونشان بھی نہ تھا۔

جیسا کہ ابوجہل اور قریش کے کہیں حاشیۂ خیال میں بھی بیہ بات نتھی کہ ہم کوئی جمعیت کے کرمدینہ برحملہ آور ہوں بلکہ جب ابوسفیان کے قاصر صمضم غفاری نے مکتہ پہنچ کریے خبر سنائی کتمھارا کاروان تجارت خطرہ میں ہے مسلمان اس پرحملہ کرنا چاہتے ہیں ،اس وقت مکتہ میں ہلچل پڑگئی اور قریش ابوجہل کے سر کردگی میں بڑی شان وشوکت سے زر ہیں پہن کراور پوری طرح مسلح ہوکراینے کاروان تجارت کو بیجانے کے لئے نکلے قریش کومقام جھہ میں پہنچ كرابوسفيان كى طرف سے اطلاع ملى كه قافلہ يح سالم نيج نكلا ہے اور حضور بُرنُو رظِيقَ الله كو مقام صفراء میں پہنچ کراطلاع ملی کہ کاروانِ تجارت تو نکل گیا ہے اور قریش پوری تیاری کے ساتھ سکے ہوکر آرہے ہیں چونکہ مسلمان کسی جنگ کی نیت سے نہیں نکلے تھے اس لئے آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا جاہئے (جس کی پوری تفصیل پہلے گذر چکی ) لہذا کسی علاً مه كابيه خيال كرنا كه حضور يُرنُور نے اوّل سے آخر تك كسى وقت بھى تجارتى قافله يرحمله كى نیت نہیں کی بلکہ ابتداء ہی ہے حضور پر نور نے جوسفر شروع فر مایا وہ قریش کے اُس فوجی کشکر كے مقابلہ اور دفاع كے لئے تھا جواز خود مدينه پر حمله كرنے كے لئے اقدام كرتا ہوا چلا آرہا تھا۔ پیخیال ایک خیال خام ہے جوانی ایک مزعوم درایت اور خودساختہ اصول پرمبنی ہے جس يرتمام ذخيرهٔ احاديث نبويه اور ارشادات قرآنيه اور رواياتِ سيرت اور واقعات تاريخيه كو قربان کرنا جاہتے ہیں افسوس اور صدافسوس کہ جن اعداء اللہ نے اللہ کے نبی اور اس کے تابعین کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا ہواوران کوان کے گھروں سے نکالا ہواوراُن کے اموال یر ناجائز قبضے کئے ہوں اور آئندہ کے لئے بھی اُن کے یہی عزائم ہوں اور ایک لمحہ کے لئے اسلام اورمسلمانوں کے مٹانے کی تدبیر سے غافل نہوں سواگر مسلمان اُن کو جانی یا مالی نقصان پہنچانے کے لئے کوئی اقدام کریں تو اس کوخلاف تہذیب اورخلاف انسانیت سمجھا

جائے اور جن روایات میں کچھ تاویل چل سکے وہاں تاویل کرلی جائے اور جہاں تاویل نہ چل سکے اُن کا ذکر ہی نہ کیا جائے تا کہ اپنے خود ساختہ اصول پر زور نہ پڑے بیشان علم اور امانت کے خلاف ہے قسر اطیس تبدو نھا و تحفون کثیر اغز وہ بدر سے پہلے جس قدر مہمیں روانہ کی گئیں وہ اکثر و بیشتر قریش کے تجارتی قافلوں ہی پر جملہ کرنے کے لئے روانہ کی گئیں پھرغز وہ بدر ہی میں کیوں اشکال پیش آیا۔

رہایہ دعویٰ کے مسلمانوں کو کافروں پر ابتداء ازخود حملہ کرنا جائز نہیں جب تک کہ کفاراز خود حملہ نہ کریں مطلب یہ کہ جہاد کے لئے ازخود اقدام جائز نہیں بلکہ جب کافرابتداء جملہ آور ہوں توان کا دفاع کیا جائے سواس کا جواب ابتداء میں بحث جہاد میں بالنفصیل گزر چکا ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔ کفار مکہ جو مسلمانوں کو تیرہ برس تک جانی اور مالی ہر شم کا نقصان پہنچا چکے ہوں اور ہر شم کے مظالم اُن پر کر چکے ہوں اور آئندہ کے لئے با قاعدہ دھمکیاں دے رہے ہوں اور اس بارے میں مراسلتیں جاری ہوں اور اس بارے میں مراسلتیں جاری ہوں ان کے جان ومال پر مسلمانوں کے لئے ازخود حملہ کرنا۔ جائز نہ ہو عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے۔

#### خلاصة كلام

یہ کہ ان تمام روایات سے روز روشن کی طرح بیام رواضح ہوگیا کہ حضور پُر نُو راور صحابہ کرام مدینہ سے کا روان تجارت کے ارادہ سے نکلے تھے اور قریش مکہ اور ابوجہل۔ اس کا روان تجارت کے ارادہ سے نکلے تھے اور قریش مکہ اور ابوجہل۔ اس کا روان تجارت تھا۔ اور تجارت کے لئے نکلے تھے مؤمن و کا فرسب کا محمح نظریمی کا روان تجارت تھا۔ اور ہر دوفریق یہی سمجھے ہوئے تھے علامہ مجھیں یا نہ مجھیں نیز غز وہ بکدر سے پہلے جوغز وات اور سرایا پیش آئے وہ اکثر و بیشتر اقدامی تھے دفاعی نہ تھے ابتداء حصّور پُرنُو رکی طرف سے ہوئی۔



# قتل عُصُما ءيہوديہ

(۲۲/رمضان المبارك عي)

عصمآءایک یہودی عورت تھی جورسول اللہ ﷺ کی ججومیں اشعار کہا کرتی تھی اور طرح طرح آپ کوایڈ اینچاتی تھی۔لوگوں کوآپ سے اور اسلام سے برگشتہ کرتی۔ ہنوز آپ بدرسے واپس نہوئے تھے کہ پھراسی قسم کے اشعار کیے۔ عُمیر بن عدی رضی اللہ عنہ کوسُنتے ہی جوش آگیا اور یہ منّت مانی اگر اللہ کے فضل سے رسول اللہ ﷺ بدر سے تھے کہ سالم واپس آگئے تواس کو ضرور قبل کروں گا۔

رسول الله ﷺ جب بدرے مظفر ومنصور سی سلم تشریف لائے تو عمیر شب کے وقت تلوار لے کرر وانہ ہوئے اور اس کے گھر میں داخل ہوئے چونکہ نابینا تھے اس لئے عصم آءکو ہاتھ سے ٹولا اور بیجے جواس کے إردگرد تھے اُن کو ہٹایا اور تلوار کوسینہ پرر کھ کراس زورے دبایا کہ بیثت سے یار ہوگئی۔

نذر پوری کرکے واپس ہوئے اور صبح کی نماز رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اُدا فر مائی اور واقعہ کی اطلاع دی اور عرض کیایار سُول اللہ مجھ پراس بارے میں پچھ موّا خذہ تو نہ ہوگا۔ آپ نے فر مایانہیں۔

اس بارے میں دو بھیٹریں بھی سرنہ گرائیں گی۔

لاينتطح فيها عَنزَانِ

یعنی بیابیافعل ہی نہیں کہ جس میں کوئی تھی کا اختلاف اور نزاع کرسکے۔انسان تو در کنار بھیٹراور بکریاں بھی اس میں اَنے سینگ نظرا کیں گی۔

پغیبر برخق کی شان میں گستاخی کرنے والے کافل کہیں قابل مؤاخذہ ہوسکتا ہے؟ بلکہ اعظم قربات اور افضل عبادات میں سے ہے جس میں کوئی نزاع ہی نہیں کرسکتا۔ جانور بھی اس کوخت سمجھتے ہیں۔ مُصنّف حماد بن سلمہ میں مذکور ہے کہ بیغورت ایام ماہواری کے خون آلود کپڑے مسجد میں لاکرڈ الاکر تی تھی۔

الغرض رسول الله ﷺ عُمير كے اس فعل ہے بيجد مسر ور ہوئے اور صحابہ ہے مخاطب ہوكر فرمایا:

اذااحببتم ان تنظروا الى رجل الرايش فض كود يكنا عائبة موجس نے نصر الله ورسوله بالغيب الله اوراس كرسُول كائبانه مددك موتو فانظروا الى عمير بن عدى۔

فانظروا الى عمير بن عدى - في عمير بن عدى و كيولو - حضرت عمر كرالله كى حضرت عمر نے فرمايا اس اعمى (نابينا) كو ديكھوتو سهى كه كس طرح حجب كرالله كى طاعت كيلئے روانه ہوا۔ رسُول الله ظِينَ الله على أن فرمايا ان كواعمى (نابينا) نه كهوية و بصير (بينا) بيس - يعنى ظاہراً اگر چهامى (نابينا) بيس عمر دل كے بصيراور بينا بيس - رمضان المبارك كى پانچ را تيس باقى تصيں جس وقت يه عورت قل كى گئى ۔ تفصيل كے لئے زرقانی ص ۴۵۳ جا اور الصارم المسلول على شائم الرسول للحافظ ابن تيمية أرض ۴۵ تاص ۱۰ مراجعت كريس وطبقات الناس عدص ۱۸ ج 1 وعيون الارش س ۲۹۳ ج ۲ ويكھيں

حضرت جابرے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عمیر ٹیمار ہوئے تورسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
انسط لقوا بنا الی البَصیر الذی جم ہم کواس بینا کے پاس لے چلوجو بی واقف فی بنی واقف نعودہ۔
فی بنی واقف نعودہ۔
حافظ عراقی رحمہ اللہ تعالے فرماتے ہیں گھ

فَبَعْثُ مُ عُمَيُرا الخَطْميّا لِقَتُلِ عصماء هَجَتِ النبيّا صلى الله عليه وملم ال

#### غزوهُ قرَقَرُ ةُ اللَّدُ رِ

غزوۂ بدر سے مراجعت کے بعد شروع شوال میں سُلیم اور غطفان کے اجتماع کی خبر پاکرآپ نے دوسوآ دمیوں کے ساتھ خروج فر مایا۔ جب آپ چشمہ گڈر پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ دشمنان اسلام پہلے ہی ہے آپ کی خبر پاکر منتشر ہو چکے ہیں۔ تین روز قیام فر ماکر بلاجدال وقبال واپس آگئے۔ بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہے آپ نے ایک سریداُن کے تعاقب میں روانہ فر مایا جوغنیمت میں یانسواونٹ لے کرواپس ہوا۔

بقیہ شوال اور ذی قعدہ آپ مدینہ میں مقیم رہے اور اس عرصہ میں اسیران بدر فدیہ لے کررہا کئے گئے ل

### قتل انې عفک يہودی

شوال ہی میں رسُول اللّٰہﷺ نے سالم بن عمیر رضی اللّٰہ عنہ ۲ کوابوعفک یہودی کے تل کے لئے روانہ فر مایا:

ابوعفک مذہبًا یہودی تھا، بوڑھا تھا ایک سوبیں سال کی عمرتھی رسول اللّٰدﷺ کی ہجو میں شعر کہتا تھا اورلوگوں کوآپ کی عداوت پر برا بیختہ کرتا تھا۔ جب اس کی دریدہ دننی حدسے گذرگئی تو بہارشادفر مایا:

من لى بهذا الخبيث

کون ہے جومیرے لئے (یعنی محض میری عرّبت وحرمت کے لئے) اس خبیث کا کام تمام کرے۔

سالم بن عمیر نے عرض کیایارسول اللہ میں نے پہلے ہی منّت مانی ہوئی ہے کہ ابوعفک کو قتل کر دون گایا خود مرجاؤں گا۔ یہ سنتے ہی سالم تلوار لے کر روانہ ہوئے۔ گری کی رات تھی کہ ابو عفک غفلت کی نیندسور ہاتھا۔ پہنچتے ہی تلواراً س کے جگر پر رکھی اور اس زور سے دبایا کہ پار ہوکر بستر تک پہنچ گئی عدُ و اللہ ابوعفک نے ایک چیخ ماری ۔ لوگ دوڑ ہے مگر کام تمام ہو چکا تھا۔ سے حافظ عراقی رحمہ اللہ تعالیے فرماتے ہیں۔

فَبَعُثُهُ سَالِمًا اللَّي عَفَك عَفَك قَتله آذي النبي وافك

قتله آذی النبی وافك اے كذب وافترى على النبي ﷺ ص٢١٢

اِزرقانی، ج:۱،ص:۲۵۴ میں جمیر بدری بھی ہیں اور بیعت عقبہ میں بھی شریک ہوئے ہیں خوف خداوندی سے بہت رونے والے تھے۔ گریدوبکا کی خاص کیفیت آپ پر طاری رہتی تھی ۱۲۔ اصابہ ترجمہ سالم بن عمیر ۱۲ حضرت معاویہ کے زمانہ میں انقال فر مایا ۱۲ چوں خداخواہد کہ یا ماری کند فیل مارا جانب زاری کند ۱۱ سی الطبقات الکبری ابن سعد، ج:۲،ص ۱۹۔ الصارم المسلول لابن تیمیہ۔ص:۱۰۰۔ عیون الاثر ص ۲۱۳ عیون الاثر ص ۳۲۳ ۔ زرقانی ج اص ۵۵ م

# غزوهٔ بنی قبیقارع

۵ا/شوال يوم شنبه سم جي

بی قینقاع۔عبداللہ بن سلام دَضَافلہُ تَعَالِیَ کُ برادری کے لوگ تھے نہایت شجاع اور بہادر تھےزرگری کا کام کرتے تھے۔شوال کی پندرہ سولہ تاریخ کو بروز شنبہرسول اللہ ﷺ ان کے بازار میں تشریف لے گئے اور سب کوجمع کر کے وعظ فر مایا:

یامعشر یھود احذرو امن الله إ اے گروہ یہود اللہ ے ڈروجیے بدر میں مثل مَانزل بقريش من النقمة } قريش يرخدا كاعذاب نازل مواكهين اي واسلموا فانكم قد عرفتم انى أطرحتم يزنازل نهواسلام لي واس لئ نبی سرسل تجدون ذلك فع أ كر تحقیق تم خوب پہنیاتے ہوكہ میں كتابكم وعهد الله اليكم

🕻 بالیقین الله کا نبی اوراُس کارسُول ہوں جس کوتم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا یاتے ہواور الله نے تم سے اس کا عہد لیا ہے۔

يہوديه سنتے ہي مشتعل ہو گئے اور په جواب دیا که آپ اس غرّ ہ میں ہرگز نه رہنا که ایک ناواقف اور ناتجر بہ کارقوم یعنی قریش ہے مقابلہ میں آپ غالب آ گئے۔ واللّٰدا گر ہم ہے مقابلہ ہوتو خوب معلوم ہوجائے گا کہ ہم مرد ہیں اس پرحق جل وعلانے بیآیت نازل فرمائی۔ قَدُ كَانَ لِكُمُ اليَّةٌ فِي فِئَتَيُن الْتَهَنَّا } تَحقيق تمهارے لئے نشانی ہے ان دو

تحلی آنکھوں ہےاوراللہ تعالیٰ جس کو جا ہتے

ط فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبيُلَ اللّهِ أَج جماعتوں میں کہ باہم ایک دوسرے سے وَأُخُرِكِ كَافِرَةٌ يَّرَوُنَهُمُ مِّنَكُلُهِمُ لِللهِ اللهِ مَاعت تو خداكى راه مِن قال رَأَىَ الْعَيْن ط وَاللَّهُ يُؤْيِّدُ بِنَصْرِهِ ﴿ كُرِيْ تَقَى اوردوسرى جماعت كافرول كَيْ فَي مَنُ يَّيْشَاءُ طَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبُرةً ﴿ كَمُسلمانُون كُواتِيْ ہے دو چندريكھي تھي لِا ولِي الْأَبْصَارِ لِ ا بی امداد سے قوت دیتے ہیں تحقیق اس میں عبرت ہے اہلِ بصیرت کے لئے۔

رسول الله ﷺ جب جمرت كرك مدينه منوره تشريف لائے تصفوبني قينقاع اور بني قریظہ اور بی نضیرے بیہ معاہدہ ہواتھا کہ ہم نہ آپ سے جنگ کریں گے اور نہ آپ کے دشمن کوکسی قشم کی مدددیں گے، مگرسب سے پہلے بنی قدیقاع نے عہد شکنی کی اور نہایت درشتی سے رسول الله ﷺ كوجواب ديااورآ مادهُ جنگ ہو گئے۔

بہلوگ مضافات مدینہ میں رہتے تھے۔رسول الله ﷺ نے مدینہ میں اپنے بجائے ابولبابة بن عبدالمنذ رانصاري وَضَافَلُهُ مَعَالِينَ كُومقرر فرماكر بني قينقاع كي طرف خروج فرمايا\_ ان لوگوں نے قلعہ میں داخل ہوکر دروازہ بند کرلیا۔رسول اللهﷺ نے پندرہ شوال سے لے کرغز وُ ذی قعدہ تک انکا محاصرہ فر مایا۔ بالآ خر مجبُور ہوکر سولھویں روز بیلوگ قلعہ ہے اُتر آئے رسُول الله ﷺ في ان كى مشكيس باند ھنے كا حكم ديا۔

راس المنافقين عبدالله بن ابي ابن سلول كي الحاح وزاري كي وجه سے قل ہے تو درگزر فرمایا مگر مال واسیاب لے کرجلائے وطنی کا حکم دے دیا۔ اور مال غنیمت لے کرمدینه منوره واپس ہوئے ایک حمس خودلیااور جارحمس غانمین پرتقسیم فرمایا، بدر کے بعدیہ پہلاخمس تھاجو 

عبادة بن صامت رَضَّا لللهُ تَعَالِينَ فرمات مِين كه بن قينقاع ہے ميرے عليفانه تعلقات تھے اُن کی اس شرارت اور بدعہدی کو دیکھکر اُن ہے تعلّق قطع کرلیا اور اُن ہے تبری اور بیزاری کااعلان کیا:۔

يارسُول اللّه اتبراً الى الله والع إلى يارسول الله ين آپ كوشمنون عرى رسُول واتولى الله ورسُوله أور بيزار موكر الله اور اس كے رسول كى والمؤمنين وابرأ من حلف 🕻 طرف آتا ہوں اور اللہ اور اس كے رسول 🕻 اورابل ایمان کواینا دوست اور حلیف بنا تا ہوں اور کافروں کی دوسی اور عہد سے بالكليه برى اورعلىجده ہوتا ہوں۔

الكفار وولا يتهم لے

ف: ۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ ایمان کے لئے جیسے اللہ اور اُس کے رسُول اور عباد مؤمنین کی محبت ضروری ہے اسی طرح اللہ اور اس کے رسُول کے دشمنوں سے عداوت ونفرت، بیزاری اور براءت کا اعلان بھی ضروری ہے ۔ اِللہ اور اللہ بھی ضروری ہے ۔ اِللہ بھی ضروری ہے ۔ اِللہ بھی اللہ برہ کی جگہ صادق ہے ۔ تفصیل اگر درکار ہے تو عارف ربّانی شخ مجد دالف ثانی قدس اللہ برہ کی مگوبات کی مراجعت فرما میں کہ ایمان کے لئے فقط تصدیق کافی نہیں جب تک کہ خدا کے دشمنوں سے تیر می اور بیزاری نہ ہو۔ اور یہی امام محمد رحمة اللہ علیہ سے منقول ہے کہ تیر کی عن الکفر والکقارایمان کی شرط لازم ہے جیسا کہ ملم کی کتابوں میں مذکور ہے ۔

# غزوهٔ سویق

#### ۵/ذی الحجه ۲ ه

بدرسے جب مشرکین کا ہزیمت ڈوردہ کشکر خائب و خاسر ملّہ پہنچا تو ابوسفیان بن حرب نے بیشم کھائی کہ جب تک مدینہ پرحملہ نہ کرلول گا اوراس وقت تک شسل جنابت نہ کروں گا۔
چنانچہ اپنی قسم پوری کرنے کے لئے شروع ذی الحجہ میں دوسوسواروں کو ہمراہ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا مقام محربین میں پہنچ کر جومدینہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے ایک محبور کے باغ میں گھسے وہاں دوخوس زراعت کے کام میں مصروف تھے ایک شخص انصار میں ہوگئی اور دوسرا اجیرتھا اُن دونوں کوئل کیا اور پچھ درخت جلائے اور سمجھے کہ ہماری قسم پوری ہوگئی اور بھاگ گئے۔

رسول الله ﷺ کو جب علم ہوا تو بتاریخ ۵ ذی الحجہ یوم یکشنبہ دوسومہا جرین اور انصار کو کے کر ابوسفیان کے تعاقب میں روانہ ہوئے مگر کوئی ہاتھ نہ آیا بیاوگ پہلے ہی نکل بھا گے تھے۔ چلتے وقت بوجھ ہلکا کرنے کے لئے ستو کے جو تھلے ہمراہ لائے تھے وہ چھوڑ گئے تھے وہ سب مسلمانوں کو ہاتھ آئے اس غزوہ کا نام غزوۃ السویق ہے یعنی ستو والاغزوہ ہے۔

#### عيدالاضلح

9 ذِی الحجة الحرام کورسول الله ﷺ غزوۃ السویق سے واپس ہوئے اور ۱۰/ ذی الحجة الحرام کودورکعت نمازعیدادافر مائی۔اور دومینٹر ھے قربانی کئے اور مسلمانوں کوقربانی کا حکم دیا۔ مسلمانوں کی بیپلی بقرعیر تھی۔ا

#### نِكاح سيّدة النّساء حضرت فاطمة الزهراء رضى اللّدتعالي عنها

اسی سال سے رسول اللہ ﷺ ئے اپنی سب سے جھوٹی صاحب زادی حضرت فاطمۃ الزھراءرضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فر مائی۔

اوّل حضرت ابو بکر نے اور پھر حضرت عمر نے آپ ہے اس سعادت کے حصول کی خواہش ظاہر فر مائی۔ گرآپ نے سکوت فر مایا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بیار شاد فر مایا میں تھم الہی کا منتظر ہوں بعداز ال حضرت صدیق اکبراور فاروق اعظم نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے ساخب زادی کا پیام دیں۔ حضرت علی نے اس مخلصانہ اور خیر خواہانہ مشورہ کی بناء پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر بیاستدعاء پیش کی آپ نے سے حسب نزول وجی حضرت علی کے پیام کو منظور فر مایا

حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیام دینے کا ارادہ کیا تو دل میں یہ خیال آیا کہ واللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، حالانکہ شادی کے لئے کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیئے لیکن آپ کے احسانات اور مکارم اور آپ کے الطاف اور مہر بانیوں نے ہمت دلائی اور آپ کی بارگاہ میں بیاستدعا پیش کردی۔

آپ نے ارشاد فر مایاتمھارے پاس مہر میں دینے کے لئے کوئی چیز بھی ہے، میں نے کہانہیں آپ نے فر مایا وہ زرہ جوتم کو جنگ بدر میں ملی تھی وہ کہاں ہے۔ میں نے عرض کیاوہ تو موجود ہے آپ نے فر مایا بہتر ہے وہی زرہ فاطمہ کومہر میں دے دینا رواہ احمد وابن سعدو ابن اسحاق (اصابہ ترجمہ فاطمۃ الزھراء دَضِحًا مُللُهُ تَعَالِعَهَا)۔

العضاص: ۵۲۰ ع بیعنی عیضی میں اختلاف ہے کہ مبینہ کونسا تھاذی الحجہ یامحرم یاصفر واللہ اعلم ۱۲ از رقانی سی بھی م سی مجم طبر انی میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ نے مجھے کو تھم دیا ہے کہ فاطمہ کاعلی سے نکاح کردوں رضی اللہ تعالیٰ عنہماراوی اس حدیث کے سب ثقہ ہیں۔ ۱۲ زرقانی ص۲۶۵

حضرت علی نے اس زرہ کو حضرت عثمان کے ہاتھ ۴۸۰ درہم میں فروخت کیااوروہ تمام درہم لاکر آنخضرت کے سامنے ڈال دیئے آنخضرت نے فرمایا اس میں سے خوشبواور کیڑوں کا انتظام کرلولے

رسول الله ﷺ فی صاحب زادی کوجهیز میں جوسامان دیا وہ یہ تھا۔ ایک لحاف اور و ایک چرئے کا گد آجس میں بجائے روئی کے کی درخت کی چھال بھری ہوئی تھی اور دو چکیاں اور ایک مشکیز ہ اور دوئی کے گھڑ ہے (رواہ احمد) کذافی الترغیب والتر ہیب للمنذرگ الله باب الترغیب فی الاذکار بعد المکتوبات و کذافی الاصابیر جمہ فاطمہ الزهراء وضحاً للمائع الحظام بابر غیب والتر ہیب مکان کے گئے مکان کے لیے۔ اور اس میں عروی فرمائی حضرت فاطمہ نے لوحضرت علی نے فرمائی حضرت فاطمہ نے مضورہ دیا کہ حارثہ بن النعمان کا مکان ما نگ لوحضرت علی نے فرمائی محصورت آتی ہے کی مشورہ دیا کہ حارثہ بن النعمان کا مکان ما نگ لوحضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عض کیا یا رسول اللہ خدا کی فتم جو لے لیس کے وہ اس سے کہیں زیادہ محبوب ہوگا کہ جو چھوڑ دیں گے۔ رسول اللہ خدا کی فتم جو لے لیس کے وہ اس سے کہیں زیادہ محبوب ہوگا کہ جو چھوڑ دیں گے۔ ارس اللہ فیل ساتو نے بچ کہااللہ بچھ میں برکت دے حارثہ دوسری جگہ متنقل ہوگئے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو اُسپنے مکان میں لاکر حارثہ دوسری جگہ متنقل ہوگئے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو اُسپنے مکان میں لاکر اتارا۔ (اخرجہ ابن سعد) (اصابہ ترجمہ فاطمۃ الزهراء)

### غزوة غطفان

(pr)

جس كوغز وهُ انماراورغز وهُ ذي أمّرُ بھي كہتے ہيں

غزوہ سولی سے واپسی کے بعد بقیہ ڈی الحجہ آپ مدینہ منو رہ ہی میں مقیم رہے۔اس اثناء میں آپ کو بیخبر پنجی کہ بنی نغلبہ اور بنی محارب (جو کہ قبیلہ مخطفان کی شاخیس ہیں) نجد میں جمع ہورہے ہیں اور ان کا ارادہ بیہ ہے کہ اطراف مدینہ میں لوٹ ڈالیس اور دعثور ازرقانی، ج: ہم سن سے ایشاج: ہم تا ایشا ج: ہم سیال اللہ بعالی تیری ذات کو برکات غیبیہ اور خبرات ساویکامخزن اور معدن بناوے یہ معنی فی ظرفیہ سے بھھ میں آتے ہیں۔فاصم ذلک واستقم۔ غطفانی ان کاسر دارتھا، ماہ محرم الحرام سیج میں آپ نے غطفان پر چڑھائی کی غرض سے نجد کی طرف خروج فرمایا اور مدینہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا اور عیاس عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا اور عیاس عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اپنا ٹائب مقرر فرمایا اور عیاس منتشر ہوگئے صرف ایک شخص بنی تغلبہ کا ہاتھ آیا صحابہ نے پکڑ کر اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی وہ اسلام لے آیا، صفر کا پورا مہینہ وہیں گزرالیکن کوئی شخص مقابلہ برنہ آیا بلا جدال وقال رہے الا قال میں مدینہ واپس تشریف لائے لے

اس سفر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ راستے میں بارش ہوگئی اور صحابہ کے کیڑے بھیگ گئے آنخضرت ﷺ نے اپنے بھیکے ہوئے کپڑے ایک درخت پر سو کھنے کے لئے ڈال دیئے اورخود اس درخت کے نیچے لیٹ گئے، وہال کے اعراب آپ کود مکھرے تھے۔ اعراب نے اپنے سردار وعثورے جوان میں برابہادرتھا یہ کہا کہ محد (القافظة) اس درخت کے نیچ تنہا لیٹے ہوئے ہیں اور اُن کے اصحاب منتشر ہیں تو جا کراُن گوتل کرآ ، دعثور نے ایک نہایت تیز تلوار لی اور برہنہ تلوار لے كرآب كے ياس كھڑا ہوگيا اوركہا اے محمد بتاؤ آج تم كوميرى تلوار سے كون بچائے گا۔ آپ نے فرمایااللّٰدتعالیٰ بچائے گا۔آپ کاپیفرمانا تھا کہ جبرئیل مین نے اُس کے سینہ میں مُلّہ ماراسی وقت تلواراس کے ہاتھ سے گریڑی اور حضور پُرنُورنے اس کواٹھالیااور دعثورے فرمایا کہتم بتاؤ کہ آب تم كوميرى تلوارے كون بيائے گا،اس نے كہا كوئى نہيں اور اسلام لے آيا اور بيكلمه يره ها أَثْهُ فِي ثُ أَنُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْهَدُأَنَّ مُحَمَّدا رَسُولُ اللَّهِ اوريوعده كيا كماب آپ كمقابله کے لئے کوئی فوج جمع نہ کروں گا۔ آپ نے دعثورکواس کی تلوارواپس کردی۔دعثورتھوڑی دور چلا اور والیس آیا اور بیعرض کیا واللہ مجھ سے آپ بہتر ہیں دعثور جب اپنی قوم کی طرف واپس آیا تو لوگوں نے اُس سے کہا کہ جو بات تو کہہ کر گیا تھاوہ کہاں گئی اس پر دعثور نے سارا ماجرابیان کیااور کہااں طرح غیب ہے میرے سین میں ایک مُگالگاجس ہے میں چے گریڑا۔اس طرح کرنے سے میں نے پہچان لیا اور یقین کرلیا کہ وہ مُلّہ مارنے والا کوئی فرشتہ ہے۔اس لئے میں نے اسلام قبول کیااورآپ کی رسالت کی شہادت دی اورانی قوم کواسلام کی دعوت دی اوراس بارے میں بیآیت نازل ہوئی۔

إالبدلية والنهلية ،ج:١٨ بص١-

يَّاتُهُا الَّذِينَ الْمَنُوا إذْ كُرُوا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَالِ وَالْوَاللَّهِ كَالْ انْعَامُ كُو يَادِكُرُو نِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذُهَمَّ قَوُمٌ أَنُ ﴾ كه جب ايك قوم نے يه قصد كيا كه تم پر يَّبُسُطُوْ آلِكِيكُمُ أَيْدِيَهُمُ فَكُفَّ لَإِلَى اللَّهِ عِلاَ مَين تواللَّه تعالىٰ فِأن كَهاته روک دیئے۔

أَيْدِيَهُمُ عَنْكُمُ لِ

امام بیہقی فرماتے ہیں کہاسی تسم کا واقعہ اور قصّہ غزوہ ٔ ذات الرقاع میں بھی مروی ہوا ہے واقدی نے اس قصہ کوغز وہ عطفان کے بیان میں ذکر کیا ہے۔اگر می حفوظ ہے تو بیدو مختلف قصے ہیں ایک غزوہ غطفان میں پیش آیا اور ایک غزوہ ذات الرقاع میں جبیبا کہ آئندہ بیان تا ہوگاعلاً مہزرقانی فرماتے ہیں کہ خققین کی رائے بیہ ہے کہ بیدو قصے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ س

#### غ وهُ بحُرُ انُ

غزوۂ غطفان ہے واپسی کے بعد ماہ رہیج الاوّل آپ نے مدینہ میں گزارا، رہیج الثانی میں آپ کو پی خبر پہنچی کہ مقام بحران جو حجاز کا معدن ہے وہاں بنی سلیم ہے اسلام کی مخالفت پر جمع ہورہے ہیں آپ نے خبریاتے ہی تین سوصحابہ کی معتبت میں بحران کی طرف خروج فرمایا اور مدينه يرعبدالله بن ام مكتوم رضى الله تعالى عنه كومقرر فرمايا-

وه لوگ آپ کی تشریف آوری کی خبر سنتے ہی منتشر ہو گئے اور بلا جدال وقبال مدینہ واپس آ گئے علماء سیر کااس میں اختلاف ہے کہ بحران میں کتنی مدّت آپ نے قیام فرمایا بعض کہتے ہیں صرف دس شب قیام کیااور بعض کہتے ہیں کہ ۱ جمادی الاولیٰ تک قیام فرمایا۔ ۵

#### مَلَ كعب بن اشرف يُهُو دي ( سماشبريع الاول عه) ك

مدینه منوّره میں جب فتح بدر کی بشارت پنجی تو کعب بن اشرف یہودی کو بیجد صدمه ہوا اور بیکہا کہ اگر بیخبر سیجے ہے کہ مکتہ کے بڑے بڑے سر داراوراشراف مارے گئے تو پھرز مین کا ۲ الخصائص الكبري بي: ۱۹ ص: ۱۲ البدايه والنهايه بي- جهم ص: ۲ سيزرقاني ، ج۲ م ص: ۱۷ سم ای دجہ ہے اس غزوہ کوغزوہ کی سلیم بھی کہتے ہیں۔ ۱۲۔ زرقانی میں طبقات ابن سعد۔ ج:۲۶ میں ۲۳۰۔ ٢ \_زرقاني ج١١\_ص: ٨ في الباري\_ج: 2ص: ٢٥٩ بطن(اندرون)اس کی ظہر(پشت) ہے بہتر ہے، یعنی مرجانا جینے سے بہتر ہےتا کہ آنکھیں اس ذلّت اوررسوائی کونیدد یکھیں۔

لیکن جب اس خبر کی تصدیق ہوگئ تو مقتولین بدر کی تعزیت کے لئے مکہ روانہ ہوا۔ اور جولوگ بدر میں مارے گئے ان کے مرشے لکھے جن کو پڑھ پڑھ کرخود بھی روتا تھا اور دوسروں کو بھی رُلاتا تھا اور رسول اللہ ﷺ کے مقابلہ میں لوگوں کو جوش دلا دلا کر آمادہ قبال کرتا تھا۔ ایک روز قریش کو حرم میں لے کر آیا سب نے بیت اللہ کا پردہ تھام کر مسلمانوں سے قبال کرنے کا حلف اٹھایا۔ بعد چندے مدینہ واپس آیا اور مسلمان عور توں کے متعلق عشقیہ اشعار کہنے شروع کئے۔ ا

کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ کعب ابن اشرف بڑا شاعر تھا۔ رسول اللہ ﷺ کی جومیں اشعار کہا کرتا تھا اور کفّار مکّہ کورسول اللّٰہ ﷺ کے مقابلہ کیلئے ہمیشہ کھڑکا تار ہتا تھا اور مسلمانوں کوطرح طرح کی ایذ ائیں پہنچا تا تھا۔

رسول الله ﷺ مسلمانوں کو صبر اور تخل کا حکم فرماتے رہے لیکن جب کسی شرارت سے بازندآیا تو آپ نے اس کے تل کا حکم دیا۔ (رواہ ابوداؤدوالتر مذی۔ فتح الباری باب قبل کعب بن الاشرف)۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ کعب بن اشرف نے آپ کودعوت کے بہانے سے بلایا اور کچھ آدمی متعین کردیئے کہ جب آپ تشریف لائیں توقتل کرڈ الیں۔ آپ آکر بیٹھی ہی سے کہ جبرئیل امین نے آکر آپ کوان کے ارادہ سے مطلع کردیا آپ فوراً وہاں سے روح الامین کے پروں کے سایہ میں باہر تشریف لے آئے اور واپسی کے بعد قبل کا تھم دیا ہے

صحیح بخاری میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسُول اللّہ ﷺ نے فر مایاتم میں سے کعب بن اشرف کے لئے کون تیار ہے اس نے اللّہ اوراً س کے رسُول کو بہت ہے ایڈ ایڈا کیب بن اشرف کے لئے کون تیار ہے اس نے اللّہ اوراً س کے رسُول کو بہت ہے ایڈ این ہنچائی ہے یہ سنتے ہی محمد بن مسلمہ رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کھڑ ہے ہو گئے اور عرض کیایا رسول اللّہ کیا ارز قانی ہے ۔ ہم واب شام ہے ہو این ہشام ہے ہو این ہشام ہے ہو گئے الباری ہے ۔ ہم کوا ہے اشعار سے ایڈ اءاور تکلیف دی اور شرکین مکہ کو ہمار سے مقابلہ میں قوت پہنچائی (رواہ الحام فی الاکلیل) فتح الباری میں ۲۵۹ ہے کے ذر قانی میں ۱۶۰۱

آپاس کافتل جاہتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں۔ محمد بن مسلمہ نے عرض کیایار سول اللہ پھر مجھکو کچھ کہنے کی اجازت دیجئے۔ (یعنی ایسے مبہم اور تعریضی کلمات اور ذومعنی الفاظ) کہہ سکوں جن کوئن کروہ بظاہر خوش ہوجائے آپ نے فرمایا اجازت ہے۔

محر بن مسلمہ رضی اللہ عنہ لے ایک روز کعب سے ملنے گئے اور اثناء گفتگو میں بیہ کہا کہ بیہ مرد یعنی (رسول اللہ ﷺ) ہم ہے (فقراء ومساکین پرتقسیم کرنے کے لئے) صدقہ اور زکو قامانگنا ہے اور اس شخص نے ہم کومشقت میں ڈال دیا ہے۔ (بےشک بیہ چیز حریص اور طامع نفوس پر بہت شاق اور گرال ہے لیکن کلصین اور صادقین کوصِد قِ دل سے صدقات کا دینا اور فقراء ومساکین کی اعانت اور امداد کرنا انتہائی محبوب اور غایت درجہ لذیذ ہے بلکہ خدا کی راہ میں مال نہ خرج کرنا ان پرشاق اور گرال ہے)۔

میں اس وقت آپ کے پاس قرض لینے کے لئے آیا ہوں کعب نے کہا ابھی کیا ہے۔
آگے چل کرد کھنا خدا کی سم تم اُن ہے اُ کتا آج جاؤگے۔ محمد بن سلمہ نے کہا کہ اب تو ہم اُن
کے پیروہ و چکے ہیں ان کا چھوڑ نا ہم پینز ہیں کرتے انجام کے منتظر ہیں (اور دل میں بیر تھا
کہ انجام کا راللہ اور اُس کے رسُول کی فتح اور شمنوں کی شکست بھنی اور محقق ہے جس میں شُہہ کی ذرّہ برابر گنجائش نہیں ) اس وقت ہم بیہ چاہتے ہیں کہ کچھ غلّہ ہم کو بطور قرض دے دیں۔
کعب نے کہا بہتر ہے مگر کوئی چیز میرے پاس رہی رکھدوان لوگوں نے کہا آپ کیا چیز رہی رکھوانا چاہتے ہیں۔ کعب نے کہا اپنی عورتوں ہی کوربی رکھدو۔ ان لوگوں نے کہا اپنی عورتوں ہی کوربی رکھدو۔ ان لوگوں نے کہا اپنی عورتوں کو میں اور نو جوان ہم ہیں، کعب نے کہا آپ آپ آپ اُڑوں کوربی رکھدو، ان لوگوں نے کہا بیتو سین سری عمر کی عار ہے لوگ ہماری اولا دکو بی طعنہ دیں گے کہم وہی ہو جو دوسیر اور تین سیر غلّہ ساری عمر کی عار ہے لوگ ہماری اولا دکو بیط عنہ دیں گے کہم وہی ہو جو دوسیر اور تین سیر غلّہ کے معاوضہ میں رہی رکھے گئے تھے ہاں ہم اپنے ہتھیارتمھارے پاس رہی رکھ سکتے ہیں۔

عکرمہ کی ایک مرسل روایت میں ہے ان لوگوں نے بیہ کہا کہ آپ کومعلوم ہے کہ ہم ہتھیاروں کے کس درجہ مختاج اور ضرورت مند ہیں لیکن باایں ہمہ بیہ ہوسکتا ہے کہ ہتھیار آپ کے پاس رہن رکھ دیں .... آھلیکن یہ ناممکن ہے کہ عورتوں اور بیٹوں کورہن رکھ دیں۔ کعب نے اس کومنظور کیااور بیروعدہ گھہرایا کہ شب کوآ کرغلبہ لے جائیں اور ہتھیا رہن رکھ جائیں۔ حسب وعدہ بیلوگ رات کو پہنچے اور جا کر کعب کو آواز دی، کعب نے اُپنے قلعہ سے اُتر نے کاارادہ کیا۔ بیوی نے کہااس وقت کہاں جاتے ہوکعب نے کہا مجمد بن مسلمہاور میرا دودھ شریک بھائی ابونا کلہ ہے کوئی غیرنہیں تم فکرنہ کرو۔ بیوی نے کہا مجھ کواس آواز سے خون ميكتا ہوانظر آتا ہے كعب نے كہا كہ شريف آدى اگررات كے وقت نيز ه مارنے كے لئے بھى بلایا جائے تواس کوضرور جانا چاہئے ۔اس اثناء میں محمد بن مسلمہ نے اُپنے ساتھیوں کو پیسمجھا دیا کہ جب کعب آئے گاتو میں اس کے بال سونگھوں گا جب دیکھو کہ میں نے اس کے بالوں کو مضبوط پکڑلیا ہے تو فوراً اس کا سراً تارلینا، چنانچہ جب کعیب نیچے آیا تو سرتا یا خوشبو ہے معظر تھا۔محد بن مسلمہ نے کہا، آج جیسی خوشبوتو میں نے بھی سوٹکھی ہی نہیں۔کعب نے کہا میرے یاس عرب کی سب سے زیادہ حسین وجمیل اور سب سے زیادہ معظر عورت ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کیا آپ مجھ کوائیے معظر سر کے سونگھنے کی اجازت دیں گے، کعب نے کہا ہاں اجازت ہے۔ محمد بن مسلمہ نے آگے بڑھ کرخود بھی سرکوسونگھااورائینے رفقاء کو بھی سونگھایا۔ پچھ دہر کے بعد پھرمحد بن مسلمہ نے کہا کیا آپ دوبارہ اپنا سرسونگھنے کی اجازت دیں گے۔کعب نے کہا شوق ہے محمد بن مسلمہ اٹھے اور سرسو تکھنے میں مشغول ہو گئے جب سرکے بال مضبوط پکڑ لئے تو ساتھیوں کواشارہ کیا۔فوراہی سب نے اس کاسرقلم کیااور آنافا نااس کا کامتمام کیا۔ ا

اوراخیر شب میں رسُول الله ﷺ کی خدمت میں پنچ آپ نے و کیھتے ہی بیارشاد

فرمايا:

ان چہروں نے فلاح پائی اور کامیاب ہوئے۔ أفُلَحَتِ الوجوهُ

ان لوگوں نے جواباعرض کیا:

افتح الباري،ج: ٧٩٠: ٢٦٠

اورسب سے پہلے آپ کا چہرہ مبارک اے اللہ کے رسُول۔ ووجهكَ يا رسُولِ الله

اور بعدازاں کعب بن اشرف کا سرآپ کے سامنے ڈال دیا۔ آپ نے الحمد للہ کہااور اللّٰہ کاشکر کیا۔

جب یہودکواس واقعہ کاعلم ہواتو یکا نحت مرعوب اور خوف زدہ ہو گئے اور جب صبح ہوئی تو یہود کی ایک جماعت نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا۔
کہ ہمارا سر داراس طرح مارا گیا۔ آپ نے فر مایا کہ وہ مسلمانوں کو طرح طرح سے ایذا کیں پہنچا تا تھا اور لوگوں کو ہمارے قبال پر برا پیچنتہ اور آمادہ کرتا تھا۔ یہود دم بخو درہ گئے اور کوئی جواب نہ دے سکے اور بعد از اس آپ نے ان سے ایک عہد نامہ کھوایا کہ یہود میں سے آیندہ کوئی اس قتم کی حرکت نہ کرے گا (طبقات ابن سعد)

## كعب ابن اشرف كے آل كے اسباب

روایات ِ حدیث ہے کعب بن اشرف کے تل کے جود جوہ اور اسباب معلوم ہو سکے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:۔

(۱)۔ نبی اکرم ﷺ کی شان اقد س میں دریدہ دئی اور سب وشتم اور گستا خانہ کلمات کا زبان سے نکالنا۔ (۲)۔ آپ کی ہجو میں اشعار کہنا۔ (۳) غزلیات اور عشقیہ اشعار میں مسلمان عورتوں کا بطور تشبیب ذکر کرنا۔ (۴) غدر اور نقض عہد۔ (۵) لوگوں کو آپ کے مقابلہ کے لئے اُبھارنا اورا کسانا اوران کو جنگ پر آمادہ کرنا۔ (۲)۔ دعوت کے بہانہ سے آپ کے تل کی سازش کرنا۔ (۷) دین اسلام پر طعن کرنا۔

کین تکن تک کاسب سے قوی سبب آپ کی شان اقدس میں دریدہ وینی اور سب وشتم اور آپ کی شان اقدس میں دریدہ وینی اور سب وشتم اور آپ کی جو میں اشعار کہنا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمید رحمہ اللہ تعالیٰ نے (اپنی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں ص ۲۰ تاص ۹۱) میں اس پر مفصل کلام کیا ہے۔

زہری سے مروی ہے کہ بیآیت

وَلَتَسُمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا إِلَا البته سنوكَمْ اللِّ كتاب سے اور الْكِتْبَ مِنُ قَبُلِكُمُ وَمِنَ الَّذِينَ } مشركين عيبت برُّونَى اوربَدز بانى \_ أَشُرَكُوا أَذِي كَثِيرًا طل

> کعب بن اشرف کے بارے میں نازل ہوئی (عیون الاثرص ۱۳۰۰ج۱) عبادین بشررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں بیاشعار کھے۔

واوفىيٰ طالعا من راس جدر فقلت اخوك عبَّادُ بن بيثر لِيشَهُرِ إِنُ وَفَى اونصف شَهِرُ وَقَالُ لَنَالَقَدُ جِئتِم لَامُر مجربة بها الكُفَّارَ نَفريُ به الكُفَّارَ كَاللَّيْثِ الهَزَبُر فقَطرَّه ابوعبُس بنَ جَبُر بانعم نِعُمَةٍ وأَعَزَّ نَصر هُمَّ ناهيك مِنُ صدِّق وبرُّ

صرخت به فلم يعرض لصوتي فعدتُ له فقال من المنادي وهذى درُعنارَهُنا فتخذها فَاقُبَلَ نحونا يهوى سريعا وفى أيـمَـانـنا بيُضٌ حِدَادٌ فعانَقَه ابن مسلمة المُرَدّي وشَدَّ بسيف م صَلتًا عليه وكان الله سادسنا فَأَبُنَا وجاء برأسه نَفَرُ كِرَامُ كُ حافظ عراقی الفیة السیر میں فرماتے ہیں: فَبَعُثُهُ محمد بن مَسُلَمَه

جاؤ ابرأسه فَاقُدَ مُوُهُ

في رُفُقَةٍ لِقُتُلِ كُعبِ المَلاءَ مَهُ قَالَ لَهُمُ افلَحتَ الوُجُوَّةُ

اسلام حويصة بن مسودرضي الله تعالى عنه

کعب بن اشرف کے تا کے بعدرسول الله ظِلْ الله الله الله علی الله مال کے بعدرسول الله ظِلْ الله الله علی کے اللہ مال کے اللہ ماللہ ماللہ کے اللہ کا اللہ ماللہ کے اللہ کا اللہ ماللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا ا یہودکو جہاں کہیں یا وقتل کر ڈالو چنانچہ حویصۃ بن مسعود کے چھوٹے بھائی محیصۃ بن مسعود نے ابن سبینہ یہودی کونٹل کر ڈالا۔ (جو تجارت کرتا تھا اور خود حویصہ اور محیصہ اور دیگر اہل مدینه سے دادوستد کا معاملہ رکھتا تھا۔)

حویصہ ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے اور محیصہ پہلے سے مسلمان تھے حویصہ چونکہ عمر میں بڑے تھے محیصہ کو پکڑ کر مارنا شروع کیا اور بیکہا کہ اے اللہ کے دشمن تونے اس کوتل کرڈ الا خدا كى شم اس كے مال سے كتنى چر بى تير بے بيٹ ميں ہے ، محصہ نے كہا:

لواسرنى بقتلك لضربت في في م ديا م كماكروه ذات بابركات تیرے قبل کا بھی حکم دیتی تو واللہ میں تیری 🧯 جھی گردن اُڑادیتا۔

واللُّه لقد امرنبي بقتله مَنُ ﴾ خدا كي قتم مُحِمَو اس كِقُلَ كا اليي ذات عنقك

آلله لوامرك محمد بقتلي أكيا خداكي سم الرمح تجهكومير يقل كاحكم د نوواقعی تو مجھکونٹل کرڈالےگا۔

نعم والله لوامر ني بضرب إلى خداك قتم الرتيري كردن مارنے كاحكم 🥻 دیتے تو ضرور تیری گردن مارتا۔ عنقك لضربتها-

یعنی رسول اللہ ﷺ کے حکم کے بعد ذرہ برابر تیرے بھائی ہونے کا خیال نہ کرتا حویصہ بیسُن کرجیران رہ گئے اور بےساختہ بول اٹھے کہ خدا کی شم یہی دینِ حق ہے جو دلوں میں اس درجہ راسخ اور مشحکم اور رگ ویے میں اس طرح جاری وساری ہے اس کے بعد حویصہ رسول الله ﷺ كى خدمت حاضر ہوئے اور ستجے دل سے اسلام قبول كيارضي الله تعالى عنه۔

#### سرية زيدبن حارثه رضى اللدتعالي عنه (غرة جمادى الآخرسه)

واقعه بدركے بعد قریش مكة مسلمانوں سے اس درجه مرعوب اورخوف زدہ ہو گئے كه أن کے چھیڑ چھاڑ کے اندیشہ سے اپنا قدیم راستہ ہی چھوڑ دیا چنانچہ بجائے شام کے راستہ کے عراق کاراستہ اختیار کیا اور رہبری کے لئے فرات بن حیّان عجلی کو اُجرت پر ہمراہ لیا اور ایک قافله بغرض تجارت مكه سے مال كثير لے كر برا وعراق روانه ہوا جس ميں ابوسفيان بن حرب اور صفوان بن امیهاور حویطب بن عبدالعُزّی وعبدالله بن ابی ربیعه بھی تھے۔ ( فتح ملّه میں بیہ چاروں حضرات مشرف باسلام ہوئے رضی الله تعالی عنهم )۔

رسول الله ﷺ کو جب اس قافله کی اطّلاع ہوئی تو سوصحابہ کی جمعیت کوزید بن حارثہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہم کی امارت اورسر کردگی میں روانہ فر مایا۔

ان لوگوں نے پہنچ کر حملہ کیا۔ قافلہ حاصل کر لینے میں تو کامیاب ہو گئے مگراعیان قوم اوراشراف خاندان اور قافلہ والے سب بھاگ گئے صرف فرات بن حیان عجلی کو گرفتار کر کے این ہمراہ لائے جو مدینہ پہنچ کر مسلمان ہوگئے۔ مال غنیمت کی کثرت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ اس کافمس جو زکالا گیا تو اس کی تعداد ہیں ہزار درہم تھی ۔ تو معلوم ہوا کے غنیمت کی مجموعی تعداد ایک لا کھ درہم تھی ا

#### قتل **الجي رافع** (نصف جمادي الثانيس <u>سمع</u>)

ابورافع ایک بڑا مالداریہودی تاجرتھا ابورافع کنیت تھی عبداللہ بن ابی اُکھئیں اس کا نام تھا۔سَلَّا م بن ابی اُکھئیں بھی کہتے تھے۔خیبر کے قریب ایک گڑھی میں رہتا تھا۔

رسول الله طِلْقَطِينًا كاسخت دشمن تھا اور طرح طرح ہے آپ كوايذ اءاور تكليف پہنچا تا تھا كعب بن اشرف كامعين اور مددگارتھا، بہی شخص غزوہ احزاب میں قریش مكه كومسلمانوں پر چڑھا كرلايا اور بہت زيادہ ان كى مالى امدادكى اور ہميشه رسول الله طِلِقَظِيمًا اور مسلمانوں كى عداوت میں رویبی خرج كرتار ہتا تھا ہے

کعب بن اشرف کے قاتل محمد بن مسلمہ اوراُن کے رفقاء رضی اللہ تعالیے عنہم چونکہ سب قبیلہ اوس کے تھے اس لئے قبیلہ خزرج کو یہ خیال ہوا کہ قبیلہ اوس نے تو رسُول اللہ ﷺ کے ایک جانی دشمن اور بارگاہ رسالت کے ایک گستاخ اور دریدہ دہن کعب بن اشرف کو قبل کر کے سعادت اور شرف حاصل کرلیا۔ لہذا ہم کو چاہیئے کہ بارگاہ نبوت کے اشرف کو قباہیئے کہ بارگاہ نبوت کے ایک سعادت اور شرف حاصل کرلیا۔ لہذا ہم کو چاہیئے کہ بارگاہ نبوت سے

ع البدلية والنهلية ،ج:١٠٩ ص: ١٣٧

إ \_ طبقات ابن سعد \_ص: ۲۵ \_ زرقانی ، ج:۲:ص: ۱۷

دوسرے گنتاخ اور دریدہ دہن ابورافع کوتل کر کے دارین کی عزّت ورفعت حاصل کریں۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر ابورافع کے تل کی اجازت جاہی آپ نے اجازت دی لے

اور عبداللہ بن علیک اور مسعود بن سنان اور عبداللہ بن اُنیس اور ابوقیادہ حارث بن ربعی اور خزاعی بن اسودرضی اللہ تعالی عنہم کواس کے لئے روانہ فر مایا اور عبداللہ بن علیک کوان پرامیر بنایا اور بیتا کیدفر مائی کہ سی بچہ اور عورت کو ہرگز نہل کریں ہے

نصف جے جمادی الاخری سے کوعبداللہ بن علیک مع اُپ رفقاء کے خیبر کی طرف روانہ ہوئے (تاریخ طبری ص ۲ ج س) حقیج بخاری میں براء بن عازب وَحَائِلُانَا اللّٰہ ہے مروی ہے کہ غروب آفقاب کے بعد جب لوگ اپ جانور چراہ گاہ سے والی لا چکے سے تب یہ لوگ خیبر پہنچ ، ابورافع کا قلعہ جب قریب آگیا تو عبداللہ بن علیک نے اُپ رفقاء سے کہا تم یہیں بیٹھو میں قلعہ کے اندر جانے کی کوئی تدبیر نکالتا ہوں ، جب بالکل دروازہ کے قریب بہنچ گئے تو کیڑا ڈھا تک کراس طرح بیٹھ گئے جیسے کوئی قضاء حاجت کرتا ہو، دربان نے بیٹم بھوکر کہ یہ ہمارائی کوئی آدمی ہے بیآ واز دی کہ اے اللہ کے بندے اگراندر آنا ہے تو جلد آجا میں دروازہ بند کرتا ہوں میں فوراً داخل ہو گیا اورا یک طرف جھپ کر بیٹھ گیا۔

ابورافع بالاخانہ پررہتا تھا۔اورشب کوقصّہ گوئی ہوتی تھی جب قصّہ گوئی ختم ہوگئ اور لوگ اپنے اپنے گھر واپس ہو گئے تو دربان نے دروازے بند کر کے تنجیوں کا حلقہ ایک کھوٹی پراٹکا دیا۔

جب سب سو گئے تو میں اُٹھا اور کھوٹی سے تنجیوں کا حلقہ اتار کر دروازہ کھولتا ہوا بالا خانہ پہنچا اور جو دروازہ کھولتا تھا وہ اندر سے بند کر لیتا تھا تا کہ لوگوں کو اگر میری خبر بھی ہوجائے تو میں اپنا کام کرگذروں۔

افتح الباری،ج: 2،ص ۲۹۳ مطری کا قول ہے ابن سعد فرماتے ہیں کہ ابورافع کا قبل ماہ مطری کا قول ہے ابن سعد فرماتے ہیں کہ ابورافع کا قبل ماہ رمضان آھے میں ہوا۔ اور بعض کہتے ہیں۔ ذک الحج ہے میں اور بعض کہتے ہیں۔ ذک الحج ہے میں اور بعض کہتے ہیں رجب میں یہ واقعہ ہوا۔ امام بخاری کھی بخاری میں زہری سے راوی ہیں کہ ابورافع کعب بن اشرف کے بعد قبل ہوا۔ فتح الباری ص ۲۹۲ ج

جب میں بالا خانہ پر پہنچاتو وہاں اندھیراتھااورابورافع اینے اہل وعیال میں سور ہاتھا۔ مجھ کومعلوم نہ تھا کہ ابورافع کہاں اور کدھرہے میں نے آواز دی۔اے ابورافع \_ ابورافع نے کہا کون ہے میں نے اس جانب ڈرتے ڈرتے تلوار کا وار کیا مگرخالی گیا۔ابورافع نے ایک چنخ ماری میں نے تھوڑی دیر بعد آواز بدل کر ہمدر دانہ کہا ہے ابورا فع ہیکسی آواز ہے، ابورافع نے کہا، ابھی مجھ پرکسی شخص نے تلوار کا وار کیا۔ یہ سنتے ہی تلوار کا دوسراوار کیا جس سے اس کے کاری زخم آیا۔ بعدازاں میں نے تلوار کی دھاراس کے پیٹ پررکھ کراس زور سے د بائی کہ پشت تک پہنچ گئی جس ہے سمجھا کہ میں اب اس کا کام تمام کر چکا اور واپس ہو گیا اور ایک ایک دروازہ کھولتا جاتا تھا۔ جب سٹرھی ہے اُتر نے لگا تو یہ خیال ہوا کہ زمین قریب آ گئی اتر نے میں گریڑا۔اور بنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی جاندنی رات تھی۔عمامہ کھول کرٹا نگ کو باندھااوراً بے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہاتم چلواوررسول اللہ ﷺ کو بشارت سناؤمیں يہيں بيٹا ہوں اس كى موت اور قل كا اعلان من كر آؤں گا۔ چنانچہ جب صبح ہوئى اور مُرغ نے بانگ دی تو خبر دینے والے نے قلعہ کی قصیل سے اُس کی موت کا اعلان کیا تب میں وہاں سے روانہ ہوااور ساتھیوں ہے آملا۔اور کہا تیز چلو۔اللّٰد نے ابورافع کو ہلاک کیا۔وہاں ہے چل کررسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورخوش خبری سنائی اور جووا قعہ گزرا تھاوہ سب بیان کیا، آپ نے فرمایا اپنی ٹانگ پھیلاؤ۔ میں نے ٹانگ پھیلادی آپ نے دستِ مبارک اس پر پھیرااییامعلوم ہوا گویا کہ بھی شکایت ہی پیش نہآئی تھی ( بخاری شریف بابقل ابي رافع في الباري بابقل ابي رافع البداية والنهاية ص١٣٨جم)

حافظ عراقی رحمه الله تعالے فرماتے ہیں:

قوم من الخزرج كر تَمُنَعهُ لِ لِـقَتُلِـه أُعِيُنَ بِالتَّـوفِيُقِ اوثاليث اورابع اوخامسه

فَبَعُثُهُ لابن عتيكِ معه لخيبرلا بن ابسي الحُقَيُق واختلفوا فقِيُلَ ذافي السادسه

إ-ات تحفظ بلذه الجماعة عبدالله بن عتيك عما ينوبه

#### غزوهٔ أحد لـ

#### شوال سطي

قال الله تعالى وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّى الْمُوْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِيَّ قَرِيشٍ مِلَة جب بدرے بطرح شکست کھا کرمکہ واپس ہوئ تو یہ معلوم ہوا کہ وہ کاروانِ تجارت جس کوابوسفیان ساحلی راستے سے بچا کر نکال لائے تھے وہ مع اصل سرمایہ اور زمنا فع دارالندوہ میں بطورامانت محفوظ ہے بدر کی اس بے طرح ہزیمت اور ذکت آمیز شکست کا زخم یوں تو ہر مخص کے دل میں تھا ایکن جن لوگوں کے باپ اور بیٹے بھائی اور بھتیج خولیش اورا قارب بدر میں مارے گئے ان کورہ رہ کر جوش آتا تھا۔ جذبہ انتقام سے ہر مخص کا حید لبر بیز تھا۔

بالآخرابوسفیان بن حرب و عبدالله بن البی ربیعه عکرمة بن ابی جهل ، حارث بن مشام حویطب بن عبدالغر کی صفوان بن امیه اور دیگر سرداران قریش ایک مجلس میں جمع ہوئے ، کہ کاروان تجارت بطورامانت محفوظ ہے ، اس میں سے اصل سرمایہ تو تمام شرکاء پر بقدر حصص تقییم کردیا جائے اور زرمنافع کلیهٔ محمد (ﷺ) سے جنگ کی تیاری میں صرف کیا جائے تاکہ ہم مسلمانوں سے اپنے باپ اور بیٹول ، خویش اورا قارب ، اعیان اوراشراف کا جو بدر میں مارے گئے انتقام لیس بیک آواز سب نے نہایت طیپ خاطر سے اس درخواست کو قبول کیا اور زرمنافع جس کی مقدار بچاس ہزار دینار تھی وہ سب اس کام کے لئے جمع کردیا گیا۔

#### اسی بارے میں حق تعالی شانہ نے بیآیت نازل فرمائی۔

ا۔ اُحدید بینہ منورہ کے ایک مشہور پہاڑ کا نام ہے جوید بند ہے کم وہیش دومیل کے فاصلہ پرواقع ہے۔ اوراس کواحداس کئے کہتے ہیں کہوہ دوسرے جبال (پہاڑوں) ہے متوحد یعنی منفر داور علیحدہ ہے (البدایة والنہایة ص ۹ ج س)

سے آلِ عمران: آیة :۱۲۱ سے جنگ بدر میں ابوسفیان کا بیٹا خظلہ اور عکرمہ کا باپ ابوجہل اور حارث بن ہشام کا بھائی ابوجہل بن ہشام اور صفوان بن امیہ کا باپ امیہ ل ہوئے تھے مگر بعد میں چل کر ابوسفیان اور عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عبداللہ بن ابی میں اسل کہ وقت میں مسلمان ہوئے، دوسے اللہ تعالمے منہ کہ اُنہ کھر (زرقانی ص ۲۰ ج ۲)

إِنَّ الَّـٰذِيْنِ كَفَرُوا يُنُفِقُونَ أَ تَحْقِقَ كَافِراتِ مَالُول كَوْرَجَ كُررتِ مِينَ أَمْ وَالَهُمُ لِيَصُدُّوا عَنُ سَبيُل } تاكه لوگوں كوخدا كے راستہ ہے روك ديں لله فَسَنينُ فِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ إِلَي إلى اور بَهِي خرج كريل عَاور كهربيسب ان پرحسرت اورافسوس ہوں گے پھر آخر مغلوب ہوں گے۔

عَلَيْهِ مُ حَسُرَةً ثَمَّ يُغَلَّبُونَ (الانفال،٣٦)

### قریش کاعورتوں کوہمراہ لے جلنا

غرض یہ کہ قریش نے خوب تیاری کی اورعورتوں کو بھی ہمراہ لیا تا کہ وہ رجزیہا شعار سے لڑنے والوں کی ہمت بڑھا کیں اور بھا گنے والوں کوغیرت دلا کیں نیزلڑنے والےعورتوں کی بے حرمتی کے خیال ہے دل کھول کر اور سینہ ٹھوک کراڑیں پیچھے بٹنے کا نام نہ لیں اور قبائل میں قاصد دوڑائے کہ اس جنگ میں شریک ہوکر دادشجاعت دیں۔اس طرح تین ہزار آ دمیوں کالشکر جمع ہوگیا جن میں ہے سات سوزرہ پوش تھے اور دوسو گھوڑے اور تین ہزار اونٹ اور بندرہ عورتیں ہمراہ تھیں ، یہ تین ہزار کالشکر جرارنہایت کروفر ہے ابوسفیان بن حرب کی سرکردگی میں ۵شوال سے چو مکتہ ہے روانہ ہوا (طبقات ابن سعدص ۲۵ ج ۲قتم اوّل زرقانی ص۲۰ ج۲ تاریخ طبری ص۹ ج۳)

# حضرت عباس رَضِيَا ثَلَّهُ تَعَالِكَ ۚ كَاحْضُورِيُر نُو ر کوقر کیش کےارادہ سےاطّلاع دینا

حضرت عباس نے بیتمام حالات لکھ کرنبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس ایک تیزروقاصد کے ہاتھ روانہ کئے اور قاصد کو بیتا کید کی کہ تین دن کے اندراندر کسی طرح آپ کے پاس پہنچادے۔

ازرقانی ج:۲،ص:۲۱

### حضور پُرنُو رکاصحابہے مشورہ

ینجریاتے ہی آپ نے اُنس اور مونِس رضی الله عنهما کوقریش کی خبر لینے کے لئے روانہ فرمایا۔انھوں نے آ کر بیاطّلاع دی کہ قریش کالشکر مدینہ کے بالکل قریب آپہنچاہے۔ بعد ازاں حیاب بن منذر دَفِحَانَثْهُ تَعَالِقَ کُوان کا اندازہ کرنے کیلئے بھیجا کہ معلوم کریں فوج کی كتني تعداد ہے، حباب دَضِحَانلُهُ مَعَالِظَةٌ نے آگر ٹھيک انداز ہ اور سچيج تخمينہ ہے اطّلاع دي تمام شب سعد بن معاذ اوراسید بن حفیراور سعد بن عباده رضی الله تعالیاعنهم نے مسجد نبوی کا پہرہ دیا۔اورشہر کےاطراف وجوانب میں بھی پہرے بٹھلادیئے گئے (طبقات ابن سعدص ۲۵ ج اقتم اوّل، ) ميه جمعه كي شب تقى جب صبح بموئي تورسول الله ﷺ في صحابه كوبلا كرمشوره کیا۔اکابرمہاجرین وانصارنے بیمشورہ دیا کہ مدینہ ہی میں پناہ گزین ہوکرمقابلہ کیا جائے۔ کیکن جونو جوان جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اور شوق شہادت میں بے چین اور بے نے ارشاد فرمایا میں نے خواب ہے دیکھا کہ میں ایک مضبوط زرہ میں ہوں اور ایک گائے ہے کہ ذبح کی جارہی ہے جس کی تعبیر ہیہ ہے کہ مدینہ بمنزلہ مضبوط زرہ کے ہے اور ذبح بقر ہے اس طرف اشارہ ہے کہ میرے اصحاب میں سے کچھ لوگ شہید ہوں گے لہذا میری رائے میں مدینہ ہی میں قلعہ بند ہوگر مقابلہ کیا جائے اور خواب میں پیھی دیکھا کہ میں نے تلوار کو ہلایااس کے سامنے کاحقہ ٹوٹ کر گر گیا۔ پھرائ تلوار کو دوبارہ ہلایا تو وہ تلواریہلے سے زیادہ عمدہ ہوگئی۔جس کی تعبیر پیھی کہ صحابہ کرام بمنز لہ تلوار کے تھے جوآپ کے دشمنوں پر وار کرتے تصصحابہ کو جہاد میں لے جانا بمنز لہ تلوار کے ہلانے کے تھاایک مرتبہ ہلایا۔ یعنی غز وہ احد میں تواس کے سامنے کا حصہ ٹوٹ کر گر گیا یعنی کچھ صحابہ شہید ہو گئے ، پھراسی تلوار کو دوسرے غزوہ میں استعمال کیا تو وہ تلوار پہلے سے زیادہ عمدہ اور تیز ہوگئی اور خوب دشمنوں پر چلی عبداللہ بن ابی رأس المنافقین ہے بھی ہوشیار اور تجربہ کارہونے کی وجہ سے مشورہ لیا گیااس نے بیکہا کہ تجریہ رہے کہ جب کسی وشمن نے مدینہ پرحملہ کیا اور اہلِ مدینہ نے اندرونِ شہر ہی رہ کر مقابله کیا تو فتح ہوئی اور جب باہرنکل کرحملہ کیا گیا،تو نا کام رہے یارسول اللہ آپ مدینہ ہے ابیخواب آپ نے ای شب جمعہ میں دیکھاتھا۔ کمافی طبقات ابن سعد ص۲۶ج۲

باہر نہ نکلئے خدا کی شم جب بھی ہم مدینہ سے باہر نکلے تو دشمنوں کے ہاتھ سے تکلیف اٹھائی اور جب بھی ہم مدینہ میں رہے اور دہمن ہم پر چڑھ کر آیا تو دہمن نے ہمارے ہاتھ سے تکلیف اٹھائی آپ تو مدینه کی نا که بندی فرما دیں تمن اگر بالفرض مدینه میں گھس آیا تو مرد اُن کا تلوار سے مقابلہ کریں گے اور بچے اور عور تیں چھتوں سے سنگ باری کریں گی۔اورا کر باہرے باہر ہی نا کام واپس ہو گئے تو فہوالمراد لے

مربعض اکابراورنو جوانوں نے اس پرزیادہ اصرار کیا کہ مدینہ سے باہرنکل کرحملہ کیا جائے ،اورعرض کیایا رسول اللہ ہم تو اس دن کے متمنی اورمشاق ہی تھے اور خدا سے دعائیں ما نگ رہے تھے خداوہ دن لے آیا اور مسافت بھی قریب ہے حضرت حمز ہ اور سعد بن عبادہ اور نعمان بن ما لک رضی الله تعالی عنهم نے عرض کیا یا رسول الله اگر ہم نے مدینه میں رہ کراُن کی مدا فعت کی تو ہمارے دشمن ہم کوخدا کی راہ میں بز دل خیال کریں گےاور حضرت حمز ہ نے پیکہا۔ والَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ لا إ فَتُم جِاسَ ذات ياك كى جس ني آپ اطعم اليوم طعاما حتى في يركتاب نازل فرمائي مين اس وقت تك كهانا اجاهدهم بسيفى خارج أنكاؤل كاجب تكمينت بابرنكل كر وشمنول کااین تلوارے مقابلہ نہ کرلوں۔ المدينة ك

نعمان بن ما لک انصاری رضی الله تعالی عنه نے عرض کیا۔

يارسُول الله لاتحرمنا الجنة فو إلى الله كرسول مم كوجنت عيم وم نه الذي بعثك بالحق لادخلن للم يجيَّ مم ماس ذات ياك كى جس نے آپ کوحق دیگر بھیجا ہے میں ضرور جنت میں داخل ہوکررہوں گا۔

> آپ نے فرمایا کس بنایر \_نعمان نے عرض کیا ۔ رسُولِ اللَّهِ ولا افرُّ يوم الزحف

لانی اشهدان لا اله الله الله و انك الله و انك الله و الله الله و 🕻 سوا کوئی معبودنہیں اور بے شک آپ اللہ کے برحق رسول ہیں اور میں لڑائی میں بھی بھا گیانہیں۔

الجنة

اورايك روايت مين بيلفظ بين: لاني احب الله ورسُوله

اس وجہ سے کہ میں اللہ اور اُس کے رسُول کو محبوب رکھتا ہوں۔

آپ نے فرمایا۔ صَدَقُتَ تونے سے کہا:

رسول الله طِلْقَ الله عَلَيْ فَي جب و يكها كه جنت ك شيدائي اورشهادت ك سودائي يعني نو جوانوں کا اصرار تو پہلے ہی ہے ہے کہ مدینہ سے باہر جا کر حملہ کیا جائے کیکن مہاجرین وانصار میں ہے بھی بعض ا کابر جیسے حضرت حمز ہؓ اور سعد بن عبادہؓ شوق شہادت میں بے چین اور بے تاب ہیں اوراً نکی بھی یہی رائے ہے، تو آپ نے بھی یہی عزم فر مالیا۔

یہ جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کی نماز سے فارغ ہوکر وعظ فر مایا۔اور جہاد وقبال کی ترغیب دی، اور تیاری کا حکم دیا۔

یہ سنتے ہی خداوند ذوالجلال کے ختبین مخلصین ، عاشقین ووالہین اور خداوند قد وس کے لقاء کے شاکفتین کے جانوں میں جان آگئی اور سمجھ گئے کہاب اس دنیا کے جیل خانہ اور اس قفس سے ہماری رہائی کا وفت آگیا۔

نُحْرِم آن روز کزیں منزل ویران بروم راحت جان طلهم وزیئے جانان بروم

أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى تيّارى اورسلاح يوشى

عصر کی نماز سے فارغ ہوکر آپ حجرۂ شریفہ میں تشریف لے گئے اور صاحبین (یعنی آپ کے وہ دوسائھی جو دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہے اور عالم برزخ میں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور میدانِ حشر اور حوضِ کوثر اور جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے ) یعنی ابو بکر وعمر رضی اللّٰد تعالیٰ عنہماوہ بھی آپ کے ساتھ حجرہ میں گئے۔

ہنوز آپ حجرۂ مبارکہ سے باہرتشریف نہلائے تھے کہ سعد بن معاذ اور اُسید بن حفیر رضی الله تعالی عنهمانے لوگوں سے کہا کہتم نے رسول الله ﷺ کوشہر سے باہر جا کر حمله كرنے پرمجبوركيا حالانكه آپ پرالله كى وحى اترتى رہتى ہے۔مناسب بيہ ہے كه آپ كى رائے اور منشاء پر چھوڑ دیا جائے۔اتنے میں آپ دوز رہیں تو برتو پہن کر اور سلح ہوکر باہرتشریف لے آئے۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ ہم نے غلطی سے خلاف مرضی مبارک اصرار کیا جو ہمارے لئے کسی طرح مناسب اور زیبانہ تھا۔ آپ صرف اپنی رائے پڑمل فرما ئیں آپ نے فرمایا کسی خرب کی جائز نہیں کہ تھیا رلگا کرا تاردے یہاں تک کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرے۔ اَب اللہ کے نام پر چلوا ور میں جو حکم دول وہ کرو۔ اور سمجھ لوکہ جب تک تم صابر اور ثابت قدم رہو گے تو اللہ کی فتح اور نصرت تمھارے ہی لئے ہے۔

# آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى روائكى اورفوج كامعاينه

اا شوال یوم جمعہ بعد نماز عصر آپ ایک ہزار جمعیت کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے آپ گھوڑ ہے پر سوار تھے اور سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللّٰء خہماز رہ پہنے ہوئے آپ کے آگے آگے تھے، اور سب مسلمان آپ کے دائیں اور بائیں چلتے تھے۔

یہ تمام تفصیل طبقات ابنِ سعد اور زرقانی میں مذکور ہے۔ مدینہ سے باہرنگل کر جب مقام شیخین ہے پر پہنچے تو فوج کا جائزہ لیا۔ان میں جونو عمر اور کم سن تھے ان کو واپس فر مایا جن میں ہے بعض کے نام حسب ذیل ہیں۔

(٢) زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه

(١) اسامه بن زيدرضي الله تعالى عنه

(۴) عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه

(٣) ابوسعيدخدري رضي الله تعالى عنه

(٢) عرابة بن اوس رضى الله تعالى عنه

(۵) اسيد بن ظهير رضى الله تعالى عنه

(۸) زید بن ارقم رضی الله تعالیے عنہ

(4) براء بن عازب رضى الله تعالى عنه

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیے فرماتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں سترہ صحابی پیش کئے گئے جن کی عمر چودہ چودہ سال کی تھی نبی کریم علیہ الصلاق والتسلیم نے نابالغ قرار دے کروایس

ا۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ یکم آپ کی ساتھ مخصوص نہیں ہر پیغیبر علیہ السّلام کا بہی حکم ہے کہ ہتھیارا گالینے کے بعد بغیر جہاد کے ہتھیارا تارنا جائز نہیں۔ نیز اس سے ریبھی معلوم ہوتا ہے کہ فل اور مستحب شروع کر لینے سے اس کا اتمام اور پورا کرنا واجب ہوتا جا ہے ، فانہم تا امنہ عفاعنہ علیہ خین دوٹیلوں کا نام ہے جو مدینہ اور اُصد کے مابین واقع بیں وہاں ایک اندھا اور بوڑھا یہود کی اور بڑھیا یہود ان رہا کرتے تھے، اس لئے وہ ٹیلے شخین کے نام ہے مشہور ہوگئے۔ تا طبر کی جے۔ "

کردیا جب ایک سال بعد پندرہ سال کے بن میں پیش کئے گئے تو آپ نے اجازت دی۔ (زرقانی ص۲۵ج۲)

ان کمسنوں میں رافع بن خدت کو کھٹائٹہ گھٹائٹہ بھی تھے۔ انھوں نے بیہ ہوشیاری کی کہ انگوٹھوں کے بل تن کے کھڑے ہوگئے تا کہ دراز قامت معلوم ہوں۔ آنخضرت ﷺ نے ان کواجازت دے دی۔ نیزان کی نسبت سے بھی کہا گیا کہ بیہ بڑے تیرانداز ہیں۔

عربن عبدالعزیز نے ایک مرتبہ نافع سے بید دریافت کیا کہ عبداللہ بن عمرکن کن غزوات میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شریک ہوئے۔ نافع نے کہا مجھ سے خود ابن عمر نے بیان کیا کہ جب غزوہ بدرہ واتو اس وقت میں ۱۳ سال کا تھا اور جب غزوہ اُحدہ واتو اس وقت میں ۱۳ سال کا تھا اور جب غزوہ اُحدہ واتو اس وقت میں ۱۳ سال کا تھا اور خیب غزوہ اُحدہ واتو اس وقت میں ۱۳ سال کا تھا۔ غزوہ اُجد وہ اُحد میں شریک ہونے کی بارگاہ نبوی میں استدعاء کی لیکن آپ نے کمسنی کی وجہ سے قبول نفر مایا اور علیٰ ہذا زید بن ثابت اور عرابة بن اور کو بھی کمسن ہونے کی وجہ سے والیس فرمایا مگر رافع بن خدت کو در از قامت ہونے کی وجہ سے اجازت دے دی وجہ سے فزوہ خندتی پیش آیا تو اس وقت میں ۱۵ تا مال کا تھا، اس وقت آپ نے مجھ کو اجازت دی اور آپ کے ساتھ غزوہ میں شریک ہوا عمر سال کا تھا، اس وقت آپ نے بیٹوں اور بھائیوں کے لئے بہت جلد اس صدیث کو لکھ لیس سے بن عبد العزیز نے اس صدیث کو لکھ لیس سے کرتے ہیں۔ المال سے وظیفہ کی درخواست میں اس کا غام درج کرکے بیت المال سے وظیفہ کی درخواست کی فہرست میں اس کا نام درج کرکے بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے کی فہرست میں اس کا نام درج کرکے بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے کی فہرست میں اس کانام درج کرکے بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے کی فہرست میں اس کا نام درج کرکے بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے کی فہرست میں اس کا نام درج کرکے بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے کی فہرست میں اس کا نام درج کرکے بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے

اور جو پندرہ سال ہے کم ہواس کا نام ذریۃ بچوں کی فہرست میں لکھا جائے، (عیون الاثر ص۲۳۳) سمرۃ بن جندب جو آھیں کے ہم سن تھے آھوں نے نہایت حسرت بھرے الفاظ میں آپنے علاقی باپ مُری بن سنان دَفِحَانَلْهُ تَغَالِظَیْ سے کہا۔ اے باپ۔ رافع کو تو اجازت مل گئی اور میں رہ گیا۔ حالا نکہ میں ان سے زیادہ قوی ہوں رافع کو بچھاڑ سکتا ہوں مری بن سنان دَفِحَانَلْهُ تَغَالِظَیْ نے عرض کیا یارسول اللہ آپ نے رافع کو اجازت دی اور میرے بیٹے کو وابی فرمایا۔ حالا نکہ میرا بیٹارافع کو بچھاڑ سکتا ہے۔

آپ نے رافع رَضَانِلُهُ تَعَالِيَّ اور سمر ہ رَضِحَانِلُهُ تَعَالِيَّ کی مُشتی کرائی۔ سمرہ نے رافع کو پچھاڑ

دیا۔آپ نے سمرہ کوبھی اجازت دی۔ (طبری ص۱۱ج۳) بیچے اور بوڑھے جوان اورادھیڑ سب کے سب ایک ہی شراب کے مخموراورایک ہی نشہ کے چور تھے۔شہید ہونے سے پہلے ہی خِجز شلیم سے شہید ہو چکے تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ۔

# لشكراسلام ہے منافقین کی علیحد گی اور واپسی

جب آپ اُحد کے قریب پہنچ توراس المنافقین عبداللہ بن ابی جو تین سوآ دمیوں کی جمعیت اپنے ہمراہ لایا تھا یہ کہ کرواپس ہوگیا کہ آپ نے میری رائے ہیں مانی ہم بے وجہ کیوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالیس۔ یہ جنگ نہیں ہا گرہم اس کو جنگ سمجھتے تو تمھارا ساتھ دیے اُنہی لوگوں کے بارہ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ وَلِیَتُ عُلَمَ الَّذِیُنَ نَافَقُوا ج صلے وَقِیُلَ لَهُ مُ تَعَالُو اُ قَاتِلُو اَ فِی سَبِیلِ اللهِ اَوادُ فَعُوا طَ قَالُو اللهِ مَّالَیسَ فِی قُلُو بِهِمُ طَ فَالُو اللهِ اَوَادُ فَعُوا عَلَمُ اِللهِ اَوَادُ فَعُوا عَلَمُ اللهِ اَوَادُ اَلَّهُ اَعْدَا اللهِ اَوْلَا اللهِ اَوْلَا اَللهِ اَوْلَا اللهِ اَوْلَا اللهِ اَوْلَا اللهِ اَوْلَا اللهِ اَوْلَا اللهِ اَوْلَا اللهِ اَوْلَا اِللهِ اَوْلَا اللهِ اَوْلَا اللهِ اَوْلَا اللهِ اَوْلَا اللهِ اَوْلَا اللهِ اَوْلَا اللهِ اَوْلَا اِللهُ اَلْا اللهِ اَوْلَا اِللهِ اَوْلَا اِللهِ اَوْلَا اِللهُ اَوْلَا اللهِ اَوْلَا اللهِ اَوْلَا اللهِ اَوْلَا اِللهُ اَوْلَا اللهِ اَوْلَا اللهِ اَوْلَا اللهِ اَوْلَا اللهِ اَلَّا اللهِ اَلَّا اللهِ اَلَٰ اللهِ اَوْلَا اِللهُ اَلَٰ اللهُ اَلَّاللهِ اَوْلَا اِللهِ اَوْلَا اللهِ اَلَٰ اللهِ اَلَٰ اللهِ اللهِ اَلَٰ اللهِ اَلَٰ اللهِ اَلَٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اَلَٰ اللهُ اَلَٰ اللهِ اللهِ اللهِ اَلَٰ اللهِ اَمْ اللهُ اَلَّا اللهُ اَمْ اللهِ اللهُ اَلَّا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ صرف سات سوصحابہ رہ گئے جن میں صرف سوآ دمی زرہ پوش تھے اور سارے لشکر میں صرف دو گھوڑے تھے ایک آپ کا اور ایک ابو بردۃ بن نیار حارثی دَفِحَانَفُهُ تَعَالِئَهُ کا ہے۔

قبیلہ خزرج میں سے بی سلمہ نے اور قبیلہ اوس میں سے بی حارثہ نے بھی ابنِ اُبی کی طرح کچھوا پسی کا ارادہ کیا اور یہ دونوں قبیلے شکر کے دونوں طرف تھے تو فیق خداوندی نے ان کی دست گیری کی ۔خدانے ان کو بچالیا۔اور واپس نہیں ہوئے ،ان ہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ۔إِذُهَمَّ تُ طَّ آئِفَ مَن اُن مَن مُن کُمُ اَن تَفُشَلاَ وَاللَّهُ وَلِیْهُمَا وَعَلَی اللهِ فَلْیَتَو کی الْمُومِئون کی ۔

یادگرواس وفت کو جب ہمّت ہاردی تم میں کے دوگروہوں نے اور اللّدان کا مددگارتھا اس لئے وہ واپسی ہے محفوظ رہے اور تمام مسلمانوں کواللّہ ہی پر بھروسہ چاہیئے۔ ہنوز آپ مقام شیخین ہی میں تھے کہ آفتاب غروب ہوگیا۔حضرت بلال رضی اللّہ تعالیٰ

عنہ نے اذان دی آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور پہیں شب کو قیام فرمایا۔اورمحد بن مسلمه رضی الله عنه نے تمام شب لشکر کی پاسبانی کی وقتاً فو قتاً لشکر کا ایک چکر لگاتے اور واپس آ کرآپ کے خیمہ مبارکہ کا پہرہ دیتے۔

شب کے آخری حصہ میں آپ نے کوچ فرمایا جب اُحد کے قریب پہنچے تو صبح کی نماز کا وقت آ گیا۔ بلال رضی اللہ تعالے عنہ کواذان کا حکم دیا۔ بلال رَضِحَانَلْهُ مَّغَالِ ﷺ نے اذان اور ا قامت کهی اورآپ نے اسیے اصحاب کونماز پڑھائی۔

### ترتيب فوج

نمازے فارغ ہوکرکشکر کی جانب متوجہ ہوئے مدینہ کوسامنے اوراُ حد کوپس پشت رکھکر صفوں کومرتب فرمایا۔ اور جو صفیں چند لمحہ پہلے خداوند ذوالجلال کی تعظیم واجلال کے لئے دست بستہ کھڑی ہوئی تھیں اب وہ اس کبیر متعال کی راہ میں جانبازی اور سرفر وشی اور اس کے راستہ میں جہاد وقتال کے لئے کھڑی ہوگئیں۔

نے پیاس تیراندازوں کا ایک دستہ جبل اُحد کے پیچھے بٹھلا دیا تا کہ قریش پشت سے حملہ نہ كرسكيس اورعبدالله بن جبير رضى الله تعالى عنه كواس كأامير مقرر فرمايا اوربية تكم ديا كها گر جم كو مشرکین برغالب ہوتے دیکھوتے بھی یہاں سے نہ ہٹنااورا گرمشرکین کوہم برغالب ہوتے دیکھوتب بھی اس جگہ ہے نہ سرکنااور نہ ہماری مدد کے لئے آنا۔

ز ہیر کی روایت میں پہ ہے کہا گریرندوں کو بھی ہم کواُ چکتے ہوئے دیکھوتب بھی اس جگہ ے نہ ٹلنا۔

مند احمد اور مجم طبرانی وغیرہ میں ابن عباس تضحاً فله تَعَالِيَّ ہے مروی ہے کہ رسول الله ﷺ نے بیدارشادفر مایاتم اس جگه کھڑے رہواور پشت کی جانب سے ہماری حفاظت کرو۔اگر ہم کوتل ہوتے ہوئے بھی دیکھوتو ہماری مدد کے لئے نہ آنا اورا گرغنیمت حاصل کرتے ہوئے دیکھوتواں میں شریک نہ ہونا ہے

ا ـ ابن سعد، ج: ۲، ص: ۲۷ ع فتح الباري، ج: ۲، ص: ۲۷

## قریش کے شکر کا حال

قریش کالشکر جرارشنبه ہی کو مدینہ پہنچ کراُ صدکے دامن میں پڑاؤ ڈال چکا تھا جس کی تعداد تین ہزارتھی جن میں سات سوزرہ پوش اور دوسو گھوڑے اور تین ہزاراونٹ تھے اور اشراف مکتہ کی پندرہ عورتیں ہمراہ تھیں جواشعار پڑھ پڑھ کر مردوں کو جوش دلاتی تھی لے نفسانی اور شہوانی اور شیطانی لوگوں کا دھنداایسا ہی ہوتا ہے نعوذ باللہ منہ

جن میں ہے بعض کے نام حسب ذیل ہیں۔

(۲)۔ام حکیم بنت حارث بن ہشام ..... ابوجہل کے بیٹے عکرمہ کی بیوی۔

(٣) \_فاطمه بنت وليد حارث بن مشام كي بيوي (٣) \_ برزه بنت مسعود صفوان بن اميه كي بيوي

(۵) ـ ريطه بنت شيبه عمرو بن العاص كي بيوي (٦) ـ سلافه بنت سعد طلحة بن البي طلحة تحي كي

بيوي

(۷)۔خناس بنت مالک مصعب بن عمیر "کی (۸) \_عمرة بنت علقمه

والده

علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ سوائے خناس اور عمرہ کے بیہ سب عورتیں بعد میں چل کر مشرف باسلام ہوئیں۔رضی اللہ تعالیے عنہن ۔

قرنیش نے اپنے لشکر کے میمنہ پر خالد بن ولید کواور میسرہ پر عکر متہ بن ابی جہل کو ور پیادوں پرصفوان بن امیہ کواور کہا جاتا ہے کہ عمر و بن العاص کواور تیرانداز وں پرعبداللہ بن ابی ربیعہ کوافسر مقرر کیا۔

مگر بعد میں چل کر قرایش کے بیہ پانچوں امرائے کشکر مشرف باسلام ہوئے ،رضی اللہ تعالیٰ عنہم ۱۲

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کا مجامدین سے ایک خطاب جب فریقین کی صفیں مرتب ہوئیں تورسول الله ﷺ نے ایک تلوار ہاتھ میں لے کر

ىيۇر مايا -

لەزرقانى،ج:٢،ص:٢٦

من يأخذهذا السيف بحقه

کون ہے جو کہاس تلوارکواس کے حق کے ساتھ لے۔ ساتھ لے۔

یہ من کر بہت سے ہاتھ اس سعادت کے حاصل کرنے کے لئے آگے بڑھے گرنی اکرم ﷺ نے اپنادست مُبارک روک لیا اسے میں ابود جاندرضی اللہ تعالی عندا می اور عرض کیا یا رسول اللہ اس تلوار کا کیا حق ہے۔ آپ نے فرمایا اس کاحق ہے کہ اس سے خدا کے دشمنوں کو مارے یہاں تک کہم ہوجائے۔

یدروایت مسنداحمداور محیح مسلم میں حضرت انس تفعیانی کی سے اور مجم طبرانی میں قیاد ہ بن النعمان تفعیانی کئی النے سے اور مسند بزار میں حضرت زبیر تفعیانی کئی کئی النے سے مروی ہے۔ حافظ ابو بشرد ولا بی نے اس حدیث کو کتاب الگئی میں حضرت زبیر تفعیانی کئی سے روایت کیا ہے اس میں بیرے کہ آپ نے فرمایا اس تلوار کا حق بیرے کہ اس سے کی مسلمان کو بھی قبل نہ کرنا اور اس کو لے کر بھی کسی کا فرے مقابلہ سے فرار نہ ہونا۔

۔ ابو دجانہ تضحافظہ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں یعنی اس کا حق اور اور کے ساتھ لیتا ہوں یعنی اس کا حق ادا کرونگا، آپ نے فوراً وہ تلوارا بود جانہ تضحافظہ کا تھے ہوں کے مرحمت فرمادی۔ غالبًا آپ کو بذر بعہ وحی الہی کے بیم علوم ہوا ہوگا کہ سوائے ابود جانہ کے کوئی اس تلوار کا حق ندادا کرے گائی لئے صرف ابود جانہ ہی کوعطا فرمائی واللہ سجانہ وتعالی اعلم لے

(فَا كُده) ابودجانه بڑے شجاع اور بہادر تھے، جنگ کے وقت ان پر ( تبختر ) یعنی نازو انداز اور وجداور سکر کی خاص کیفیت ہوتی تھی ،لڑا کی کے وقت سر پرسُرخ عمامه باندھ لیتے تھے اور خراماں خراماں چلتے ۔غالبًا اس لئے آنخضرت فِلِقَ اللّٰ نے بیٹوارعطا کی جیسا کہ آئندہ اُن کے جہادوقیال سے معلوم ہوگا۔

# آغاز جنگ اورمبارزین قریش کاایک ایک کرکے ل

قریش کی طرف سے سب سے پہلے میدانِ جنگ میں ابوعا مر نکلا جوز مانۂ جاہلیت میں قبیلہ ٔ اوس کا سردار تھا اور زہداور پارسائی کی وجہ سے راہب کے نام سے پکارا جاتا تھا جب یالاصابہ جینہ میں ۵۸زرقانی ،ج۲ میں۔۲۸ مدینه میں اسلام کا نور جیکا توبیشیرہ چیثم اس کی تاب نہ لاسکا اور مدینہ سے مکہ چلا آیا۔رسول اللّٰدظِ اللّٰہ اللّٰہ کے بجائے راہب کے فاسق نام تجویز فرمایا۔

اس فاسق نے مکنہ آگر قریش کورسول اللہ ﷺ کے مقابلہ کے لئے آمادہ کیااور معرکہ اُحد میں خوداُن کے ساتھ آیااور یہ باور کر آیا کہ قبیلہ ُ اوس کے لوگ جب مجھکو دیکھیں گے تو محمد (ﷺ) کا ساتھ جھوڑ کرمیرے ساتھ ہوجائیں گے۔

پہلامبارِز:۔ چنانچہ معرکہ اُحدییں سب سے پہلے یہی ابوعامر میدان میں آیا اور لاکار کرکھا۔

یامعیشر الاوس انا ابو عامر الے گروہ اوس میں ابوعامر ہوں۔ خدااوس کی آنکھیں ٹھنڈی کرے جھوں نے فوراً ہی بیہ جواب دیا۔ لا انعم الله بك عینایا فاسق تیری آنکھ ٹھنڈی نہ کرے۔

ابوعام ریددندان شکن جواب س کرخائب وخاسرواپس ہوااور جاکریہ کہا کہ میرے بعد میری قوم کی حالت بدل گئی۔(زرقانی ص ۲۰ ج۲ ابن ہشام ۹۷ ج۲ طبری ص ۱۶ ج۳ عیون اِ الانرص ۲۳ ۲ البدایة والنہایة ص ۱۶ ج۴)

دوسرامبارز:۔بعدازال مشرکین کاعلمبردارطلحۃ بن ابی طلحہ میدان میں آیا اورللکارکریہ کہا۔اے اصحابِ محمد (ﷺ) تمھارا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کوتمھاری تلواروں سے جلدی جہتم میں پہنچا تا ہے اور ہماری تلواروں سے جلدی جہتم میں پہنچا تا ہے اور ہماری تلواروں سے تم کو جنت میں جلدی ہنچا تا ہے یس کیاتم میں سے ہے کوئی جس کومیری تلوار جلد جنت میں یااس کی تلوار مجھ کوجلد جہنم میں پہنچا ہے۔

یہ سنتے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ مقابلے کے لئے نکلے اور تلوار چلائی جس سے اس کا پیر کٹ گیا اور مُنہ کے بل گرا اور ستر کھل گیا۔ حضرت علی دَفِحَافنلُهُ تَعَالِئَ مُنْ شر ما کر پیجھے ہٹ گئے۔ نبی کریم علی الصلاق والتسلیم نے دریافت فر مایا اے علی کیوں پیجھے ہے ، آپ نے فر مایا مجھ کواس کے ستر کھل جانے سے شرم آگئی۔ ا

ایـزرقانی۔ج،۲،ص:۳۱

ابن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کے سریر تلوار چلائی جس سے س کے دوھتے ہو گئے۔

رسول الله الله الله المنظمة وربوع اور الله أحبو كهااورمسلمانون في على الله الحبوكا نعره لگایا۔

غالبًا حضرت علی کی پہلی تلواراس کے قدم پر پڑی جس سے پیرکٹ گیااور دوسری تلوارسر یر پڑی جس نے کھویڑی کے دوٹکڑے کرڈالے۔ ابن جربر کی روایت میں پہلے وار کا ذکر ہے،اورابنِ سعد کی روایت میں دوسرے وار کا ،الہذا دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں۔ تيسرامبارز: بعدازال عثان بن الي طلحه ني علم سنجالا ادربير جزيرٌ هتا هواميدان مين آيا-إِنَّ عَلَى أَهُلِ اللَّواء حَقًّا ان تَخْضَبَ الصَّغُدَّةُ اوتَنُدَقًّا علمبر دار کا بیفرض ہے کہاڑتے اڑتے اس کا نیزہ دشمن کے خون سے رنگین ہوجائے یا

ٹوٹ جائے۔

حضرت حمزہ نے بڑھ کرحملہ کیا اور عثمان کے دونوں ہاتھ اور دونوں شانے صاف کردیئے اور علم اُس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا،اور تھوڑی ہی دیر میں اس کا کا متمام ہوا۔ چوتھا مبارز:۔اس کے بعد ابوسفیان بن ابی طلحہ نے جھنڈ ا ہاتھ میں لیا۔سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالے عنہ نے فورا ہی ایک تیرتاک کراس کے حلق پر مارا جس ہے اس کی زبان باہرنکل آئی آ گے بڑھ کرفوراً قتل کیا۔

یا نچوال مبارز: اس کے بعدمسافع بن طلحة بن الي طلحه نے علم اٹھایا حضرت عاصم بن ثابت رضی الله تعالیٰ عنه نے ایک ہی وار میں قبل کیا۔

چھٹا مبارز:۔اس کے بعد حارث بن طلحہ بن الی طلحہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اس کو بھی عاصم رضی اللّٰد تعالیٰ عنه نے ایک ہی وار میں قبل کیا اور بقول بعض حضرت زبیر نے اس کوثل

ساتوال مبارز: \_ پھر کلاب بن طلحة بن ابي طلحه نے علم ہاتھ ميں پکڑا حضرت زبير رضي الله تعالیٰ عنہ نے آ کے بڑھ کوتل کیا۔

آ محوال مبارز: \_ بعداز ال جُلاس بن طلحة ابن الي طلحه نے جھنڈ ااٹھایا \_فوراُ ہی حضرت طلحەرضى الله تعالے عندنے اس کونل کیا۔ نواں مبارز:۔اس کے بعدارطاۃ بن عبدشر حبیل نے جھنڈ اہاتھ میں لیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدنے اس کا کام تمام کیا۔

دسواں مبارز:۔ شریح بن قارظ علم لے کرآ گے بڑھا آ نافانا اس کا بھی کا متمام ہوا، شریح کے قاتل کا نام معلوم نہیں کہ کون تھا۔

گیارہواں مبارز:۔اس کے بعدان کا غلام جس کا نام صُوَاب تھا وہ علم لے کرسامنے آیا۔حضرت سعد بن ابی وقاص یا حضرت حمزہ یا حضرت علی رضی الله عنہم میں ہے کسی ایک نے علیٰ اختلاف الاقوال اس کا بھی کام تمام کیا۔!

اس طرح سے قریش کے بائیس سردار مارے گئے جن کے نام علامہ ابن ہشام نے بائنفصیل ذکر کئے ہیں اور ساتھ ساتھ ہے بھی بتلایا ہے کہ فلاں فلاں سردار فلاں فلاں صحابی کے ہاتھ سے قبل ہوائے

### ابود جانه رضى الله عنه كى بها درى

ابودجانہ رضی اللہ تعالے عنہ، جن کورسول اللہ ﷺ نے اپنی تکوارعطافر مائی تھی نہایت شجاع اور بہادر تھے۔ اوّل انھوں نے اپناایک سرخ عمامہ نکالا اور سر پر باندھا۔ اور اکڑتے ہوئے میدان میں نکلے اور بیاشعار زبان پر تھے۔

اَنَا الَّذِی عَاهدنی خلیلی ونحن بالسفح لدی النخیل میں وہی ہوں جس سے میرے اس دوست نے عہدلیا ہے (کہ جس کی مخت میرے فرا لِ قالیہ فی اندرونِ قلب میں سرایت کر چکی ہے یعنی محمد رسول ﷺ) نے درآنحالیکہ ہم پہاڑے دامن میں نخلتان کے قریب تھے۔

ان لااقوم الدهر فی الکُبُول اضرب بسیف الله والرسول وه عهدیه به کرمول کی الکُبُول کی الله والرسول وه عهدیه به کرمول کی کوار سے خدا کے دشمنوں کو مارتار ہوں گا۔

ع\_ابن بشام\_ج، ۲، ص:۳۰ ا، زرقانی ج.۲ ص:۳۱

ا\_زرقانی\_ج:۲،ص:۳۱\_ابن سعدج۲:ص ۲۸

رسول الله ﷺ نے ابو د جانہ رَضِحَانلهُ مَعَالِے کُ کو اکر تے ہوئے دیکھکریہ فرمایا یہ جال اللہ کو شخت ناپسندے مگر ایسے وقت میں۔

(بینی جبکہ محض اللہ اوراُس کے رسُول کے دشمنوں کے مقابلہ میں ہواً ہے نفس کیلئے نہ ہو) ابو دجانہ مفوں کو چیرتے چلے جاتے تھے جوسامنے آگیا اس کی لاش زمین پر ہوتی تھی یہاں تک کہ ابوسفیان کی بیوی ہندہ بالکل سامنے آگئی ابو دجانہ نے اس پر تلوارا ٹھائی مگر فوراً بہاں تھ روک لیا۔ کہ ریکسی طرح زیبانہیں کہ خاص کررسُول اللہ ظِنْ اللّٰ اللّٰ کی بلوار کوا کے عورت برجلا ماجائے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب ابو دجانہ رَضِحَانَلْهُ تَعَالِظَیُّ مِندہ کے قریب پہنچے تو اس نے لوگوں کو آ واز دی مگر کو کی شخص اس کی مدد کونہ پہنچا۔ابود جانہ فر ماتے ہیں۔ مجھے کواس وقت ریاحیا نہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی تلوار کوایک بے پناہ اور بے سہاراعورت پر آ زماؤں لے

## حضرت حمزه رضى الله عنه كى شجاعت اورشهادت كاذكر

حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شیرانہ حملہ سے کفّار سخت پریشان تھے۔جس پر تلوار اٹھاتے اس کی لاش زمین پرنظر آتی ۔

وحشی بن حرب جو جبیر بن مطعم کاحبشی غلام تھا۔ جنگِ بدر میں جبیر کا چیاطعیمۃ بن عدی حضرت حمزہ کے ہاتھ سے آل ہوا تھا۔ جبیر کواس کا بہت صدمہ تھا۔ جبیر نے وحش سے بیا کہ اگر میرے چیا کے بدلہ میں حمزہ کوآل کردے تو تو آزاد ہے۔ جب قریش جنگ اُحد کے لئے روانہ ہوئے تو وحشی بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا۔

جب اُحد پر فریقین کی صفیں قبال کے لئے مرتب ہو گئیں اور لڑائی شروع ہوئی تو سباع بن عبدالعزی هَلُ مِنُ مبارز (ہے میراکوئی مقابل) پکارتا ہوا میدان میں آیا۔

حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھے اے سباع۔ اے عورتوں کی ختنہ کرنے والی عورت کے بچے تو اللہ اور اس کے رسُول کا مقابلہ کرتا ہے یہ کہہ کر اس پر تکوار کا ایک وار کیا ایک ہی وار میں اس کوفنا اور موت کے گھاٹ اتار دیا۔

إ-البدلية والنهلية -ج. ٢٠ ص ١٢.

وحثی حضرت حمزہ کی تاک میں پتھر کے نیچے چھپا بیٹھاتھا۔ جب حضرت حمزہ ادھرے گزرے تو وحثی نے بیچھے سے ناف پر نیزہ ماراجو پار ہوگیا۔

حضرت حمزه چندقدم چلے مگرلڑ کھڑا کر گر پڑنے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ إِنَّا الِلَّهِ وَاتَّا

إِلَيْهِ رَاجِعُوٰنَ-

یر وایت مجھے بخاری کی ہے۔ مندانی داؤد طیالی میں ہے وحشی کہتے ہیں کہ جب میں مکہ آیاتو آزاد ہو گیا اور قریش کے ساتھ فقط حضرت حمز ہ کے تل کے ارادہ سے آیاتھ اقتل وقتال میرامقصد نہ تھا۔ آ

حضرت حمزہ کوتل کر کےلشکر سے علیحدہ جا کر بیٹھ گیااس لئے کہ میرااورکوئی مقصد نہ تھا صرف آزاد ہونے کی خاطر حضرت حمزہ کوتل کیا۔

فائدہ:۔ فنخ مکنہ کے بعد وفد طائف کے ساتھ وحثی بارگاہ رسالت میں مدینہ منورہ مشرف باسلام ہونے کی غرض سے حاضر ہوئے لوگوں نے ان کو دیکھکر عرض کیایارسول اللہ بیوحثی ہے بعنی آپ کے ممحتر م کا قاتل آپ نے فرمایا۔

دعوہ فیلاسلام رجال واحد اس کوچھوڑ دو۔البتہ ایک شخص کامسلمان احب الی من قتل الف کافر ہونا میرے نزدیک ہزار کافروں کے تل احب الی من قتل الف کافر کے تابین زیادہ محبوب ہے۔

بعدازاں آپ نے وحق سے حضرت حمز ہ کے آل کا واقعہ دریافت کیا۔ وحق نے نہایت خوالت و ندامت کے ساتھ محض تعمیل ارشاد کی غرض سے واقعہ عرض کیا۔ آپ نے اسلام قبول کیا اور بیفر مایا کہ اگر ہوسکے تو میر ہے سامنے نہ آیا کر واس لئے کہ تم کود کھے کر چیا کا صدمہ تازہ ہوجا تا ہے وحتی رضی اللہ عنہ کو چونکہ آپ کو ایذاء پہنچا نامقصود نہ تھا اس لئے جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو پس پُشت بیٹھتے اور اس فکر میں رہے کہ اس کا کوئی کفارہ کروں چنا نچہ اس کے کفارہ میں مسیمہ کذاب کو اس نیزہ سے مار کر واصل جہنم کیا جس نے خاتم النہ یین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔

اور جس طرح حضرت حمز ہ کو ناف پر نیز ہ مار کرشہید کیا اس طرح مسیلمہ کذاب کو بھی ایہ فتح الباری ج ہے۔ ۲۸۲ ناف ہی پر نیزہ مار کرفتل کیا۔اس طرح ایک خیرالناس کے قبل کی ایک شرالناس (بدترین خلائق) کے تل سے مکافات کی ل

تعلیج بخاری میں ہے کہ مسلمہ کذاب کے تل میں وحثی کے ساتھ ایک انصاری بھی شر یک تھے واقدی اور اسحاق بن راہو بیاور حاکم کہتے ہیں عبداللہ بن زید بن عاصم ماز فی تھے اوربعض عدی بن مہل اوربعض ابو د جانہ اور بعض زید بن الخطاب کا نام بتلاتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہشن بن عبداللہ تھے جیسا کہ ذیل کے اشعار سے معلوم ہوتا ہے۔

الم ترانى ووحشيهم ضربنا مسيلمة المفتتن کیا بچھ کومعلوم نہیں کہ میں نے اور وحشی نے دونوں نے مل کرمسیلمہ فتنہ پر داز کو مارا ہے۔ يسائلني الناس عن قتله فقلت ضربت وهذا طَعَن ُ لوگ مجھ سے مسلمہ کے قبل کی بابت دریافت کرتے ہیں کہ کس نے مارا میں نے

جواب دیا کہ میں نے تلوار ماری اور وحشی نے نیز ہ مارا۔

فلست بصاحبه دُونه وليس بصاحبه دون شنّ یں حاصل میر کہ مسلمہ کامستقل قاتل نہ تو میں ہون اور نہ وحشی کو بغیرشن کی شرکت کے متعقل قاتل كهاجاسكتا إي

وحشی راوی ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فر مایا تونے ہی حمزہ کوتل کیاہے۔میں نے عرض کیا۔

نعم والحمدلِلّه الذي اكرمه إلى الورشكراس خداكا جس في حضرت 🕻 حمزہ کومیرے ہاتھ شہادت کی کرامت اور عرّ ت بخشی اور مجھ کو اس کے ہاتھ سے و لیانہیں کیا۔

بیدی ولم یهنی بیده-

كيونكها كروحثى اس وقت حضرت جمزه كے ہاتھ ہے مارے جاتے تو بحلت كفر مارے جاتے جس سے بڑھ کرکوئی اہانت اور ذلت نہیں۔ بعدازاں آپ نے فرمایا اے وحشی جااور خدا کی راہ میں قَالَ كَرِجِيبًا كَيْوَ خِدا كِراسته بِروكني كِ لِيَ قَالَ كَرَتَا تَهَا لِرواه الطبر اني واسناده حسن بيل افتح الباري، ج: ٧،٥٠ :٨٥٠ ٢٨٥ ٢٠ فتح الباري، ج: ٧٥٠ :٨٥٠ ١٨١ ٢٠ مجمع الزوائد، ج: ٢،٩٠ :١٦١

# حضرت حنظله غسيل الملائكه كى شهَادت كاذكر

ابوعامر فاسق جس کا ذکر پہلے ہو چاہے،اس کے بیٹے حضرت حظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معرکہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے۔

ابوسفیان اور حضرت حظلہ کا مقابلہ ہوگیا۔ حضرت حظلہ نے دوڑ کر ابوسفیان پروار کرنا حاہالیکن پیچھے سے شداد بن اسود نے ایک وار کیا جس سے حضرت حظلہ شہید ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ وانسلیم نے ارشاد فر مایا۔ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ حظلہ کو ابر کے پانی سے جاپندی کے برتنوں میں عسل دے رہے ہیں۔

ان کیلے بیوی ہے دریافت کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ حالت جنابت ہی میں جہاد کے لئے روانہ ہو گئے تھے اس حالت میں شہیر ہوئے ،رواہ ابن اسحاق والحائم وصححہ ورواہ ابن سعد وغیرہ (خصائص کبری ص۲۱ م ۲۱۶)

جس روز حضرت حظلہ شہید ہونے والے تھے، اسی شب ان کی بیوی نے بیخواب و یکھا کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا اور حظلہ اس میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعدوہ دروازہ بند کرلیا گیا۔ بیوی اس خواب سے سمجھ چکی تھیں کہ حظلہ اُب اس عالم سے رخصت ہونے والے ہیں۔

لڑائی ختم ہونے کے بعد جب ان کی لاش تلاش کی گئی تو سرے پانی شہتا تھا۔ سے
اسی وجہ سے حضرت حظلہ دَوَیَا ہُنہُ تَعَالِیَ عَسْمِی الملائکہ کے لقب سے مشہورہوئے۔
حظلہ رضی اللہ تعالے عنہ کے باپ ابو عامر فاسق چونکہ رسول اللہ ﷺ کے مقابلہ میں
لڑر ہے تھے۔ اس لئے حضرت حظلہ نے رسول اللہ ﷺ سے اُپ باپ کے تل کی اجازت
چاہی مگرا پ نے منع فر مایا۔ (رواہ ابن شاہین واسنادہ حسن) (اصابہ ترجمہ حظلہ بن ابی عامر)
مسلمانوں کے ان دلیرانہ اور جان بازانہ حملوں سے قریش کے میدان جنگ سے پیر
اُ کھڑ گئے اور ادھراُدھرمنہ چھیا کراور پشت وکھا کر بھا گئے گے اور عور تیں بھی پریشان اور بدحواس
ہوکر پہاڑوں کی طرف بھا گئے لگیس اور مسلمان مال غنیمت کے جمع کرنے میں مشخول ہو گئے۔
اِ ایون کانام جیلہ تھا، صحابہ ہیں۔ راس المنافقین عبداللہ بن ابی کہن ہیں۔ ۱۲ (روش الانف واصابہ) ۱۲

### مسلمان تیراندازوں کااپنی جگہ سے ہٹ جانا اورلڑائی کا یانسَہ بلیٹ جانا

تیراندازوں کی اس جماعت نے (جو کہ در ہ کی حفاظت کے لئے بٹھائی گئی تھی۔ جب بید یکھا کہ فتح ہوگئی اورمسلمان مال غنیمت میں مشغول ہیں۔ بیبھی اسی طرح بڑھے۔ان کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت روکا اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے تاکید فرمائی تھی کہتم اس جگہ سے نہ ٹلنا۔ گران لوگوں نے نہ مانا اور مرکز چھوڑ کرغنیمت جمع کرنے والوں میں جاملے۔

### عَبدالله بن جبیراوراُن کے دس رفقاء کی شہادت

مرکز پرصرف عبداللہ بن جبیراور دس آ دمی رہ گئے تھم نبوی کے خلاف کرنا تھا کہ یکا یک فنج شکست سے بدل گئی خالد بن ولید نے جواس وقت مشرکین کے میمنہ پر تھے۔ درہ کو خالی دیکھکر پشت پر سے حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مع اُپنے ہمراہیوں کے شہید ہوئے۔

### مصعبْ بن عميررضي الله عنه كي شهادت

مشرکین کے اس نا گہانی اور یکبارگی حملہ ہے مسلمانوں کی صفیں درہم وبرہم ہوگئیں۔ اور دشمنان خدارسول اللہ ﷺ کنز دیک آپنچے۔

مسلمانوں کے علمبر دارمعصب بن عمیر رضی اللّٰد تعالیٰ عند آپ کے قریب تھے۔انھوں نے کا فروں کا مقابلہ کیا یہاں تک کے شہید ہوئے ان کے بعد آپ نے علم حضرت علی کرم اللّٰدوجہہ کے سُپر دفر مایا۔

# حضرت حذیفہ رضی اللہ کا مسلمانوں عضرت حذیفہ رضی اللہ کا مسلمانوں کے ہاتھ سے نامطی سے شہید ہوجانا

حضرت حذیفہ کے والد بمان بھی ای کشکش میں آگئے حضرت حذیفہ نے دور سے دیکھا کہ مسلمان میر سے باپ کو مارے ڈال رہے ہیں۔ پکار کر کہااے اللہ کے بندو یہ میرا باپ ہے مگراس ہنگامہ میں کون سنتا تھا بالآخر حضرت بمان شہید ہو گئے مسلمانوں کو جب اس کاعلم ہوا کہ یہ حذیفہ کے باپ تھے تو بہت نادم ہوئے اور کہا خدا کی قتم ہم نے پہنچا نانہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا:

يَغُفِرُ اللّٰهُ لَكُمُ وَهُوَ أَرُحَمُ اللَّهِ اللَّهِ مَعاف كرے وہ سب سے زیادہ الرَّاحِمِین الرَّاحِمِین

رسول الله ﷺ في ويت دين كا اراده فر مايا مگر حضرت حذيفه نے قبول نہيں كيا۔ اس سے رسول الله ﷺ كول ميں حذيفه دَضِّحَا للْلَهُ تَعَالِقَنْهُ كَى اور قدر برا ھ كئے۔ إ

# خالد بن ولید کے نا گہانی حملہ سے کشکراسلام کااضطراب اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلّم کی بیمثال ثبات قدمی

خالد بن ولید کے اس یکبارگی اور نا گہانی حملہ ہے اگر چہ بڑے دلیروں کے پاؤں اکھڑ گئے مگر نبی اکرم ﷺ کے پائے ثبات اور قدم استقلال میں ذرہ برابر تزلز لنہیں آیا اور کیے آسکتا تھا اللہ کا نبی اور اُس کا رسول معاذ اللہ بز دل نہیں ہوسکتا، پہاڑٹل جا ئیں مگر انبیاء اللہ علیہ مالف الف صلوات اللہ ۔ اپنی جگہ ہے نہیں ہٹ سکتے ، ایک پیغمبر کی تنہا شجاعت کل عالم کی شجاعت سے کہیں زیادہ وزنی اور بھاری ہوتی ہے۔

چنانچەدلائل بيہقى ميں مقدادرضى الله تعالىٰ عنه سے مروى ہے۔

ا به طبری، ج. ۳۶ مس ۲۶ مشخ الباری ج. ۷ مس ۲۸ به زرقانی ج. ۲ مس ۳۲ باین بشام ج. ۲ مس ۸۷

فوالذي بعثه بالحق مازالت للمحتم إس ذات ياكى جس نآب قدمه شبرا واحد اوانه لقى أ كوحق دے كر بھيجا آپ كا قدم مبارك وجه العدو ويفي اليه طائفة إلى بالثب بهي اين جله عنهي مثااور من اصحابه مرة وتفترق مرة إلى باشبة يرتمن كمقابله مين ابت قدم فربما رایته قائما یرمی عن إرصیابی ایک جماعت بھی آپ کے قوسه ويرمى بالحجرحتى إلى آتى تقى اور بهى جاتى تقى اور بها انحاز واعنه- (زرقانی ص ٢٦٠٠) أوقات میں نے آپ کود یکھا کہ آپ بہ تفس تفیس خود کھڑ ہے ہوئے تیراندازی اورسنگ باری فرمارہے ہیں یہاں تک کہ وشمن آپ ہے ہٹ گئے۔

# أتخضرت صلى الله عليه وسلم كي محافظين

ابن سعد فرماتے ہیں کہ اس ہلچل اور اضطراب میں چودہ اصحاب نبی اکرم ﷺ کے ساتھ رہے،سات مہاجرین میں ہے اور سات انصار میں ہے جن کے نام حسب ذیل ہیں۔

#### اساءانصار

- (۱) ابود جانه رضی الله تعالی عنه
- (۲) حباب بن منذررضی الله تعالیٰ عنه
- (m) عاصم بن ثابت رضى الله تعالى عنه
- (۴) حارث بن صمّه رضى الله تعالى عنه
- (۵) سهيل بن حنيف رضي الله تعالى عنه
  - (٦) سعد بن معاذ رضى الله تعالى عنه
  - (۷) اسید بن حفیر رضی اللّٰد تعالیٰ عنه

#### اساءمهاجرين

- (۱) ابوبكرصد يق رضى الله تعالى عنه
- (٢) عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه
- (٣) عبدالرخمن بن عوف رضى الله تعالى عنه
- (٤٠) سعد بن ابي وقاص رضى الله تعالى عنه
  - (۵) طلحەر ضى اللەتغالى عنه
- (۲) زبیر بن عوّام رضی اللّه تعالیٰ عنه
  - (۷) ابوعبیده رضی الله تعالی عنه

مهاجرین میں حضرت علی کرم اللہ و جہہ کا نام اس لئے نہیں ذکر کیا گیا کہ مصعب بن

عمیر رَضِیَا مُنْهُ مَعَالِیَّ کے شہید ہوجانے کے بعد رسول اللّٰہ طِلَقِیْ اَلَّا اِنْ عَلَم حضرت علی کوعطا فر ما دیا تھاوہ مصروف جہادوقیال تھے۔

یہ چودہ اصحاب آپ کے ساتھ تھے لیکن کبھی کبھی کسی ضرورت کی وجہ ہے بعض حضرات کہ ہیں جاتے تھے۔ کہیں چلے بھی جاتے تھے گر جلد ہی واپس ہو جاتے تھے۔ اس لئے بھی آپ کے ساتھ بارہ آ دمی رہے۔

(جیبا کہ بخاری میں براء بن عازب سے مروی ہے)

اور بھی سات (جیبا کہ محیم مسلم میں انس بن مالک دَضِحَا نَتُهُ اَتَعَالَ عَنْهُ مَعَالَ عَنْهُ مَعَالَ عَنْهُ م

اختلاف اوقات اوراختلاف حالات کی وجہ سے حاضرین بارگاہ رسالت کے عدد میں روایتیں مختلف ہیں ہرا کیک راوی کا بیان اُ پنے اُ پنے وفت کے لحاظ سے بجااور درست ہے کسی وقت بارہ اور کسی وقت سات آ دمی آپ کے ساتھ رہے۔ بحد اللہ سب روایتیں متفق ہیں ۔ کوئی تعارض نہیں ۔

تفصیل کے لئے فتح الباری ص ۲۷۷ ج۷ اور زرقانی ص ۲۵ ج۲ کی مراجعت فرمائیں۔

قریش کاحضور پُرنور برنا گہانی ججوم اور صحابه کرام کی جان شاری

صیح مسلم میں حضرت انس سے مروی ہے کہ جب قریش کا آپ پر ہجوم ہواتو بیارشاد فرمایا کون ہے کہ جوان کو مجھ سے ہٹائے اور جنت میں میرار فیق بے ۔انصار میں کے سات آدمی اس وقت آپ کے پاس تھے۔ساتوں انصاری باری باری لڑ کر شہید ہو گئے۔ (صحیح مسلم ص کو اج اغز وہ احد ور واہ احمد کمافی البدلیة والنہلیة ص ۲۲ج میں ۔

ابن اسلی کی روایت میں ہے کہ آپ نے بیارشاوفر مایا۔

من رجل پیشری لنانفسه فروخت کرے۔

یہ سنتے ہی زیاد بن سکن اور پانچ انصار کھڑے ہو گئے اور یکے بعد دیگرے ہرایک نے

جان نثاری اور جانبازی کے جو ہر دکھلائے یہاں تک شہید ہوئے اور اپنی جان کوفروخت کر کے جنت مول لے لی۔

# زياد بن سكن كى شهادَتُ

زیاد کو بیشرف حاصل ہوا کہ جب زخم کھا کر گرے تو نبی کریم ﷺ نے فر مایا ان کو میرے قریب لاؤ۔

لوگوں نے ان کوآپ کے قریب کردیا۔انھوں نے اپنارخسار آپ کے قدم مبارک پر رکھدیااورای حالت میں جان اللہ کے حوالے کی۔ إِنَّالِیْلُهِ وَإِنَّاۤ اِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔(ابنِ شام ص ۸۸۹ج۲)

# عتبة بن ابي وقاص كا آنخضرت صلى الله عليه وسلم برحمله

سعد بن ابی وقاص کوفکائلگاتگالگائے کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے موقع پاکر رسول اللہ ﷺ پراکی مقابہ بن ابی وقاص نے موقع پاکر رسول اللہ ﷺ پراکی بیتی بھر بھیکا جس سے نیچ کا دندان مبارک شہیداور نیچ کا لب زخمی ہواسعد بن ابی وقاص فر ماتے ہیں کہ میں جسقد را پنے بھائی عتبہ کے تل کا حریص اور خواہشمندر ہا۔ اتنا کسی کے تل کا بھی حریص اور خواہشمند نہیں ہولا (رواہ ابن اسحاق)

# عبداللدابن قمئيه كالأنخضرت صلى الله عليه وسلم برحمله

عبداللہ بن قمیّہ نے جوقریش کامشہور پہلوان تھا آپ پراس زور سے حملہ کیا کہ رخسارِ مبارک زخمی ہوااورخود کے دو صلقے رخسار مبارک میں گھس گئے اور عبداللہ بن شہاب بی زہری نے بتھر مارکر پیشانی مبارک کوزخمی کیا۔ چہرہ انور پر جب خون بہنے لگاتو ابوسعید خدری دَفِحَانَلْهُ تَعَالِئَكُ مُنَا وَالله عاجد ما لک بن سنان رضی اللہ عنہ نے تمام خون چوس کر چہرہ انور کوصاف کردیا، آپ نے فرمایا لن تحسیك الناد۔ تجھ کوجہنم کی آگ ہرگزنہ لگے گی۔

ا۔ فتح الباری، ج: ۷، ص: ۲۸۱ عبداللہ بن شہاب زہری جنگ احدیس کفار کے ساتھ آئے مگر بعدیس مشرف باسلام ہوئے اور ملّہ مکرمہ میں وفات یائی۔ زرقانی ص ۳۸ ج۲ مجم طبرانی میں ابوا مامہ رضحاً لللهُ تَغَالِظَةً ہے مروی ہے کہ ابنِ قمیّہ نے آپ کوزخی کرنے کے بعد یہ کہا:

لواس کواور میں ابن قمئیہ ہوں۔

خذها وانا ابن قميّه آپ نارشادفرمايا: اقمأك الله

الله تعالیٰ تجھ کوذلیل اور خوار ہلاک اور برباد کرے۔

چندروز نہ گزرے کہ اللہ تعالے نے اس پرایک پہاڑی بکرامسلط کیا جس نے اپنے سینگوں ہے ابن قمئہ کوٹکڑ کے ٹکڑے کرڈ الا۔ا

### حضرت على رَضِحَانْللُهُ تَعَالِكَنْ أُور حَضر تُصطلحه رَضِحَانْللُهُ تَعَالِكَنْ وُ كامُضور يُرنُو ركوسهَا رادينا

رسول الله طِّقَ عَمَّا نے جب بہاڑ پر چڑھنے کا ارداہ فرمایا تو ضعف اور نقاہت اور دو زرہوں کے قتل کی وجہ ہے مجبورہوئے اس وقت حضرت طلحہ آپ کے پنچے بیٹھ گئے آپ ان پرائینے بیرر کھ کراو پر چڑھے اور حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت نبی کریم طِّقَ عَمَالِیَا کو میہ کہتے سنا۔

ع\_زرقانی،ج:۲،ص:۴۸،این بشام ج۲:ص:۸۴

افتح الباري، ج: ٧٥، ١٨٠ \_ زرقاني ج: ٢٥.

# ا طلحہ نے اُپنے لئے جنت واجب کر لی۔

قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ کا وہ ہاتھ دیکھا جس سے انھوں نے رسول الله ﷺ کواحد کے دن بچایا تھا۔وہ بالکل شل تھا (رواہ ابنخاری)

حاکم نے اکلیل میں روایت کیا ہے کہ اس روز حضرت طلحہ کے پنیٹیس یا انتالیس زخم آئے۔ابوداؤدطیالسی میں حضرت عائشہ رَضِحَاللهُ تَغَالِعَ هَاہے مروی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللَّدتعالي عنه جب غزوهُ احد ذكركرتے توبہ فرماتے:

كان ذلك اليوم كله لطلحة ليدن توساراطلحك ليرارا

حضرت جابر ہے مروی ہے کہ دشمنوں کے داررو کتے روکتے حضرت طلحہ رضی اللّٰہ عنہ کی انگلیاں کٹ کئیں تو ہے اختیار زبان سے نکار کسن آپ نے بیار شادفر مایا:

لوقلت بسكم الله لرفعتك أكرتو بجائه صن كبهم الله كهتا توفرشة الملائكة والناس ينظرون أنح تحجا الماكر لي جات اوراوك مجهكود يكفية اليك حتى تلج بك في أموع موت يهال تك كرتجه كوجو ساءيس کے کرکھس جاتے۔اس حدیث کونسائی اور بیہقی نے نہایت عمدہ اور کھری سند کیساتھ روایت کیاہے۔

جوالسماء

(رواه النسائي واليهقي بسند جند) إ

حضرت عا نَشْهِ دَضِحَالِمُلْكُ تَغَالِيَعْظَا صِد بِقِ البررضي الله عنه ہے راوی ہیں کہ ہم نے اُحد کے دن طلحہ رَضَانْلُهُ تَغَالِظَیٰ کے جسم پرستر سے زیادہ زخم دیکھے۔ (رواہ ابو داؤد الطبیالسی ۔ فتح الباري ١٢ج منا قصطلحه رَضِكَا للهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ أَلَّا اللَّهُ

حضرت انس رَضَا للهُ تَعَالِينَ كَ علاتى باب ابوطلحه رضى الله عنه آب كوسير ع وها نك ہوئے تھے بڑے تیرانداز تھےاس روز دویا تین کمانیں توڑ ڈالیں جو مخض ترکش لئے ہوئے اُدھرے گزرتا نبی کریم ﷺ اس سے پیفر ماتے کہ بیزکش ابوطلحہ کے لئے ڈال جاؤرسول الله ﷺ جب نظرا کھا کرلوگوں کود مکھنا جا ہتے تو ابوطلحہ بیعرض کرتے۔

ا فتح الباري، ج: ص ۲۷۸\_زرقاني ج:۲:ص،۳۹

بابی انت واسی لا تشرف 🕽 میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ نظر يصبك سهم من سهام القوم } نه الهائيل نصيب وشمنان كوئي تيرنه آلگے۔میراسینہ آپ کے سینے کے لئے

نحري دون نحرك

(بخاری شریف ص ۵۸۱) سپر ہے۔

سعد بن ابی و قاص رضی اللّٰد تعالیٰ عنه برو ف تیرانداز تھے،اُ حد کے دن رسول اللّٰه صلی اللّٰه عليه وسلم نے أينے تركش كے تمام تيرنكال كران كے سامنے ڈال ديئے اور فرمايا:

ارم فداك ايي واهي تيرچلانجه پرميرے ماب باپ فدا ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اے سوائے سعد بن ابی وقاص کے کسی اور کے لئے رسول الله الله المنطقة كوفداك الى وامي كهتين سنا - (بخارى شريف ص ٥٨١)

حاکم راوی ہیں کہاحد کے دن حضرت سعد نے ایک ہزار تیر چلائے۔(زرقانی ص۲۳ج۲) ابود جانه رضى الله عنه كي جال نثاري

ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۲ سپر بن کرآپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پُشت وشمنول کی جانب کرلی۔ تیر پر تیر چلے آرہے ہیں۔ اور ابود جاندرضی اللہ تعالی عند کی پشت ان کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ مگراس اندیشہ ہے کہ آپ کوکوئی تیرنہ لگ جائے حس وحرکت نہیں

کرتے تھے۔ (رواہ ابنِ اسحاق) سے (تنبیہ)جس طرح حضور خاتم النبیین تھے، کمالات نبوت آپ پرختم تھے، اسی طرح آب برمجبوبیت ختم تھی اور صحابهٔ کرام برعشق ختم تھا خدا کی قتم،اس فدائیت کے سامنے کیلی ومجنون کی داستانیں سے گرد ہیں۔

حضُوريُرنُو ركامشركين يراظهارافسوس

حضرت انس رضی الله عنه راوی ہیں کہ احد کے دن رسُول الله ﷺ آینے چہرہُ انور سے خون یو نچھتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے وہ قوم کیسے فلاح یاسکتی ہے۔جس نے اُپنے پیٹمبر کا چېره خون آلود کیااوروه ان کوان کے بروردگار کی طرف بلاتا ہے (رواه احمد والتر نددی والنسائی) ا۔ یعنی احد کے دن سوائے حضرت سعد کے کسی اور کے لئے نہیں سنا، ورنہ غز وہُ نبی قریظہ میں حضرت زبیر ؓ کے لئے فداک الی وامی کہناضچے بخاری باب مناقب زبیر میں نہ کور ہے ( فتح الباری ص ۲۷ جے مناقب سعد بن الی وقاصؓ ) ے۔حافظ ابن عبدالبرفر ماتے ہیں کہ ابود جانیعسیلمۂ کذاب کے قبل میں شریک تھے ای جنگ میں شہید ہوئے۔رضی اللّٰہ س\_زرقانی،ج:۲،ص:۳۳ تعالىءنة ااستيعاب \_

# أتخضرت صلى الله عليه وسلم كالبعض سر داران قريش کے حق میں بدؤ عاکرنااور آیت کائزول

صحیح بخاری میں حضرت سالم سے مرسلاً روایت ہے کہرسول الله بین فی فیانے فی فوان بن امیہاور سہیل بن عمرواور حارث بن ہشام کے حق میں بکد دعا فرمائی اس پراللہ تعالیٰ نے پیہ آیت نازل فرمائی۔

لَيْسِينَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِشِيءٌ ﴿ إِلَّا مُرسَينَ آبِ كُوكُونَى اختيارَ نهين يهان أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمُ أَوْيُعَذِّبَهُمُ ﴿ تَكَ كَه خدامهم باني فرمائ ياان كوتوبك توفیق دے یا ان کوعذاب دے کیونکہ وہ برے ظالم ہیں۔

فَإِنَّهُمُ ظَالِمُونَ ط لِ

حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ بیتیوں فتح ملّہ میں مشرف باسلام ہوئے غالبًا اسی وجہ ہے حق تعالیٰ نے ان کے حق میں بکد دعا کرنے ہے منع کیا اور بیآیت شریفہ نازل فرمائی۔ (فتح الباري ١٨١ج٧)

عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں گویارسول الله ﷺ میری نظروں کے سامنے ہیں، بیشانی مبارک سےخون یو تحصے جاتے ہیں اور پیفر ماتے جاتے ہیں۔ رَبّ اغْفِرُ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمُ ﴾ اے پروردگارمیری قوم کی مغفرت فرماوہ م جانے نہیں۔ (صحیح مسلم غزوۂ احدص ۱۰۸ج۲)

بمقتصائة شفقت ورأفت فَإِنَّهُمُ لَا يَعُلَمُونَ فرمايا يعنى جانة تهيس فجرين اور يَّ بِينِ فَرِمايا فَاِنَّهُمُ لَيَجُهَلُونَ يَعِنى بِيجابِل بِينِ \_

آیات بینات کا مشاہدہ کر لینے کے بعد اگر چہ جہل اور لاعلمی عذر نہیں ہو عتی کیکن رحمتِ عالم اور رافت بحتم نبی اکرم فیق فیکانے کمال شفقت اور غایت رحمت سے بارگاہ ارحم الراحمین اور آبُو وَ الا جودين اور اكرم الاكرمين ميں بصورت لاعلمي ان كي طرف ہے معذرت كي شايد

ا\_آل عمران،آية: ١٣٨

# لڑائی میں قیادۃ بن النعمان کی آئکھ کی نیلی کا باہرنگل جانااور حضور

پُرنُور کااس کوائینی جگهر کھدینااوراس کاپہلے سے بہتر ہوجانا

قادہ بن النعمان رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں، کہ اُحد کے دن آپ کے چہرہ کے سامنے کھڑا ہوگیا اور اپنا چہرہ دشمنوں کے مقابل کردیا، تا کہ دشمنوں کے تیرمیرے چہرے پر پڑیں، اور آپ کا چہرہ انور محفوظ رہے۔ وشمنوں کا آخری تیرمیری آنکھ پراییا لگا کہ آنکھ کا دُھی ہا ہر نکل پڑا جس کو میں نے اُپ ہاتھ میں لے لیا اور لے کر حضور کی خدمت میں عاضر ہوا۔ رسول اللہ طِوَقِعَدِ اللہ می کر آب دیدہ ہوگئے اور میرے لیئے دعا فرمائی کہ اے اللہ جس طرح قادہ نے تیرے نبی کے چہرہ کی حفاظت فرمائی اس طرح تو اس کے چہرہ کو محفوظ جس طرح قادہ نے تیرے نبی کے چہرہ کی حفاظت فرمائی اس طرح تو اس کے چہرہ کو محفوظ

ر کھاوراس آنکھ کو دوسری آنکھ ہے بھی زیادہ خوبصورت اور تیز نظر بنااور آنکھ کواسی جگہ ر کھ دیا۔ اُسی وفت آنکھ بالکل سیجی اور سالم بلکہ پہلے ہے بہتر اور تیز ہوگئی۔ (رواہ الطبر انی وابونعیم والدارقطنی بخوہ) لے

ایک روایت میں ہے کہ قادہ اپنی آنکھ کی بیٹی کو ہاتھ میں لئے ہوئے مصور پُر نور کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لئے جنت ہے اور اگر عیاج تو اسی جگہ رکھ کر تیرے لئے دعا کردوں قیادہ نے عرض کیایارسول اللہ میری ایک بیوی ہے جس سے مجھ کو بہت محبت ہے مجھکو بیاندیشہ ہے کہ اگر بے آنکھ رہ گیا تو کہیں وہ میری بیوی مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے۔ آپ نے دست مبارک سے آنکھاس کی جگہ پررکھدی اور بیدعا فرمائی۔ اللہ عراعطہ جمالا، اے اللہ ان کوسن وجمال عطافر مائے

# أتخضرت صلى الله عليه وسلم كفل كي غلط خبر كامشهور مونا

جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ نصیب دشمنان رسول اللہ ﷺ قتل ہوگئے، تو بعض مسلمان ہمت ہار کر بیٹھ گئے اور یہ بولے کہ رسول اللہ ﷺ تو شہید ہوگئے ابلا کر کیا کریں۔ تو انس بن مالک کے چیا حضرت انس بن نضر نے کہاا ہے لوگوا گرمحوقل ہو گئے تو محرکارب تو قتل نہیں ہوگیا۔ جس چیز پر آپ نے جہاد وقال کیا ای پرتم بھی جہاد وقال کرواورای پر مرجا وَرسول اللہ ﷺ کے بعد زندہ رہ کر کیا کروگے۔ یہ کہہ کردشمنوں کی فوج میں گھس گئے اور مقابلہ کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ (رواہ ابن اسحاق والطبر انی، زُرقانی ص ۲۳۳ ج۲)

# خضرت انس بن النضر كى شهًا دت كاوا قعه

 میں کیسی جدوجہداور کیسی جانبازی اور سرفروشی دکھا تا ہوں۔ جب معرکہ اُحد میں کچھلوگ شکست کھا کر بھا گے توانس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہاا ہے اللہ میں تیری بارگاہ میں اس فعل سے معافی جا ہتا ہوں جو ان مسلمانوں نے کیا کہ جومیدان سے ذرا پیچھے ہے اور اس سے بری اور بیزار ہوں کہ جومشرکین نے کیا اور تلوار لے کرآ گے بڑھے سامنے سے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آگئے ان کود کھے کرانس بن نضر نے کہا:

این یا سعدانی اجدریح الجنة الجنة الصعدکهان جارے ہو تحقیق میں تواحد دون احد ال

بیالفاظ کتاب المغازی کی روایت میں ہیں اور کتاب الجہاد کی روایت میں بیالفاظ ہیں۔

یاسعد بن معاذ الجنة وربّ کے اے سعد یہ ہے جّت مشم ہے نظر کے النظرانی اجد ریحھادون البحد پرور دگار کی تحقیق میں جّت کی خوشبواحد کے نیچے پارہاموں۔

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ بعض مرتبہ اُپنے خاص بندوں کوروحانی طور نہیں بلکہ حتی طور پر دنیا ہی میں جّت کی خوشبوسنگھادیتے ہیں جس طرح وہ حضرات حاسمۂ شامّتہ سے گلاب اور چبنیلی کی خوشبوسونگھتے ہیں اسی طرح وہ دنیا میں بھی بھی اللہ کے فضل سے جّت کی خوشبوسونگھتے ہیں جس کی مہک پانسومیل تک پہنچتی ہے بجب نہیں اللہ کے فضل سے جّت کی خوشبوسونگھتے ہیں جس کی مہک پانسومیل تک پہنچتی ہے جب نہیں کہ حضرت انس بن نضر نے حتی طور پر جّت کی خوشبومحسوس فرمائی ہو۔ ( کذا فی حادی الارواح الی بلا دالافراح ص ۱۵۰ ج ا)

جولوگ نشہ دنیا میں مخمور اور آخرت کے مزکوم سے ہیں ان کا انکار قابلِ اعتبار نہیں ایسے لوگ '' از حواس اولیاء برگانہ اند' کے مصداق ہیں۔ زُکام والے کا گلاب اور چینیلی کی خوشبو کونہ اے کلمہ یا۔ کلمہ یا۔ کلم کام عرب میں ندائے بعید کے لئے آتا ہے بجب نہیں کہ حضرت انس کی یا سعد سے بیم او ہو کہ اے سعد تو اس سعادت سے کہاں دور پڑا ہوا ہے اور علی ہذا اُنٹن سے مکان محسوس مراد نہو بلکہ مکان جمعنی الرتبہ مراد ہو۔ واللہ سبحانہ وتعالے اعلم ۱۲ سے نظر حضرت انس کے باپ کا نام ہے نظر کے اصل معنی پر رونق اور تر وتازہ کے ہیں شاید حضرت انس نے نظر قانعیم بڑت کی رونق اور تر وتازگی کودیکھکر رہے نظر کی قسم کھائی ہو واللہ سبحانہ تعالے اعلم ۱۲ سے مزکوم وہ کہ جس کوزکام ہوگیا ہو۔ ۱۲

محسوس کرنانیچے الد ماغ اور سیحے الحواس پر (جس کی قوت شامتہ میلوں ہی ہے پھولوں کی خوشبو سونگھتی ہو) کیسے جبت ہوسکتا ہے۔

الغرض حضرت انس بن بضررضي الله تعالى عنه واها لريح البجسيّة اجده دون احدد (واہ واہ بنت کی خوشبوا حد کے یاس یار ہاہوں) یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے اور دشمنوں کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ شہید ہوئے جسم پر تیراور تلوار کے اسی سے زیادہ زخم پائے گئے اور بیآیت ان کے بارہ میں نازل ہوئی۔

🕻 انھوں نے اللہ سے جوعہد باندھا تھا اس کو منج كردكهايا\_

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا } ملمانوں میں سے بعض ایسے مرد ہیں کہ مَاعَاهَدُ وَا اللَّهَ عَلَيْهِ لِ

صدق جان دادن بودبین سابقوا از نبی برخوال رجال صدقوا امام بخاری نے اس حدیث کو جامع صحیح میں تین جگہذ کرفر مایا ہے، کتاب الجہادص۳۹۲ ج اوكتاب المغازي ص ٥٥٩ مين مفصلا اوركتاب النفسيرص ٥٠٤ مين مختصرأ \_ بقول عارف رومي \_انس بن نضر رضى الله عنه كابيرحال تفا\_

وقت آل آمد كه من عريال شوم جسم بكردارم سراسر جال شوم بوئے جانال سوئے جانم می رسد بوئے یارِمبر بانم می رسد

مسلمانوں کی پریشانی اور بے چینی کا زیادہ سبب ذات بابر کات علیہ الف الف صلوات والف الف تحیات کا نظروں ہے اوجھل ہو جانا تھا۔سب سے پہلے کعب بن ما لک رضی اللّٰہ ہیں میں نے خود میں ہے آپ کی چمکتی ہوئی آئھیں دیکھ کرآپ کو پہچانا۔اس وقت میں نے بآواز بلند یکار کرکہاا ہے مسلمانو بشارت ہوشھیں۔ یہ ہیں رسول الله ﷺ آپ نے دستِ مبارک ہےاشارہ فرمایا خاموش رہواگر چہآپ نے دوبارہ کہنے ہے منع فرمایالیکن دل اورسر کے کان سب کے ای طرف لگے ہوئے تھے اس لئے کعب کی ایک ہی آ واز سُنتے ہی پروانہ وارآب كردآ كرجع موكئ ،كعب فرمات بين كه بعدازان رسول الله المعلقة في اين زره إدالاحزاب،آية:٢٣ مجھ کو پہنا دی اور میری زرہ آپ نے پہن لی۔ دشمنوں نے رسول اللہ ﷺ کے خیال سے مجھ پرتیر برسانے شروع کئے ہیں سے زیادہ زخم آئے (رواہ الطبر انی ورجالہ ثقات)

جب کچھ سلمان آپ کے پاس جمع ہو گئے تو پہاڑ کی گھاٹی کی طرف چلے۔ابو بکراور عمر اور علی اور طلحہ اور حارث بن صمہ وغیرہ آپ کے ہمراہ تھے، جب پہاڑ پر چڑھنے کا ارادہ فر مایا توضعف اور نقاہت اور دوزر ہوں کے بوجھ کی وجہ سے چڑھ نہ سکے اس لئے حضرت طلحہ رضی اللّٰہ عنہ نیچے بیٹھ گئے ان پر پیرر کھ کرآپ او پر چڑھے۔

# أبي بن خلف كاقتل

ا نے میں اُبی بن خلف گھوڑا دوڑا تا ہوا آپہنچا جس کو دانہ کھلا کراس امید پرموٹا کیا تھا کہ اس پرسوار ہوکرمجمد (ﷺ) کوتل کروں گا۔

آپ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اسی وقت فرمادیا تھا کہ انشاء اللہ میں ہی اس کوتل کروں گا۔

جبوہ آپ کی طرف بڑھاتو صحابہ نے اجازت جاہی کہ ہم اس کا کام تمام کریں آپ نے فرمایا قریب آ نے دوجب قریب آگیاتو حارث بن صمہ رضی اللہ عنہ سے نیزہ لے کراس کی قرمایا قریب آئے اور جلاتا ہواوا پس ہوا کہ خدا کی قتم مجھ کوم تمد نے مارڈ الا۔

لوگوں نے کہایہ توایک معمولی گھرونٹ ہے کوئی کاری زخم ہیں اس سے تواس قدر چلارہا ہے ابی نے کہا تھا کہ ہیں ہی جھکو لکروں ہے ابی نے کہ ہی ہیں کہاتھا کہ ہیں ہی جھکو لکروں گا۔ اس گھرونٹ کی تکلیف میرا ہی دل جانتا ہے خدا کی قتم اگر یہ گھرونٹ حجاز کے تمام باشندوں پرتقیم کردی جائے تو سب کی ہلاکت کے لئے کافی ہے اس طرح بلبلا تارہا مقام سرف میں پہنچ کرمر گیا۔

البداييوالنهلية ،ج:٤٠٠ ص:٣٥\_

# حضرت على اور حضرت فاطمه دَضِحَاللَّهُ النَّالْكُونَا كَالْحَالْكَا لَعَالِكَا لَكَا لَكُونَا كَالْحَالِكَا لَكُونَا كَالْحُضِرِت صلى اللَّه عليه وسلّم كے زخموں كو دهونا

111

جب آپ گھاٹی پر پہنچے تو لڑائی ختم ہو چکی تھی وہاں جا کر بیٹھ گئے۔حضرت علی کرم اللہ وجہہ پانی لائے اور چہرۂ انور سے خون کو دھویا اور کچھ پانی سر پرڈ الا۔بعداز اں آپ نے وضو کی اور بیٹھ کرظہر کی نماز پڑھائی ۔ اِ صحابہ نے بھی بیٹھ کر ہی افتداء کی ۔

### قريش كامسلمانون كى لاشون كومُثله كرنا

اور مشرکین نے مسلمانوں کی لاشوں کا مُٹھ کرنا شروع کیا یعنی ناک اور کان کائے، بیٹ چاک کیا اور اعضاء تناسل قطع کئے۔ عور تیں بھی مردوں کے ساتھاس کام میں شریک رہیں۔

ہندہ نے جس کا باپ عتبہ جنگ بدر میں حضرت حمزہ دیفتی نفائی تغالظ کئے کے ہاتھ سے مارا گیا تھا اُس نے حضرت حمزہ درضی اللہ تعالی عنہ کا مثلہ کیا بیٹ اور سینہ چاک کر کے جگر نکالا اور چبایا لیکن حلق سے نہ اتر سکا اس لئے اس کواگل دیا اور اس خوشی میں وحشی کو اپنازیورا تارکر دیا۔

اور جن مسلمانوں کے ناک اور کان کا ٹے گئے تھے اُن کا ہار بنا کر گلے میں ڈالا تے اور جن مسلمانوں کے ناک اور کان کا ٹے گئے تھے اُن کا ہار بنا کر گلے میں ڈالا تے

### ابوسفيان كاآوازه اورحضرت عمر كاجواب

قریش نے جب واپسی کا ارادہ کیا تو ابوسفیان نے پہاڑ پرچڑھ کریے پکارا۔افی القوم مسحت کیاتم لوگوں میں محمد زندہ ہیں۔آپ نے فرمایا کوئی جواب نددے اس طرح ابو سفیان نے تین بارآ واز دی مگر جواب نہ ملا۔ بعداز ال بیآ واز دی الفوم ابن ابی قصافہ کیاتم لوگوں میں ابن ابی قافہ ( یعنی ابو بکرصد یق) زندہ ہیں۔آپ نے فرمایا کہوئی قصصافہ کیاتم لوگوں میں ابن ابی قافہ ( یعنی ابو بکرصد یق) زندہ ہیں۔آپ نے فرمایا کہوئی

ا۔ ابتداء میں بھی تھم تھا کہ اگرامام کسی عذر سے بیٹھ کرنماز پڑھائے تو مقتدی بھی پیٹھ کر اقتداء کریں جب کہ اقتداء کرنے والے معذور ہوں لیکن بعد میں بیٹھ منسوخ ہو گیاامام اگر عذر کی وجہ سے بیٹھ کرنماز پڑھائے تو مقتدیوں پر قیام فرض ہے جیسا کہ رسول اللہ بیٹھ ٹھٹی ٹیٹی نے مرض الوفات میں بیٹھ کرنماز پڑھائی اور صحابہ کھڑے ہے، بیآپ کا آخری فعل ہے واللہ سجانہ وتعالی اعلم ۱۲ سے زرقانی ، ج:۲ ص ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ جواب ندد ب اس سوال کوبھی تین بار کہد کرخاموش ہوگیا اور پھریہ آواز دی افعی القوم ابن السخطاب کیاتم میں عمر بن خطاب زندہ ہیں اس فقرہ کوبھی تین مرتبدہ ہرایا مگر جب کوئی جواب ند آیا تو اپنے رفقاء سے خوش ہو کر بیکہا اسا ہو گاء فقد قتلوا فلو کانوا احیاء لاجابوا بہر حال بیسب قبل ہو گئے اگر زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے ،حضرت عمر رضی اللہ عند تاب ندلا سکے اور چلا کر کہا:

كذبت والله يا عدو الله ابقى إلى الله كوشم تونے بالكل الله عليك مايحزنك في الله عليك مايحزنك في الله عليك مايحزنك

غلط کہا تیرے رہ عم کا سامان اللہ نے ابھی باقی رکھ چھوڑاہے۔

بعدازاں ابوسفیان نے (وطن اور قوم کے ایک بت کانعرہ لگایا) اور پہکھا:

ا ہے مسل تو بلند ہوا ہے مسبل تیرا دین بلند ہو۔

أَعُلُ هُبَلِ أَعَلُ هُبَلِ لَـ

رسول الله ﷺ خصرت عمرے فرما کہاس کے جواب میں سیکہو۔ اَللّٰهُ اعْلے وَاَجَلُّ اور برتر ہے۔ اور برتر ہے۔

> پھرابوسفیان نے بیکہا ان لنا العزی ولا عزی لکم

ہمارے پاس عُڑُ ی تمھارے پاس عزی نہیں \_ یعنی ہم کوعرِّ ت حاصل ہوئی \_

رسول الله ﷺ خصرت عمرے فرمایایہ جواب دو۔ اکلهٔ مولنا ولا مولی لکم تماراوالی ہیں فینغم السمولی و نغم النّصیرُ یعنی عزت صرف الله سبحانہ ہے تعلق میں ہے عزی کے تعلق میں عزت ہیں بلکہ ذلّت ہے۔ ابوسفیان نے کہا۔

بیوم بیوم بدرو الحرب سِبجال یا بیدن بدر کے دن کا جواب ہے لہذا ہم اور تم ایکتاب ابہاد کی روایت میں اعل هبل اعل هبل دومرتبہ آیا ہے اور کتاب المغاری کی روایت میں صرف ایک مرتبہ نذکور ہے۔ ۱۲ برابرہو گئے اورلڑ ائی ڈولوں کے مانند ہے بھی او پراوربھی نیجے۔

میں بخاری کی روایت ہے۔ ابن عبّا س سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے بیہ جواب دیا: لاسسواء قت الانافي الجنة أبم اورتم برابرنبين ماريم مقولين جنت میں ہیں اور تمھارے مقتولین جہنم میں۔ وقتلاكم في النارل

ابوسفیان کابیقول البحرب سیجال چونکه حق تھااس لئے اس کاجواب نہیں دیا گیا۔ اورحق تعالے شاندكا بيارشاد تلك الايام نداولها بين الناس

> اس کامؤیدے۔ بعدازاں ابوسفیان نے حضرت عمر کوآ واز دی۔

اعمرمیرے قریب آؤ۔ *ْ*هَلُمَّ اِلیِّ یاعمر

رسول الله ﷺ نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ جاؤاور دیکھوکیا کہتا ہے حضرت عمراس کے یاس گئے ابوسفیان نے کہا۔

انىشىدك اللّه باعمر اقتلنا } اعمرًى كوالله كوشم ديتا مول سيج بتاؤكه م محمدا (صلر الله عليه وسلم) أي في مُحمِّدًا (صلر الله عليه وسلم) حضرت عمرنے فرمایا۔

اللهم لاوانه ليسمع كلامك في خداك المحتم بركزنهين اورالبية تحقيق وه تيرك کلام کواس وقت سن رہے ہیں۔

ابوسفیان نے کہا۔

انت عندی اصدق من ابن } تم میرے نزدیک ابن قمیّہ سے زیادہ سے اورنیک ہو۔ قميّة وابر-

بعدازاں ابوسفیان نے کہا۔

انہ قد کان فرِ قتلاکم مثلٌ واللّه في ہمارے آدميوں كے ہاتھ سے تمھارے مارضيت ولا نهيت ولا امرت في مقولين كامثله موا خدا كي من ال فعل إ\_زرقاني\_ج:٢،٩٠٤ فتح الباري ج:٢،٩٠٢ وتتح الباري ج:٢،٩٠٢

🕻 سے ندراضی ہوں اور نہ ناراض ، نہ میں نے 🕻 منع کیااور نہ میں نے حکم دیا۔

اور چلتے وقت للكاركر بهكہا۔

اسال آئندہ بدر برتم سے لڑائی کا وعدہ ہے۔

موعدكم بدر للعام القابل

رسول الله ﷺ في في كسى كوية كم ديا كه كهه دي \_

(تاریخ طبری ۱۳۳۳ ۳۰، این بشام ۱۹۸۶۳)

نعم هبوبيننا وبينك موعد للإبان جارااورتمهارايه وعده بانثاءالله انشاء الله ا

مشرکین کی واپسی کے بعد مسلمانوں کی عور تیں خبر لینے اور حال معلوم کرنے کی غرض سے مدینہ سے تکلیں سیّدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہانے آ کردیکھا کہ چہرۂ انور سےخون جاری ہے،حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ سپر میں یانی بھر کرلائے حضرت فاطمہ دهوتی جاتی تھیں کیکن خون کسی طرح نہیں تھمتا تھا، جب دیکھا کہ خون بڑھتا ہی جاتا ہے تو ایک چٹائی کا ٹکڑا لے کر جلایا اور اُس کی را کھزخم میں بھری تب خون بند ہوا۔ (رواہ ابنجاری والطبر اني عن سهل بن سعد رَضَحَانُلهُ مَعَالِكُ ﴾ ٢

#### فوائد

(۱)۔اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ بیاری میں دَ واکرنا جائز ہے۔

(۲)۔نیزعلاج کرناتو کل کےمنافی نہیں۔

(٣)\_ نيز حضرات انبياء كرام عليهم الصّلا ة والسَّلا م كوبھى امراض جسمانيه اور تكاليف بدنيه لاحق ہوتی ہیں تا کہاُن کے درجات بلند ہوں اوراُن کے تبعین ان حضرات کو دیکھکر صبراور تحمل رضاء وشليم كاسبق حاصل كرين \_ نيز انعوارض بشريها ورلوازم انسانيت كوديكه كسمجه لیں پی<sup>حض</sup>رات اللہ جل جلالہ کے پاک اور مخلص بندے ہیں ،معاذ اللہ خدانہیں ۔ان حضرات کے معجزات اور آیات بینات کونبوت کے براہین اور دلائل مجھیں۔نصاریٰ حیاریٰ کی طرح فتنه مين مبتلا موكران كوخدان مجه بينصيل أشهه أن لا إلله إلا الله وَحُدَه لا شريك له ا۔ اے ان شاءاللّٰہ کالفظ علاَ مەزرقانی نے فقل کیا ہے طبری اورابن ہشام کی روایت میں نہیں ۱۳۔ (زرقانی ص ۴۸ ج۲) ع\_زرقانی\_ج:۲،ص:۴۹

وَاَشُهَدُانَّ مَحَمَّدًا عَبُدَهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَأَرُواجِهِ وَذُرِّيَاتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُما كَثِيرًا مل

(۴)۔ نیزاس واقعہ ہے بیام بھی خوب واضح ہوگیا کہ نبی اکرم ﷺ کے بعدابو بکراور پھر عمر کا درجہ تھااور بیتر تیب اس درجہ واضح اور روثن تھی کبہ کفّا ربھی یہی سجھتے تھے کہ آپ کے بعد ابوبکرصد بق اور پھرعمر فاروق کا مقام ہے،غرض ہے کہ سخین (ابوبکر وعمر) کی ترتیب افضلیت کا مسئلہ کقار کوبھی معلوم تھا مشاہدہ ہے کقار نے بیٹمجھا کہ بارگاہ نبوت میں اوّل مقام ابوبکر کا ہےاور پھرعمر کااور بید دونو ل حضور پُر نور کے وزیریا تدبیر ہیں۔

### سعد بن ربيع رضي كَ اللَّهُ تَعَالِكَ كُنُّ كَي شَهَا وت كا ذكر

قریش کی روانگی کے بعدرسول اللہ ﷺ نے زید بن ابت یے کو مکم دیا کہ سعد بن ربيج انصارى رضى الله تعالى عنه كودُ هوندُ و كه كهاں ہيں اور بيار شادفر مايا۔

وقبل له يقول لك رسُول الله إرسول الله المربيدريافت فرماتي بين كمم اس وتتائيخ كوكيساياتے ہيں۔

ان رأيته فاقرأه منى السلام أركي ياؤتو ميراسلام كهنا اوربيكهناكه كيف تجدك

زید بن ثابت تضحًا ننهُ تَعَالِينَهُ فرماتے ہیں کہ ڈھونڈ ہوا سعد بن رہیج تضحًا ننهُ تَعَالِينَهُ کے یاس پہنچا۔ ابھی حیات کی کچھ رمق باقی تھی جسم پر تیراور تلوار کے ستر زخم تھے میں نے رسول الله والله الله المام يهني السعد بن ربيع في بير جواب ديا-

على رسول الله السلام أرسول الله يربهي سلام اورتم يربهي سلام وعليك السلام قبل له يا أورسول الله عن يام يهنجا وينايارسول رسول الله اجداني اجدريح أسوقت مين جّنت كي خوشبوسونگهر با مون

الجنة وقل لقومي الانصار لا أورميري قوم انصارے بي كهدينا كه اگر

ع ـ بيرحاكم كي روايت ہے كەزىد بن ثابت دَفِحَانْنُدُتَّعَالِكَيُّهُ كو بھيجا۔ اور حافظ ابن عبد البركى روايت ميں ہے كەابى بن كعب ئۇقىڭىنىڭى ئاڭىڭ كوجىجااور واقىدى كى روايت مىں ہے كەمجىر بن مسلمە رۇئىڭ ئىندانىڭ كو بھیجا۔عجب نہیں کہ نیکے بعد دیگر نے تینوں کو بھیجا ہویا وقت واحد ہی میں تینوں کو حکم دیا ہو واللہ اعلم ۱۲زر قانی ص ۴۹ ج۲

الى رسول الله صلر الله عليه 🕻 آنحاليكة تم مين ہے ايك آنكھ بھى ويكھنے واله وسلم شفر ليطرب قال إوالى موجود موليعنى تم ميس يكوئى ايك بهى وفاضت نفسه رحمه الله- ﴿ زنده موتوسمجه لينا كمالله كي يهال تمهارا کوئی عذرمقبول نه ہوگا۔ بیہ کہه کرروح پرواز 🕻 كرگئى رحمهاللەتغالى ورضى اللەعنە ـ

حاکم فرماتے ہیں کہ بیرحدیث سیجیح الاسناد ہےاور حافظ ذہبی نے بھی تلخیص میں اس کو سیج

ایک دوسری روایت میں ہے کہ سعد رضی نائی تَعَالِی نُنْ نَا بِن نابت سے بیکہا:

اخبر رسُول اللّه صلر الله ألا رسُول الله عليه وسلم كوخردينا كهاس عَليه واله وسلم انبي في إوقت مين مرد با مون اورسلام كي بعديد الاموات واقرأه السلام وقل أي كهدينا كم معديه كهتا تفاجزاك الله وعن له يقول جزاك الله عناوعن للجميع الامة خيرا الاسكرسُول 🕻 الله آپ کو ہماری اور تمام امّت کی طرف جميع الامة خيراـ جمیع او مه حیرا۔ (متدرک ص۲۰۱ج ۳ رجمہ سعد بن ربیج رضی اللہ عنہ) سے جزائے خیر دے کہ ہم کوحق کا راستہ

ابن عبدالبركي روايت ميں ابي بن كعب سے مروى ہے كه ميں واپس آيا اور رسول الله والله الله الله المنظمة المنافقة المنافقة المنافع المنافع المنافع الله الله المنطقة المنافعة المن

رحمه الله نصح للله ولرسُوله أ الله ال يررحم فرمائ \_ الله اوراس ك حياوميتا- (استيعاب للحافظ أورسول كاخيرخواه اوروفادارر بازندگي مين بهي ابن عبدالبر ص ٢٥٣٥ حاشية } اورمرتے وقت بھی۔ اصابه)

ا۔ایک روایت میں ہے فیکم عین قطر ف۔زرقانی ص ۴۹ ج

#### حضرت حمزه رضى الله عنه كى لاش كى تلاش

رسول الله ﷺ حضرت حمز ہ رضی اللہ تعالیے عنہ کی تلاش میں نکلے بطن وادی میں مثلہ کئے ہوئے پائے گئے ناک اور کان کٹے ہوئے ہیں شکم اور سینہ جاک تھا اس جگر خراش اور دل آزار منظر کو دیکھکر ہے اختیار دل بھر آیا اور پیفر مایاتم پراللہ کی رحمت ہو جہاں تک مجھکو معلوم ہے،البتہ تم بڑے مختر اور صلہ رحمی کرنے والے تھے۔اگر صفیہ کے حزن اور ملال رنج اورغم کاڈرنہ ہوتا تو میں تم کوای طرح چھوڑ دیتا کہ درنداور پرندتم کو کھاتے اور پھر قیامت کے دن انھیں کے شکم سے اُٹھتے اور ای جگہ کھڑے کھڑے بیفر مایا کہ خدا کی متم اگر خدانے مجھ کو كافرول يرغلبه عطافر مايا تيرے بدله ستر كافروں كامُثله كروں گا۔ آپ اس جگه سے ابھی ہے نەتھے كەبيآيت شريفە نازل ہوگئ\_

وَالَّذِيْنَ هُمُ مُّحُسِنُوُنَ ط لِ

وَإِنُ عَاقَبُتُهُ فَعَاقِبُوا بِمِثُل مَا ﴾ اوراكرتم بدله اوتواتنا بى بَدله او جتناكم تم كو عَـوُقِبُتُم بِهِ وَلَئِنُ صَبَرُتُمُ لَهُو إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الرَّارَةُ مبركروتو خَيْرٌ لِللَّهُ البريُنَ وَاصْبِرُ ﴾ البته وه بهتر عصر كرنے والول كے لئے وَمَاصَبُوكَ إِلَّا بَاللَّهِ وَلاَتَحُزَّنُ إِلا مِاللَّهِ وَلاَتَحُزَّنُ إِلا مِاللَّهِ وَلاَتَحُزَّنُ الله عَلَيْهِمُ وَلاَتُكُ فِي ضَيْقِ مِيمًا ﴿ كِي الداداوراوفين عهاورنهآبان ر يَمُكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا ﴿ عَمَلَين مول اور نه أَن كَمَر عَ تَكُدلُ مول تحقیق الله تعالی صبر کاروں اور نیکوکا روں کے ساتھ ہے۔

آپ نے صبر فر مایا اور تسم کا کفّارہ دیا اور اپناارادہ فنخ کیاتے

حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب حضرت حمزہ کو دیکھا تو رو یڑے اور پیچکی بندھ کئی اور پیفر مایا:

٣\_متدرك ج:٣، ١٩٤\_ج. إيضاص: ١٩٩، قال العلامة الزِرقاني \_ بذاالحديث رواه الحاكم ولعبهقي والميز اروالطير اني وقال الحافظ في الفتح بإسناد فيهضعف اهص۵۱زرقاني ج٢ اقول لكن قال الحافظ بعد ماذ كرللحد يث طرقاعديدة وبذه طرق يقوى بعضها بعضااه فتح الباري ص٢٨٢ ج٧ سيّد الشهداء عند الله يوم إ قيامت ك دن الله ك نزديك تمام شہیدوں کے سر دار حمز ہ ہوں گے۔

القيامة حمزة

حاكم فرماتے ہيں ہذا حديث محيح الاسناد۔ بيرحديث محيح الاسناد ہے اور حافظ ذہبی نے بھی اس کو سیح بتایا ہے۔

معجم طبرانی میں حضرت علی رَضِحَانَانُهُ مَعَالِقَتُ ہے مروی ہے کہرسُول الله ﷺ نے ارشا دفر مایا: سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب تمام شهيدول ك عبدالمطلب ع 🖠 سردار ہیں۔

اسی وجہ سے حضرت حمز ہ رضی اللہ عنہ سیّدالشہد اء کے لقب سے مشہور ہوئے۔

#### عبدالله بن جحش رضى الله عنه كي شهّا دت كاذكر

اسىغز وەمىس عبداللەبن جحش رضى اللەتغالىۓ عنە بھى شهبىد ہوئے بمحم طبرانى اور دلائل ابى تعیم میں سند جیّد کے ساتھ سعد بن الی وقاص دَضّاً نَدُهُ تَغَالِا ﷺ سے مروی ہے کہ احد کے دن جنگ شروع ہونے سے پہلے عبداللہ بن جحش نے مجھ کوایک طرف بلا کر تنہائی میں پہ کہا آؤ ہم دونوں کہیں علیحدہ بیٹھ کر دعامانگیں اورایک، دوسرے کی دعایر آمین کے۔ سعد فرماتے ہیں ہم دونوں کسی گوشہ میں سب سے علیحدہ ایک طرف جا کر بیٹھ گئے اوّل میں نے دعا مانگی کہا ہے اللہ آج ایسے دشمن سے مقابلہ ہوجونہایت شجاع اور دلیراورنہایت غضبناک ہو کچھ دیر تک میں اس کا مقابلہ کروں اور وہ میرا مقابلہ کرے پھراس کے بعدا ہے الله مجھکو اُس پر فتح نصیب فر ما، یہاں تک میں اُس کوتل کروں اور اُس کا سامان چھینوں۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے آمین کہی اوراس کے بعد عبداللہ بن جحش نے بیدعا مانگی۔اےاللّٰدآج ایسے دشمن سے مقابلہ ہو کہ جو بڑا ہی سخت اور زورآ وراورغضبنا ک ہو محض تیرے لئے اس سے قبال کروں اوروہ مجھ سے قبال کرے بالآخروہ مجھ کوتل کرے اور میری ناک اور کان کائے اور اے پرور دگار جب تجھ سے ملوں اور تو دریافت فرمائے۔اے عبداللہ، ا۔ صحیح بخاری کے متداول نسخوں میں باب قتل حمز ۃ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ ہے لیکن نسفی کے نسخہ میں قتل حمز ۃ سیّد الشهداء ہے۔غالباامام بخاری نے ترجمہ الباب میں اس حدیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔۱۲ سے۔فتح الباری۔ج:۔

یہ تیرے ناک اور کان کہاں کٹے تو میں عرض کروں اے اللہ تیری اور تیرے پیٹمبر کی رَاہ میں اورتواس ونت بیفرمائے ،''سچ کہا'' سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہان کی دُعامیری دعا ہے کہیں بہتر تھی۔شام کودیکھا کہ اُن کے ناک اور کان کٹے ہوئے ہیں۔ لے سعد فرماتے ہیں اللہ نے میری دعا قبول فرمائی میں نے بھی ایک بڑے سخت کا فر گوتل

کیااوراس کاسامان چھینا ہے

سعید بن میتب راوی ہیں کے عبداللہ بن جحش دَضِحَا ثلثُهُ تَعَالِ اَنْ مُنْ مَنْ مَا اَنْکُی نِهِ مِن الله بن جحش

اللّهم انسى اقسم عليك إن ألل الله مين تجه كونتم ديتا مول كه مين القبي العد وغدًا فيقتلوني ثم ألتير الشمنون كامقابله كرون اور پروه مجھ يبقروا بطني ويجدعوا أنفي لل كوتل كرين اورميراشكم حاك كرين اور واذنبی شم تسالنی بم ذلك أميرى ناك اوركان كاليس اور پرتو مجهت دریافت فرمائے بیہ کیوں ہوا تو میں عرض کروں محض تیری وجہ ہے۔

فاقول فيك

سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ اللہ ہے اُمید کرتا ہوں کہ جس طرح حق تعالیٰ نے اس خاص شان سے شہادت کے بارے میں ان کی دعا قبول فرمائی۔اسی طرح اللہ نے ان کی دوسری دعا بھی ضرور قبول فرمائی ہوگی ۔ یعنی شہید ہونے کے بعدان سے بیسوال فرمایا ہوگا اورانھوں نے یہ جواب عرض کیا ہوگا۔ حاکم فرماتے ہیں اگر بیحدیث مرسل نہ ہوتی تو شرط سیخین پر سیجیج ہوتی ۔حافظ ذہبی فرماتے ہیں۔''مرسل سیجیج'' (متدرک ص٠٠٠ج۲)

اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ مُجدَّ ع فی اللہ ( یعنی و شخص جس کے ناک اور کان اللہ کی راہ میں کاٹے گئے ) کے لقب ہے مشہور ہوئے ہے

خدواندذ والجلال کے بین و مخلصین عشاق اور والہین کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ خدا کی راہ میں جان دینااین انتہائی سعادت سمجھتے ہیں بمقابلهٔ حیات ،موت ان کوزیادہ لذیداورخوشگوار معلوم ہوتی ہے۔اس لئے کہ وہ موت کومجبوب حقیقی (یعنی حق تعالیٰ شانہ) کی لقاء کا ذریعہ اور سجن دُنیا ہے رہا ہوکر گلستان بنت اور بوستان بہشت میں پہنچ جانے کا وسلہ بمجھتے ہیں۔

س<sub>-</sub>الاصابه-ج:۲،ص:۲۸۷\_

ع\_روض الانف\_ج:٢،ص:٣٣٣

ا په زرقانی، ج:۲:ص:۵۱

تلخ نبود پیش ایشان مرگ تن چوں روند از حیاہ زندان در چمن تلخ کے باشد کیے راکش برند ازمیاں زہر ماران سوئے قتلم

ف: حِق جل وعلانے جب انسان کوخلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا۔

ويَسْسَفِكَ الدِّمَاء وَنَحُنُ نُسَبِّحُ } وإلية بين كه جو زمين مين فساد اور خونریزی کرے حالانکہ ہم سب ہر لمحہ اور ہرلخلہ تیری ستائش کے ساتھ شبیح وتقدیس کرتے رہتے ہیں۔

أَتَجُعَلُ فِيُهَا مَنُ يُّفُسِدُ فِيُهَا } كيا آپِ الشَّخُصُ كوز مين ميں خليفه بنانا بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ- لِي

انسان میں دوقو تیں ہوتی ہیں ایک قوّت شہویہ جس سے زناوغیرہ صادر ہوتا ہے جس کو ملائكه في من يُفَسِيدُ فِيها تعبيركيا-اوردوسرى قوة غصبيه جس في اورضرب اور خوزین فلہورمیں آتی ہے جس کوملائکہ نے ویسفیف الدّماء سے تعبیر کیا۔

ملائکہ نے انسان کے بینقائص ذکر کئے لیکن بیخیال نہ کیا یہی قوۃ شہویہ جب اس کا رُخ اللَّه كَي طرف يجيرديا جائے گا تواس ہے وہ ثمرات اور نتائج ظاہر ہوں گے كەفر شتے بھى عشعش کرنے لگیں گے یعنی غلبہ عشق خدا وندی اوراس کی محبّت کا جوش اور ولولہ اور علیٰ ہٰدا جب قوة غصبيه كوكارخانة خداوندگى ميں صرف كياجا تا ہے تواس ہے بھى عجيب وغريب نتائج وثمرات ظہور میں آتے ہیں جسے فرشتے دیکھ کر جیران رہ جاتے ہیں یعنی خداوند ذوالجلال کی راہ میں جانبازی اورسر فروشی اوراس کے دشمنوں سے جہادوقبال ہے

نشو دنصیب دشمن که شود ملاک تیغت سر دوستال سلامت که تو خنجر آزمائی

فرشتے ہے شک کیل ونہار خداوند کردگار کی شبیج وتقدیس کرتے ہیں مگراس کی راہ میں والهانهاورعا شقانه جانبازي اورسرفروشي كاولولهان مين نهيس وهاس دولت ونعمت سيمحروم بيس اور پھر یہ کہ اُس محبوب حقیقی کے لئے جان دے دینا اور اُس کی راہ میں شہید ہونا یہ وہ نعمت ہے کہ جس کا فرشتوں میں امکان بھی نہیں۔انسان میں اگر چے فرشتوں کی طرح عصمت نہیں

ل سورة البقرة \_ آيية: ٣٠ \_

لیکن گناہ کے بعدانسان کی مضطربانہ ندامت وشرمساری اور بے تابانہ گریہ وزاری اس کواس درجہ بلنداورر فیع بنادیتی ہے کہ فرشتے نیچےرہ جاتے ہیں۔

مرکب توبه عجائب مرکب است برفلک تازد بیک لحظه زبست چول برارند از پشیمانی انین عرش لرزد ازانین المذنبین

اسی وجہ سے اہلِ سنّت والجماعت کا اجماع ہے کہ تمام انبیاء ومرسلین ملائکہ مقربین سے افضل اور برتر ہیں اور صحابہ اور تابعین اور صدیقین اور شہداء اور صالحین بقیة ملائکہ سلموات دارضین سے اشرف ہیں ( کذافی البحر الرائق ص ۳۳۳ جا وان شئت زیادہ تفصیل فارجع الیہ ) اور مؤمنات صالحات حور عین سے افضل ہیں کذافی الیواقیت والجواہر۔ ۱۲

# عبدالله بن عمروبن حرام وَضَحَا ثلثُهُ تَعَالِيَّ كَي شَهَا دت كاذكر

حضرت جابر کے والد ماجد عبداللہ بن عمر و بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ بھی اسی معرکہ میں شہید ہوئے۔

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے باپ جنگ اُحد میں شہید ہوئے اور کا فروں نے ان کا مُشکہ کیا۔ جب ان کی لاش رسول اللہ ﷺ کے سامنے لاکر رکھی گئی تو میں نے باپ کے مامنے لاکر رکھی گئی تو میں نے باپ کے مُنہ سے کیڑا اٹھا کرد کھنا چاہا تو صحابہ نے منع کیا۔ میں نے دوبارہ مُنہ دیکھنا چاہا تو صحابہ نے پھڑمنع کیالیکن رسول اللہ ﷺ نے اجازت دی۔

میری پھوپی فاطمہ بنت عمرو جب بہت رونے لگیں تو آپ نے بیار شادفر مایا روتی کیوں ہے۔اس پر تو فرشتے برابر سابیہ کئے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کا جنازہ اٹھایا گیا۔ (بخاری شریف لے)

یعنی بیمقام رنج وحسرت کانہیں بلکہ فرحت ومسرّ ت کا ہے کہ فرشتے تیرے بھائی پر سابیہ کئے ہوئے ہیں۔

فرمایا اے جابر بچھ کو کیا ہوا میں بچھ کوشکتہ خاطر پا تا ہوں میں نے عرض کیا یار سول اللہ میر ے باس غزوہ میں شہید ہوئے اور آل وعیال اور قرض کا بار چھوڑ گئے۔ آپ نے فرمایا کیا میں بچھ کو ایک خوش خبری نہ سناؤں میں نے عرض کیا۔ یار سول اللہ کیوں نہیں ضرور سنا ئے۔ آپ نے فرمایا کسی شخص سے بھی اللہ نے کلام نہیں فرمایا مگر پس پر دہ لیکن اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور بالمشافہ اور بالمواجہ اس سے کلام کیا اور یہ کہا کہ اے میر ب بندے اپنی کوئی تمنا میر سے سندے اپنی کوئی تمنا میر سے سندے اپنی کوئی تمنا میر سے سامنے پیش کر تو تیر ہے باپ نے یہ عرض کیا اے پروردگار تمنا یہ ہوسکتا، اس لئے کہ یہ مقدر ہو چکا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ واپسی نہیں (تر ذی شریف ہوسکتا، اس لئے کہ یہ مقدر ہو چکا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ واپسی نہیں (تر ذی شریف کتاب النفیر سورہ آلی عمران لے ) عبداللہ بن عمرو بن حرام کہتے ہیں کہ اُسے جی کہ گارے بیشتر میں نے مبشر بن عبداللہ تم بھی عنقریب نے مبشر بن عبداللہ تم بھی عنقریب ہمارے بی پاس آنے والے ہو۔ میں نے کہا کہا کہ یہ کہ رہے ہیں کہ اے عبداللہ تم بھی عنقریب ہمارے بی پاس آنے والے ہو۔ میں نے کہا کیا تو بدر میں فل نہیں ہوا۔ تھا۔ مبشر نے کہا۔ ہاں بیا بی پیر وقفر تی کرتے ہیں میں نے کہا کیا تو بدر میں فل نہیں ہوا۔ تھا۔ مبشر نے کہا۔ ہاں لیکن پھر نروفر تی کرتے ہیں میں نے کہا کیا تو بدر میں فل نہیں ہوا۔ تھا۔ مبشر نے کہا۔ ہاں لیکن پھر نروفر تی گیا۔

عبداللہ کہتے ہیں یہ خواب میں نے رسول اللہ ﷺ سے ذکر کیا آپ نے فر مایا اے ابو جابراس کی تعبیر شہادت ہے۔ ع

عمروبن الجموح رَضِكَانلُهُ تَعَالِكَنْهُ كَى شَهَا دت كاذكر

ای غزوہ میں عبداللہ بن عمرو بن حرام کے بہنوئی عمرو بن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے۔ان کی شہادت کا واقعہ بھی عجیب ہے، عمرو بن الجموح رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں لنگ تھی اور لنگ بھی معمولی نتھی بلکہ شدید تھی۔ چار بیٹے جو ہرغز وہ میں رسول اللہ ﷺ میں لنگ تھی اور لنگ بھی معمولی نتھی بلکہ شدید تھی۔ چار بیٹے جو ہرغز وہ میں رسول اللہ ﷺ کے ہمر کاب رہتے تھے، اُحد میں جاتے وقت ان ہے کہا کہ میں تمھارے ساتھ جہاد میں چلتا ہوں۔ بیٹوں نے کہا آپ معذور میں، اللہ نے آپ کورخصت دی ہے۔ آپ یہیں رمیں مگر رپیز میں جاتے میں اللہ نے آپ کورخصت دی ہے۔ آپ یہیں رمیں مگر رپیز میں خریج نے شیدائی کبرخصت پر عمل کرنے والے تھے۔شوقِ شہادت میں اس اے حافظ عسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں رواہ التر مذی وحمد والحاکم وصححہ دفتح الباری میں قرماتے ہیں رواہ التر مذی وحمد والحاکم وصححہ دفتح الباری میں میں المجاہدان رجع فی الدنیا۔ سے زادالمعادی عبر میں ۹۲۔ وقتح الباری جن ۱۲

درجہ بے تاب اور بے چین ہوئے کہ اسی حالت میں کنگڑاتے ہوئے بارگاہِ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ میرے بیٹے مجھ کوآپ کے ساتھ جانے سے روکتے ہیں۔ والسلّب انسى لا رجوان إ خدا كالتم تحقيق مين أميد واثق ركها مون اطأبعرجتيه هذه في الجنة- ﴿ كُمَاكُ لَنَّكَ كَمَاتُهُ جَّتَ كَ رَمِينَ كُو

آپ نے ارشادفر مایااللہ نے تم کومعذور کہا ہے۔ تم پر جہاد فرض نہیں اور بیٹوں کی طرف مخاطب ہوکریدارشادفرمایا کہ کیا حرج ہے اگرتم ان کو نہ روکو۔ شاید اللہ تعالی ان کوشہادت نصیب فرمائے چنانچہوہ جہاد کے لئے نکلے اور شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے

اورمدینہ سے خلتے وقت مستقبلِ قبلہ ہوکر بیدعا مانگی۔

اللّهم ارزقني البشهادة ولا 🕽 الله مجه كوشهادت نصيب فرما اور گھر 🕻 والول کی طرف واپس نہ کر۔ تردني الي اهلي-

اسی غزوہ میں ان کے بیٹے خلآ دبن الجموح بھی شہید ہوئے ،عمروبن الجموح کی بیوی ہندہ بنت عمرو بن حرام نے (جو کہ عبداللہ بن عمرو بن حرام کی بہن اور حضرت جابر کی پھولی ہیں) بیارادہ کیا کہ تینوں یعنی اُپنے بھائی عبداللہ بن عمرو بن حرام اوراً پنے بیٹے خلاد بن عمرو بن الجموح اوراً ہے شوہر عمرو بن الجموح کو ایک اونٹ پرسوار کر کے مدینہ لے جا کیں اور وہیں جا کرنتیوں کو دفن کریں مگر جب مدینہ کا قصد کرتی ہیں تو اونٹ بیٹھ جاتا ہے اور جب اُحد كارُخ كرتى ہيں تو تيز چلنے لگتا ہے۔

ہندہ نے آ کررسُول اللّٰہ ﷺ ہے عرض کیا آپ نے فر مایا عمر و بن الجموح نے مدینہ ہے چلتے وقت کچھ کہاتھا۔ ہندہ نے ان کی وہ دعاذ کر کی جوانھوں نے چلتے وقت کی تھی آپ نے فرمایا، اسی وجہ ہے اُونٹ نہیں چلتا اور بیفر مایا:

من لواقسم على الله لا بره للم يسمرى جان إلبتة مين بعض ايس

والذي نفسي بيده ان منكم أفتم إس ذات ياك كى جس ك قضه منهم عمروبن الحموح ولقد المجمى بين الراللد رقتم كها بيضين تواللهان كى

إ ابن مشام -ج:٢،ص:٨٨البدلية والنهابيج:٣،ص ٣٧

رأيته يطاء بعرجته في الجنة - ﴿ قَتْمَ كُوضُرُور يُوراكر ان مِين عمروبن

الجموح بھی ہیں البتہ محقیق میں نے ان کو

ای لنگ کے ساتھ جنت میں چلتا ہواد یکھا ہے لے (استیعاب ترجمهٔ مروبن الجموح ص۵۰ ۲ حاشیه اصابه)

عبدالله بنعمرو بن حرام اورعمرو بن الجموح رضى الله تعالى عنهما أحد کے قریب دونوں ایک ہی قبر میں دُن کئے گئے۔

#### حضرت خنثمه دَضِيَا ثَلْهُ تَعَالِيَجَةٌ كَي شهَا دت كا ذكر

ختیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (جن کے بیٹے سعد غزوہُ بدر میں رسُولِ اللہ ﷺ کے ساتھ شہید ہو چکے تھے ) بارگاہ نبوی میں حاضر ہوکرعرض کیا یارسول اللہ افسوں مجھ سےغزوہ بدررہ گیا۔جس کی شرکت کا میں بڑا ہی حریص اور مشتاق تھا۔ یہاں تک کہ اس سعادت کے حاصل کرنے میں بیٹے ہے قرع بی اندازی کی مگر بیسعادت میرے بیٹے سعد کی قسمت میں تھی قرعہاس کے نام کا نکلا اور شہادت اس کونضیب ہوئی اور میں رہ گیا۔

آج شب میں نے اُسے بیٹے کوخواب میں دیکھا ہے نہایت حسین وجمیل شکل میں ہے جنت کے باغات اور نہروں میں سیروتفری کرتا پھرتا ہے اور مجھ سے بیکہتا ہے اے بایتم بھی یہیں آ جاؤدونوں مل کر جنت میں ساتھ رہیں گے میرے پروردگارنے جو مجھ سے وعدہ کیا تھاوہ میں نے بالکل حق پایا۔

یارسول اللّٰداس وقت سے اپنے بیٹے کی مرافقت کا مشّاق ہوں۔ بوڑھا ہوگیا اور بڑییں کمزور ہوگئیں اب تمنایہ ہے کہ سی طرح آینے ربّ سے جاملوں۔ یا رسول الله، الله ہے دُعا سیجئے کہ اللہ مجھ کوشہادت اور جنّت میں سعد کی مرافقت نصیب فرمائے ، رسُول الله ﷺ نے خشیمہ کے لئے دعافر مائی۔اللہ نے آپ کی دُعا قبول فر مائی اورخشیمہ معرکۂ اُحد میں شہید ہوئے۔ سے

۲\_جس كامفصل قص

ا \_ زرقانی \_ ج:٢ بص: ٥٠ \_ روض الانف ٤ ج:٢ بص: ١٣٩ \_ عيون الاثر بص: ٢٣٨٧ غزوهُ بدر کے بیان میں گزر چکا ہے۔ س\_زادالمعاد،ج٢٥،ص:٩٩

انشاءاللّٰدُثم انشاءاللّٰداُميدواثق ہے كەحضرت خشيمها پنے بيٹے سعد سے جاملے ہوں گے رضى الله تعالى عنهما \_

## حضرت أُصَيْرِ م رَضِحَا ثَلْهُ تَغَالِئَكُ كَى شَهِا دت كا ذكر

عمرو بن ثابت، جواُصُرُ م کے لقب سے مشہور تھے۔ ہمیشہ اسلام سے منحرف رہے جب اُحد کا دن ہوا تو اسلام دل میں اتر آیا اور تکوار لے کر میدان میں پہنچے اور کا فروں سے خوب قال کیا یہاں تک کہ رخمی ہوکر گر پڑے لوگوں نے جب دیکھا کہ اصر م ہیں تو بہت تعجّب ہوااور یو چھا کہاہےعمرو تیرے لئے اس لڑائی کا کیا داعی ہوا۔اسلام کی رغبت یا قو می غيرت وحميّت اُصُيُرُ م رَضَحَانَانُهُ مَعَالِئَكُ نُنْ جُوابِ ديا\_

بالله ورسوله فاسلمت واخذت ألا يالله اوراس كرسول يراورملمان موا سيفى وقباتلت مع رسُول الله في اورتلوارليكررسول الله الله عليه وسلّم ك صلى الله عليه وسلم حتى للم ساته آپ كوشمنوں سے قال كيا يہاں تك كه مجھ كوپيزخم پنجے۔

بل رغبة في الاسلام فامنت ألم بكداسلام كى رغبت داعى مولى مين ايمان اصابني ما اصابني-

به کلام ختم کیااورخود بھی ختم ہو گئے رضی اللہ تعالیے عنہ

البتہ تحقیق وہ اہلِ جنت سے ہے۔ ﴿

انه لمن اهل الجنّة (رواه ابن اسحاق واسناده حسن)

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیے عندفر مایا کرتے تھے بتلا ؤوہ کون شخص ہے کہ جو بخت میں پہنچ گیا۔ اورایک نماز بھی نہیں پڑھی۔وہ یہی صحابی ہیں۔(اصابہ ترجمہ عمروبن ثابت دَخِیَافْلُهُ تَعَالِیَّ )۔

مدينه منقرره كےمردوں اور عور توں كا آنخضرت صلى الله عليه وسلم کی خیریت اور سلامتی معلوم کرنے کے لئے ہجوم جنگ کے متعلق مدینہ میں چونکہ وحشتنا ک خبر ایں پہنچ چکی تھیں۔اس لئے مدینہ کے مُر د

اورعورت بچّے اور بوڑھےاً پنے عزیز ول سے زیادہ آپ کوسلامت وعافیت کے ساتھ دیکھنے کے متمنّی اور مشتاق تھے۔

چنانچے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ واپسی میں رسول اللہ ﷺ کا گزر ایک انصاری عورت پر ہواجس کا شوہر اور بھائی اور باپ اس معرکہ میں شہید ہوئے جب اس عورت کواس کے شوہر اور برادر اور پدر کے شہادت کی خبر سنائی گئی تو یہ کہا کہ پہلے یہ بتاؤ رسول اللہ ﷺ کیسے ہیں ۔ لوگوں نے کہا بحد اللہ خبریت ہے ہیں ۔ اس خاتون نے کہا محملا چھکو چہرہ انوردکھلا دوآ محملوں ہے دیکھکر پورااطمینان ہوگا۔ لوگوں نے اشارہ سے بتلایا، کہ حضوریہ ہیں ۔ جب اس خاتون نے جمال نبوی کود کھرلیا تو یہ کہا۔ کس مصیبتہ بعد ک حضوریہ ہیں ۔ جب اس خاتون نے جمال نبوی کود کھرلیا تو یہ کہا۔ کس مصیبتہ بعد ک جلل ہر مصیبت آپ کے بعد بالکل ہے اور بے حقیقت ہے۔ (ابنِ ہشام ص۱۱ج۱)

#### معرکہ کارزار میں عین پریشانی کی حَالث میں محبین بااخلاص برحق تعالیے میں بین بااخلاص برحق تعالیے

كاايك خاص انعام يعني ان پرغنو د گي طَاري كردي گئي

جب کسی شیطان نے بیخبر اُڑادی کہ آنخضرت ﷺ شہید ہوگئے تو بعضے مسلمان بمقتصائے بشریت بیخبرسُن کر پریشان ہو گئے اورائی پریشانی اور جبرانی کے حالت میں پچھ دیرے لئے ان کے قدم میدانِ جنگ ہے ہٹ گئے اورائی معرکہ میں جن کے لئے شہادت کی سعادت مقدرتھی وہ شہید ہو گئے اور جن کے لئے ہٹنا مقدرتھا وہ ہٹ گئے اور جومیدان کی سعادت مقدرتھی وہ شہید ہو گئے اور جن کے لئے ہٹنا مقدرتھا وہ ہٹ گئے اور جومیدان قال میں باقی رہ گئے تھے ان میں سے جومؤمنین مخلصین اوراہل یقین اوراصحاب تو کل تھے ان پرحق تعالیٰ کی طرف سے ایک غنودگی طاری کردی گئی ، بیلوگ کھڑے کھڑے اُونگھنے کی جن میں حضرت ابوطلحہ بھی تھے۔ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ تلوار میرے ہاتھ سے جھوٹ کر زمین پرگری تلوار میرے ہاتھ سے گرگر جاتی تھی اور میں اس کو اٹھا لیتا تھا یہ ہمی اثر تھا ، اس باطنی سکون کا جوحق تعالیٰ نے اس موقعہ پر اہل ایقان کو عطا فرمایا جس ایک خوف و ہراس دل سے بالخت و ور ہوگیا۔ اور منافقین کا گروہ جو اس وقت

شریک جنگ تھااس وقت سخت اضطراب میں تھااس کوصرف اپنی جان بچانے کی فکرتھی ،ان کمیختوں کون**یندنہ آئی اس بارے میں یہ آیتیں نازل ہو**ئیں۔

ثُمَّ أَنُزَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ م بَعُدِ } كِيرالله تعالىٰ في استم كے بعدتم يرايك الُغَمِّ أَمَنةً نَّعَاسُها يَعْمَثُهي طَآئِفةً ﴾ امن اورسكون كى كيفيت نازل فرمائي يعني تم مِّنُكُمُ وَطَـآئِفَةٌ قَدُ أَهِمَّتُهُمُ لَم مِين تايك جماعت براونكه طارى كردي أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ } جو ان كو كير ربى تقى اور ايك دوسرى الُـحَقّ ظُنَّ الْجَاهِلِيَّةِ طَ الآيات لِي جماعت اليَحْمَى كَهِ صَوَا بِي جان كَ فَكر یڑی ہوئی تھی اور خدا تعالے کے ساتھ جاہلیت کی طرح بد گمانی میں مبتلا تھی۔

حافظ ابنِ کثیر تے فرماتے ہیں کہ جس جماعت پر نیندطاری کی گئی وہ جماعت ان اہل ایمان کی تھی کہ جویقین اور ثبات اور استقامت اور تو کل صادق کے ساتھ موصوف تھے اور ان کو یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اینے رسول کی ضرور مدد کرے گا اور آیئے رسول سے جو وعدہ کیا ہےوہ ضرور پورا کرےگا۔

اور دوسرا گروہ جھے اپنی جانوں کی فکریڑی ہوئی تھی اوراسی فکر میں ان کی نیند غائب تھی ، وه منافقین کا گروه تھاان کوصرف اپنی جان کاغم تھااطمینان اورامن کی نیندے محروم تھے۔

## جنگ میں کچھ عور تول کی شرکت اوراس کا حکم

اس غزوہ میں مسلمانوں کی چندعورتوں نے بھی شرکت کی صحیح بخاری میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ احد کے دن میں نے حضرت عائشہ اور اپنی والدہ امسلیم کودیکھا کہ یا تینچے چڑھائے ہوئے یانی کی مشک بھر بھر کر ہشت پر رکھ کر لاتی ہیں اور لوگوں کو پانی پلاتی ہیں جب مشک خالی ہوجاتی ہےتو پھر بھر کر لاتی ہیں۔

٢ ـ اصل عبارت كالفاظ يه بين شُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ مبَعْدِ الْغَمِّ أَمنَةً نُعَاسًا يَعُنشي طَآدِفَةٌ مِينَكُمُ لِيعَى ابل الايمان واليقين والثبات والتُوكل الصادقُ وبهم الجازمون بأن اللهُ عُز وجل سينصر رسوليه وينجز له ماموله الخ تفسيرا بن كثيرص ١٨٨ج ا

صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی الله تعالی عنه راوی ہیں که ابوسعید خدری کی والدہ ام سلیط دَضِحَاللّائلَةَ عَالِيَعَ هَا بھی احد کے دن ہمارے لئے مشک میں پانی بھر بھر کر لاتی تھیں۔

صحیح بخاری میں رئیج بنت معو ذریح کا منائاتھ کا بھتھا ہے مروی ہے کہ ہم غزوات میں رسول اللہ علی ہوتھ بخاری میں رئیج بنت معو ذریح کا میں کہ لوگوں کو پانی بلائیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کریں اور مقولین کواٹھا کرلائیں خالد بن ذکوان کی روایت میں اس قدراوراضا فہ ہے۔ (دلاتھا تل) مقولین کواٹھا کرلائیں جاری گرہم قبال اور لڑائی میں شریک نہیں ہوتے تھے) یہ تینوں روایتیں صحیح بخاری کی کتاب الجہاد میں مذکور ہیں تفصیل کے لئے فتح الباری ازص ۵۷ ج۲ تاص ۱۰ بخاری کی مراجعت فرمائیں۔ سنن ابن ملجہ میں ہے کہ رسول اللہ میں ہوئی ہے عرض کیا گیا علی النسماء جہاد کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے۔

آپ نے ارشادفر مایانعم جہاد لاقت ال فیہ الحج والعمرة ہال ان پرایاجہاد ہے جس میں لڑنانہیں۔ یعنی جج اور عمرہ (فتح الباری کتاب الجج باب جج النساء)

مجیح بخاری کی کتاب العیدین میں ام عطیہ دَضِحَالِمَالُاتُعَالِجُفَا ہے مروی ہے کہ ہم غزوات میں مریضوں کی خبر گیری اور زخمیوں کے علاج کی غرض سے رسول الله ﷺ کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔

ان عورتوں نے فقط لوگوں کو پانی پلایا اور مریضوں اور زخمیوں کی خبر گیری کی کیکن قبال نہیں کیا مگرام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہانے جب دیکھا کہ ابن قمیئے رسول اللہ ﷺ پرحملہ کررہا ہے تو انھوں نے اس حالت میں آگے بڑھ کر مقابلہ کیا۔مونڈ ھے پر ایک گہرازخم آیا۔ام عمارہ دَضِحَادُنلُو تَعَالَیٰ اللّٰہ کا جی میں نے بڑھ کر ابن قمیه پر دار کیا مگر عدواللہ (اللّٰہ کا دُخررہ بہنے ہوئے تھا۔ ا

اس غزوہ میں صرف ایک ام عمارہ شریک جہاد وقبال ہوئیں۔ اس کے علاوہ تمام غزوات میں سوائے ایک دوعورت کے اور عورتوں کا شریک جہاد وقبال ہونا کہیں ذخیرہ کر دات میں سوائے ایک دوعورت کے اور عورتوں کا شریک جہاد وقبال ہونا کہیں ذخیرہ صدیث سے رسول الله ﷺ کاعورتوں کو جہاد کی ترغیب دینا ثابت ہے۔

إدالبداية والنهلية :ج:٨٩ ص ١٣٠٠ ابن بشام -ج٢:ص٨٢

اس لئے تمام امّت کا اس پراجماع ہے کہ عورتوں پر جہاد فرض نہیں الّا یہ کہ کفّار ہجوم کر آئیں اور ضرورت عورتوں کی شرکت پر بھی مجبور کرے۔

عورتوں کا فطری ضعف اوران کی طبعی نا توانی خوداس کی دلیل ہے کہ ان پر جہادو قال کو لازم کرناان کی فطرت اور جہاد و قال کو کا نام کرناان کی فطرت اور جبلت کے خلاف ہے۔ قبال تبعالیٰ لَیُسسَ عَلَی الضَّعَفَآءِ وَ لَاعَلَی الْمُوضیٰ وَ لَا عَلَی الَّذِیْنَ لَا یَجِدُونَ لِعِیٰ ضعیف اور نا تواں ، مریض اور غیر مستطیع لوگوں پر جہاد فرض نہیں۔

رسول الله ﷺ ہر جہاد میں بیتا کید فرماتے ہیں کہ سی عورت کوتل نہ کرنا۔ایک مرتبہ آپ نے ایک عورت کومقتول دیکھا (جو ملطی سے آل ہوگئ تھی) فرمایا سے اکسانت ہذہ لتقاتل بیتو قبال کے قابل نہیں۔

محیح بخاری میں حضرت عائشہ دَضِحَاللّائِعَالِیَّھَا ہے مروی ہے کہ ہم نے عرض کیایارسول اللّہ ہم جہادکوسب سے افضل اور بہتر عمل سمجھتے ہیں، کیا ہم عور تیں اس میں شریک نہ ہوا کریں آپ نے فرمایا نہیں تمھارا جہادتو حج مبرور ہے۔

اصل حکم عورتوں کے لئے بیہ ہے۔ وَقَرُنَ فِی بُیُوتِکُنَّ۔ اپنے گھروں میں گھہرو، باہر نہ نکاو (دیکھوشرح سیرکبیرص ۹۲ج۱)

ای لئے نبی کریم ﷺ نے عورتوں کا نماز کی جماعت میں حاضر ہونا بھی پہند نہیں فر مایا اور عطر اور خوشبولگا کریا عمدہ کپڑے پہن کر مسجد میں آنے کی صریح ممانعت فر مائی۔ اور بجائے صحن خانہ کے دالان میں اور اس سے بڑھ کر کوٹھری میں عورت کا نماز پڑھنا افضل قرار دیا۔ لہذا جب شریعت مطہرہ صفتِ نماز میں عورتوں کی حاضری پہند نہیں کرتی توصفِ جہاد وقال میں بلاضرورت ان کی حاضری کیسے پہند کرسکتی ہے۔

اس کے حضرات فقہاء نوراللہ مرقد ہم نے بیفتویٰ دیا کہ نماز کی جماعت اور جہاد میں عورتوں کا حاضر ہونا ناپسند ہے مگر مجاہدین کی اعانت اور امداد اور مریضوں اور زخمیوں کی خبر گیری کی غرض سے صرف ان عورتوں کا حاضر ہونا جائز ہے کہ جن کی حاضری باعثِ فتنه نہ ہو۔ یعنی بوڑھی ہوں۔ بشرطیکہ شوہریاذی رحم محرم ان کے ہمراہ ہوجیسا کہ حدیث میں ہے کہ کسی عورت کے لئے جائز نہیں کہ بغیر شوہریا بغیر ذی رحم محرم کے ہمراہ لئے جج وغیرہ کسی میں کے انتہاں کہ جائز نہیں کہ بغیر شوہریا بغیر ذی رحم محرم کے ہمراہ لئے جج وغیرہ کسی میں ک

کوئی سفر کرسکے،ای وجہ سے بعض فقہاء کا بیقول ہے کہ جس عورت پر ذی ثروت اور صاحب استطاعت ہونے کی وجہ سے جج فرض ہواور شوہر اور نہ ذی رحم محرم رکھتی ہوتو اس پر نکاح واجب ہے کہ نکاح کر کے شوہر کے ہمراہ حج کو جائے تا کہ بغیر محرم کے سفر نہ ہو۔ معجد میں نماز کے لئے عور توں کی حاضری اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ ان کی حاضری

موجب فتنه نه ہوور نہ نا جائز اور حرام ہے۔

ای طرح اسپتالوں میں عورتوں کا غیر مردوں کی تیار داری کرنا بھی بلاشہ حرام ہے، اے میرے دوستوموجودہ تہذیب پرنظرمت کرو۔ موجودہ تہذیب کی بنیاد اور عمارت اور تمام فرش نفسانی شہوتوں اور شیطانی لڈتوں پر مبنی ہے اور حضرات انبیاء کرام کی شریعتیں عفت اور عصمت پاک دامنی پر مبنی ہیں جس کو خداوند تعالی نے عقل دی ہے وہ عقت اور شہوت کے فرق کو سمجھے گا اور جونس و شیطان کا غلام بنا ہوا ہے اس سے خطاب ہی فضول ہے ایسے بے قل کے نز دیک نکاح اور زنا میں بھی فرق نہیں۔ اللہ اکبر کیا وقت آگیا کہ جب شریعت مقدسہ عفت اور عصمت کی طرف دعوت دیتی ہے تو یہ بندگان شہوت اس پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔

## شُهداءأحدكى تجهيز وتكفين

اس غزوہ میں ستر صحابہ شہید ہوئے جن میں اکثر انصار تھے۔ بے سروسامانی کا بیا ما تھا، کہ گفن کی جا در بھی پوری نتھی۔ چنانچہ مصعب بن عمیر دَفِعَائِلْاُ کَالِیَّ کَے ساتھ یہی واقعہ بیش آیا کہ گفن کی جا دراس قدر چھوٹی تھی کہ سراگر ڈھا نکا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے اور اگر پاؤں ڈھکے جاتے تھے تو سرکھل جاتا تھا بالآخر بیار شاد فر مایا کہ سرڈھا تک دواور پیروں پر انڈخر (ایک گھانس ہوتا ہے) ڈال دو۔ (صحیح بخاری غزوہ اُحد)

اور یہی واقعہ سیّدالشہد اء حضرت حمزہ رضی اللّٰدعنہ کے ساتھ پیش آیا جیسا کہ جم طبرانی میں ابواسید سے اور متدرک حاکم میں انس رَضِحَافِللْکَ ﷺ سے مروی ہے۔ طبرانی کی سند کے سب راوی ثقہ ہیں۔

سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے۔ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا اس کو قبلہ رُخ لحد میں آگے رکھتے اور بیار شاد فرماتے۔

اناشھید علے ھؤلاء یوم قیامت کون میں ان لوگوں کے قیام القیامة

اور بیر حکم دیا که اس طرح بلانسل دیئے خون آلود دفن کردیں (صحیح بخاری کتاب البخائز)

صحیح بخاری میں جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شہداء احد کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھی ۔لیکن کل علماء سیراس پر متفق ہیں کہ آپ نے شہداء اُحد کے جنازہ کی نماز پڑھی۔ اور متعدد روایات حدیث بھی اسی کی مؤید اور مساعد ہیں۔ حافظ علاء الدین مغلطائی نے اپنی سیرت میں اس پر اجماع لے نقل کیا ہے۔ باقی تفصیل کے لئے کتب حدیث کی مراجعت کی جائے۔

بعض لوگوں نے بیدارادہ کیا کہ اُپنے عزیز شہیدوں کو مدینہ لے جاکر فن کریں کیکن رسُول اللّٰدﷺ نے منع فرما دیا اور بیہ حکم دیا کہ جہاں شہید ہوئے وہیں وفن کئے جائیں (ابن ہشام ص ۹۱ ج۲)

## شهيُدِقوم

اُحدے دن قزمان نامی ایک شخص نے بڑی جانبازی اورسر فروشی دکھلائی اور تنہااس نے سات یا آٹھ مشرکوں کو قبل کیا اور آخر میں خود زخمی ہوگیا جب اس کو اُٹھا کر گھر لے آئے تو بعض صحابہ نے اس سے بیکہا:۔

ا۔ چنانچہ حافظ موصوف عنوان ذیل کے تحت (الصلاۃ علے الشھد اءمن غیر عنسل) یہ تحریر فرماتے ہیں وصلّی علی حمزۃ والشہد اءمن غیر عنسل اللہ علی شہید نی شکی والشہد اءمن غیر عنسل و مذاا جماع الا ماشذ به بعض التابعین قال السہیلی لم سروعنه ملی اللہ علیہ وسلم انہ صلّی علی شہید نی شکی منازیدالافی مندہ۔وفیہ نظر لماذکرہ النسائی من انہ ملی علی اعرابی فی غزوۃ اخری۔ (سیرت مغلطائی ص ۵۰)

والله لقد ابليت اليوم ياقزمان في خداكيتم آج كون احقزمان تونيرا 🕻 کارنمایال کیا جھکومبارک ہو۔

فابشر

قزمان نے جواب دیا:

ذلك ماقاتلت

اذا ابسرفو اللّه أن قاتلت لل تم مجهائي چيز كي بثارت اور مبارك باد الاعن احساب قومي ولولا أورية مودخدا كافتم مين في الله اوراس کے رسُول کے لئے قبال نہیں کیا بلکہ صرف اپنی قوم کے خیال اور ان کے بچانے کی 🥻 غرض ہے قبال کیا۔

اس کے بعد جب زخموں کی تکلیف زیادہ ہوئی تو خودکشی کرلی۔ ایدقصہ تفصیل کے ساتھ بحوالہ بخاری وفتح الباری بحث جہاد میں گزر چکا ہے۔

فاكره: \_ بيخص دراصل منافق تھا۔مسلمانوں كےساتھ ل كرجواس نے كارنماياں کئے تو محض قوم اور وطن کی ہمدر دی میں کئے حتی کہ اسی میں وہ مارا گیا اس بنایر نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میخص اہل نارمیں سے ہے خدا کے نز دیک شہیدوہ ہے کہ جواعلاء کلمۃ اللہ کے لئے جہاد کرے اور جو شخص قوم اور وطن کے لئے لڑ کر جان دیدے اس زمانہ کے محاورہ کے مطابق وہ شہید قوم کہلاسکتا ہے مگر اسلام میں وہ شہید نہیں اسی قزمان کامفصل واقعہ شروع ہی میں اسی عنوان ''جہاد کی حقیقت'' کے ذیل میں گزر چکا ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔

منتبسه: - قال ابن كثير وقد وردمثل قصته بذا في غزوة خيبر كماسياً تي انشاءالله تعاليا (البدلية والنهلية ص٢٣ج٧\_)

حَقّ جَلّ وعلانے غزوهَ احدكے بيان وَإِذُ غَدَوُتَ مِنُ أَهُلِكَ تُبَوِّي الْمُؤْمِنِيُنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ سِيسَاتُهِ آيتِي نازل فرما ئين جن ميں ہے بعض آيات ئيں مسلمانوں کي ا ـ البدلية والنهلية -ج:٣٩ ص:٣٧ \_ ہزیمت وفنکست کے اسباب اور عِلکن اسرار اور حکم کی طرف اشارہ فرمایا جومخضر توضیح کے ساتھ ہدیئہ ناظرین ہیں۔

(۱) تا كەمعلوم ہوجائے كەللەك پىغىبركاتكىم نەمانىخ اورېتىت باردىنے اورآپى مىں

جھگڑنے کا کیاانجام ہوتا ہے۔

وَلَقَدُ صَدَقَاكُمُ اللَّهُ وَعُدَةً إِذُ } اور تحقيق الله تعالى في سا إنا وعده يج تَحُسُّونَهُمْ بِإِذُنِهِ حَتَّى إِذَا ﴿ كُردَكَا يَا جَبَهُمُ اللَّهُ كَمَمَ سَعَافُرول كُو فَشِلْتُمْ وَ تَنْازَعْتُمُ فِي الْآمُر إِلَّامُر الْآمُر الْمُ الْآمُر الْمُ الْآمُر الْمُ الْآمُر وَعَصَيْتُمُ مِنْ بَعُدِ مَا أَرَاكُمُ لَ بِرِدِلِي كُرن لِكُ اور آپس ميں جُمَّرُن مَّاتُحِبُّونَ مِنْكُمُ مَّنُ يُرِيدُ ﴿ لَكَ اور عَلَم عدولي كى بعداس كے كمالله تعالى اللُّذُنَّيَا وَمِنْكُمُ مَّنُ يُرِيدُ الْالْحِرَةَ } في في اللَّهُ ونفرت تم كو ثُمَّ صَرَفَكُمُ لِيَبُتَلِيكُمُ وَلَقَدُ } وكهادى بعضم مين عدونيا عاج تصاور عَفَاعَنُكُمُ وَاللَّهُ ذُوفَضُل عَلَى } بعض فالص آخرت كِطلب كارت يح

الله تعالے نے تم كوأن سے پھير ديالعني الُمُؤْمِنِيُنَ لِ شکست دی تا کہ تمھارا امتحان کرے اور تمھاری اس لغزش کو اللہ تعالیٰ نے

معاف كرديا اورالله تعالى ابل ايمان پربرافضل كرنے والا ہے۔ (۲)۔اور تا کہ یکے اور کتے اور جھوٹے اور ستے کا امتیاز ہوجائے اورمخلص اور منافق، صادق اور کاذب کا اخلاص اور نفاق ،صدق اور کذب ایساواضح اور روشن ہوجائے کہ سی قتم کا

اشتباه باقی ندر ہے۔

الله تعاليٰ كعلم ميں اگرچہ پہلے ہی ہے مخلص اور منافق متاز تھے لیکن سنّت الہیہ اس طرح جاری ہے کمحض علم الٰہی کی بنا پر جزاءاورسزانہیں دی جاتی جوشئ علم الٰہی میں مستورے جب تک وہ محسول اور مشاہر نہو جائے اس وقت تک اس پر ثواب اور عقاب مرتب تہیں ہوتا

صد ہزاراں امتحال بروے تند در مخبت هرکه او دعوے کند

ل\_آلعمران،آية: ١٥٢\_

گربود صادق کشد بارجفا وربود کاذب گریزد از بلا عاشقال رادر دول بسياري بايد كشيد جور يار وغصة اغياري بايد كشيد

(٣) اور تا كهاً بين خاص محبين وخلصين اورشايقين لقاء خداوندي كوشهادت في سبيل الله کی نعمت کبری اورمنت عظمی ہے سرفراز فرمائیں جس کے وہ پہلے ہے مشاق تھے اور بدر میں فدیدای امید برلیاتھا کہ آئندہ سال ہم میں کے ستر آدمی خدا کی راہ میں شہادت حاصل کریں گے جبیا کہ گزرااوراس نعمت اور دولت سے حق تعالیٰ اُپنے دوستوں ہی کونواز تا ہے ظالموں اور فاسقوں کو پنجمت نہیں دی جاتی قال تعالیٰ

وَلِيَعُلَمَ اللُّهُ الَّذِينَ المُّنُوا إلا اورتاكه الله تعالے مؤمنین اور خلصین كو وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ شُهَدًاءً وَاللَّهُ أَ مِتَاز كرد اورتم مين عابعض كوشهيد لاَيْحِبُ الظَّالِمِينَ - ل إنا الله تعالى ظلم كرنے والوں ت فحبت نہیں رکھتے۔

(4)۔ اور تا کہ مسلمان اس شہادت اور ہزیمت کی بدولت گناہوں سے یاک اور صاف ہوجا ئیں اور جوخطا ئیں ان سےصا در ہوئی ہیں وہ اس شہادت کی برکت سے معاف ہوجا تیں۔

(۵) اورتا كەللەتغالے اپنے دشمنوں كومٹادے اس كئے كەجب خدا كے دوستوں اور محبین و مخلصین کی اس طرح خوزیزی ہوتی ہے تو غیرے حق جوش میں آ جاتی ہے اور خدا کے دوستوں کا خون عجب رنگ لے کرآتا ہے جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جن دشمنانِ خدانے دوستان خدا کی خونریزی کی تھی وہ عجیب طرح سے تاہ اور برباد ہوتے ہیں۔

دیدی که خون ناحق بروانه شمع را چندان امال نداد که شب را تحر کند كما قال تعاليا

وَلِيُمَةِ صَ اللَّهُ الَّذِينَ الْمَنُوا } اورتاكه الله تعالى مؤمنين كاميل كجيل

وَيَمُحَقَ الْكَافِرِيُنَ لِي اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ الْكَافِرِينَ لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

إ\_آل عمران،آية: ١٨٠٠، ٢\_ايضًا،آية: ١٨١١\_

(۲) اور تا کہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی سنت ہیہ ہے کہ دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں بھی دوستوں کو فتح ونصرت سے سرفراز کرتے ہیں اور بھی دشمنوں کوغلبہ دیتے ہیں۔

و پھیرتے رہتے ہیں۔

وَتِسَلُكَ الْاَيَّامُ نُدَا ولُهَابَيْنَ ﴾ اوران دنول كوجم لوگول ميں بارى بارى الناس- ل

مرانجام كارغلبه دوستول كاربتا ب-وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ السَلِحَ كَهِ الرَّمِيشَةِ اللِ ایمان کو فتح ہوتی رہے تو بہت ہے لوگ محض نفاق سے اسلام کے حلقہ میں آشامل ہوں تو مؤمن اورمنافق کا امتیاز ندر ہے۔ اور بین معلوم ہو کہان میں سے خاص اللہ کا بندہ کون ہے اورکون ان میں سے عبدالدینار والدرہم ہے۔

اوراگر ہمیشہ اہلِ ایمان کو شکست ہوتی رہے تو بعثت کا مقصد ( یعنی اعلاء کلمۃ اللہ) حاصل نه ہواس لئے حکمت الہیاس کو مقتضی ہوئی کہ بھی فتح ونصرت ہواور کبھی شکست اور ہزیمت، تا کہ کھر ہاور کھوٹے کا امتحان ہوتار ہے۔ قال تعالیٰ:۔

مَاكَانَ اللُّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الله تعالى مؤمنين كواس حالت يرنهيس عَـلَى مَآ أَنْتُمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيُزَ لَ فَي حِصورُنا عِائِ يَهال تك كه جدا كردے الْحَبِينَ مِنَ الطّيبِ لِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّه

(4)۔ نیز اگر ہمیشہ دوستوں کو فتح ہوتی رہے اور ہرمعر کہ میں ظفر اور کامیابی ان کی ہمر کاب رہے تو اندیشہ ہیہ ہے کہ ہیں دوستوں کے پاک وصاف نفوس طغیان اورسرکشی ،غرور واعجاب میں مبتلا سے نہ ہوجا ئیں اس لئے مناسب ہوا کہ بھی راحت اور آ رام ہواور بھی تكليف اورايلام بهي تختي اوربهي نرمي بهي قبض اوربهي بسط \_

سع\_أفضل البشر بعدالانبياء بالتحقيق ،سيّدنا ومولا ناابو ع\_آلِعمران،آية: 24 بمرالصدیق رضی الله تعالی عنه وارضاه ہے جب بیعرض کیا گیا کہ آپ ا کابرصحابہ اور حضرات بدریین کوعہدے کیوں تبين عطافر مات توبيارشادفر مايا- ارى أن لا تُدنسهم الدنيا مين بيجابتا مون كردنياان حضرات كومكرراورميلا نه کردے، غالبابیروایت حلیة الاولیاء میں یاکسی اور کتاب میں ہے مجھے اس وقت حوالہ یازہیں آرہاہے واللہ اعلم۔

چونکہ قبضے آیدت اے راہرو آن صلاح تست آیس دل مشو چونکہ قبض آمد تو دروے بسط بین تازہ باش وچیں میفکن برجبین (۸) \_اورتا كەشكىت كھا كرشكىتە خاطر ہوں اور بارگاہ خداوندى میں نخشع اور تضرع عجز

اور مسکن وتذلل اور انکسار کے ساتھ رجوع ہوں۔اس وقت حق جل وعلا کی طرف سے عزت اورسر بلندی نصیب ہواس کئے کہ عزّت ونصرت کاخلعت ذلّت اور انکساری کے بعد عطاہوتاہے کما قال تعالیٰے۔

وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدُر وَّأَنتُمُ } اور تحقيق الله تعالى في بدر مين تمارى مدد کی درآنحالیکہ تم بےسروسامان تھے۔

وقال تعالي

وَيَهُومُ حُنين إذُ أَعُجَبَتُكُمُ ﴾ اور جنگ حنین میں جب تمھاری كثرت كَثُرَتُكُمُ فَلَمُ تُغُن عَنُكُمُ شَيئًا ٢ ﴿ فَيْ اللَّهِ وَهُ كَرْتَ كُونُود يبندي مِن والاتووه كثرت 🖠 تمھارے کچھ بھی کام نہآئی۔

حق جل شانه جب أيخ كسى غاص بندے كوعرة ت يا فتح اور نصرت دينا جاہتے ہيں تو اوّل اس کو ذلّت اور خاکساری عجز اور انکساری میں مبتلا کرتے ہیں۔ تا کہنفس کا تنقیبہ ہوجائے اور اعجاب اور خود بیندی کا فاسد مادہ یکافت خارج ہوجائے اس طرح ذکت کے بعدعرّ تاور ہزیمت اورشکت کے بعد فتح ونصرت اور فنا کے بعد بقاءعطافر ماتے ہیں۔ عارف رومی فرماتے ہیں:

بس زيادتها درون نقصهاست مرشهیدال راحیات اندر فناست مرده شوتا مخرج الحى الصمد زندهٔ زیل مرده بیرون آورد آن کے راکہ چنیں شاہے گشد ، سوئے تخت وبہترین جاہے گشکه نیم جان بستا ندوصد جان دمد آنچه در جمّت نیاید آل دمد

(٩)۔اور تا کہ بیمعلوم ہوجائے کہ بدون مجاہدہ عظیم اور بغیر ریاضت تامّہ کے مراتب اور درجات عاليه كاول ميں خيال باندھ لينامناسب نہيں ۔ كما قال تعاليٰ

ا\_آلعمران،آية: ۱۲۳ \_ ع\_سورهُ توبه،آية: ۲۵

وَلَـمَّا يَعُلَمِ اللَّهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوا ﴾ وجاؤ حالانكه الله تعالى في مجاهدين كااور

أَمُ حَسِبُتُمُ أَنُ تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ ﴿ كَيَاتُمُهَا رَالَّمَان بيب كَه جّت مين واظل مِنْكُمُ وَيَعُلُمَ الصَّابِرِينَ لِي الصَّابِرِينَ الصَّابِينِ اللهِ

(۱۰)۔ اور تا کہ تمھارے یاک نفوس دنیا کی طرف میلان سے بالکلتیہ یاک اور منز ہ ہوجا ئیں اورآ ئندہ ہے بھی بھی دنیائے حلال (بعنی مال غنیمت) کے مُصول کا خیال بھی دل میں نہ آنے پائے کہ ہمارے رسول کے حکم کے خلاف مال غنیمت کودیکھکر پہاڑ سے نیچ كيوں أترے ہم نے اس وقت تمھارى اس فتح كوشكست سے اس لئے بدلا ہے كتمھارے قلوب آئندہ کے لئے دنیائے حلال ( یعنی مال غنیمت ) کی طرف میلان ہے بھی پاک اور منزہ ہوجائیں اور دنیائے دوں کا وجود اور عدم تمھاری نظر میں برابر ہوجائے، چنانچہ ارشاد

و جو چیزتمھارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر

فَأَتُابَكُمُ غَمَّا بِغَمَّ لِكُيلًا ﴿ كِي الله تعالىٰ فِيم كواس مال غنيمت كى تَحْزَنُوا عَلْمِ مَافَاتِكُمُ وَلا مَا } طرف مأل مون كى ياداش مين عم ديا أَصَابَكُمْ وَاللُّهُ خَبِيرٌ ﴾ تاكه آئنده كوتمهاري بيحالت موجائك بِمَاتَعُمَلُونَ ط ع

ممکین نہ ہواور نہ کسی مصیبت کے پہنچنے سے تم پریشان ہواور اللہ تمھارے اعمال سے باخبر ہے۔

یعنی اس وقتی ہزیمت اور شکست میں ہماری ایک حکمت اور مصلحت رہے کہتم زید اور صبر کےاس اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ جاؤ کہ جہان دنیا کا وجوداورعدم نظروں میں برابر ہوجائے جیسا کہ فق جل شانہ کا دوسری جگہ ارشاد ہے۔

مَا أَصَابَ مِنُ مُصِيبَةٍ فِي إِنْ نَهِي مِينَ مُنْ صِيبَةٍ فِي اللَّهِ نَهِينَ كُولَى مصيبت زمين ميل يا الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِيكُمُ إِلَّافِي لَ مُحارِينُهُون مِيلًى مُروه يَهِلَى اللَّافِي اللَّهِ اللَّهِ اللّ

كِتَابِ مِنْ قَبُلِ أَنُ نَّبُرَاهَا- إِنَّ فَمُحفوظ مِين مقدر موتى إور تحقيق بيام الله

تَـاُسَـوُا عَـلر مَـافَاتَكُمُ وَلا أَ مصائب ك نازل كرن مي الله كى تَفُرَحُوا بِمَا اتَاكُمُ وَاللَّهُ لا } حكمت بيه كمتم صبر مين اس درجه كامل يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَال فَخُور - لِي ﴿ مُوجاوً كَه الردني كَى كُونَى چيزتم عفوت ہوجائے تواس پر ممکین نہ ہوا

ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسَيُرُ لِكَيُلاً ﴾ كَ نزويك بالكل آسان ہے۔ اور

كرواوردنيا كى جوچيزاللَّهُ تم كوعطا كريتو تم اس دنيا كى چيز كوديكھكرخوش نه ہوا کرواوراللہ تعالیٰ کسی اترانے والے اور فخر کرنے والے کو پسندنہیں کرتے۔

دنیا کے آنے ہے دل کا خوش نہ ہونا اور دنیا کے جانے ہے دل کا رنجیدہ نہ ہونا بیز ہداور صبر کا اعلیٰ ترین مقام ہے حق جل شانہ نے ان آیات میں اشارہ فرما دیا کہ معرکۂ احد میں صحابہ کو جو بیم دیا گیا کہ فتح کوشکست سے بدل دیا۔اس میں الله کی ایک حکمت بہ ہے کہ آئندہ سے صحابہ کے دل میں دنیا کے فوت ہونے کا کوئی غم نہوا کرے اور دنیا کا وجو داور عدم ان کی نظروں میں برابرہوجائے اور ہرحال میں قضاءالہی پرراضی اورخوش رہنا۔منافقین اور جہلاء کی طرح خداوند ذوالجلال ہے بکہ گمان نہوں کہ اس وقت خدا تعالے نے ہماری مدد کیوں نہ فر مائی محتِ مخلص کی شان تو بیہونی حاسبے

زندہ کنی عطائے تو جان شدہ مِبتلائے تو ہرچہ کنی مايروريم وشمن ويامي كشيم دوست جرأت کے کہ جرح کند درقضائے ما

(۱۱) \_ نیزیدواقعهآب کی وفات کا پیش خیمه تھاجس سے بیہ تلا نامقصودتھا کہ اگر چہاس وقت تم میں ہے بعض لوگوں کے بمقتصائے بشریت رسول اللہ ﷺ کے قبل کی خبرسُن کر یا وَں اکھڑ گئے چونکہ اس کا منشامعاذ اللہ بز دلی اور نفاق نہ تھا بلکہ غایت ایمان واخلاص اور . انتها ئی محبّت وتعلّق تھا کہاس وحشت اثر خبر کی دل تاب نہ لا سکے اور اس درجہ پریشان ہو گئے كەمىدان سے ياؤں اكھڑ گئے اس لئے فرمایا:۔ وَلَـقَدُ عَفَاعَنُكُمُ وَاللَّهُ ذُوْفَضُل ﴿ حَلَّ تَعَالَىٰ شَانِهِ نَهِ مَهَارا بِيقَصور معاف عَلَرِ الْمُؤْمِنِيُنَ- لِ

فرمایا اور الله تعالیٰ تو ایمانداروں پر بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے۔

لیکن آئندہ کے لئے ہوشیار اور خبر دار ہوجاؤ کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین اورآپ کی سنّت اورآپ کے جادہُ استفامت ہے نہ پھر جانا آپ کی وفات کے بعد کچھ لوگ دین سے پھر جائیں گے جس سے فتنہ ارتداد کی طرف اشارہ تھا اور مقصود تنبیہ ہے کہ آپ ہی کے طریق پر زندہ رہنا اور آپ ہی کے طریق پر مرنا۔ محمد (ﷺ) اگر وفات یا جائیں یافل ہوجائیں توان کا خداتو زندہ ہےاور بیآیتیں نازل فرمائیں۔

وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ إِلَا وَسُولٌ قَدُ اللهِ اورنبيس بين محمَّرايك رسول بي توبين جن خَلَتْ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ أَفَائِنُ أَ عَيها بهت عدسول كزر كَ يس اكر مَّاتَ أَوُقُتِلَ انْقَلَبُتُمْ عَلَى } آپ كا وصال موجائ يا آپ شهيد اَعُقَابِكُمُ وَمَنُ يَّنُقَلِبُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا وَسَيَجُزى اللَّهُ النَّماكِريُنَ - } موجائة وه مركز مركز الله كاكونى نقصان ہبیں کرے گا اورعنقریب اللہ تعالیے شکر گزاروں کوانعام دےگا۔

چنانچەرسول الله ﷺ كى وفات كے بعدىمن كا قبيلة مدان جب مرتد ہونے لگا،تو عبدالله بن ما لك ارجبي رضي الله تعالي عنه نے قبیله محدان كوجمع كر كے بيخطبه دیا۔ انسا عبدتم رب محمد (عليه } عليه وسلم كى عبادت كرتے تھے اور رب السلام) وسوالحي الذي أمحر (عليه) في لا يموت م بال تم الله

تعبدوا محمد اعليه السلام أعبادت بيس كرتے تے بلكرب محم صلح الله لايموت غير انكم اطعتم أي كرسول كى اطاعت كرتے تھا كرسول

ا ـ آل عمران، آیة ۱۵۲: ۲ میران: آیة ۱۸۳

رسوله بطاعة الله- واعلموا 🖠 كي اطاعت الله كي اطاعت كا ذريعه بن انه استنقذكم من النار ولم أواع الرخوب جان لوكمالله تعالى فيم یکن الله لیجمع اصحابه علی } کواین رسول کے ذریعہ آگ سے چھڑایا ضلالة الر اخير الخطبة ﴿ ٢- اور الله تعالى آب ك اصحاب كو مراہی پرجعنہیں کرےگا۔

اور پیشعر کیے،

لعمرى لئن ماتِ النبي مُحَمَّد لَمَامَاتَ يَا ابُنَ القيل رَبُّ مُحَمَّد قتم ہے میری زندگی کی اگر نبی ا کرم محمد رسول الله ﷺ وفات یا گئے تَو آپ کا پروردگار زندہ ہےاہے سردار کے بیٹے۔

دَعاه اليه رَبَّهُ فَاجَابَهُ فَيا خير غَوُريّ ويا خَيُر مُنجد

ان کے پروردگارنے ان کوائیے پاس آنے کی دعوت دی آپ نے ایے رب کی دعوت کو قبول کیا۔ سُبحان اللّٰہ حضور پر نُو رغور ونجد بلند وپستی کے رہنے والوں میں ہے سب سے افضل اوربهتر بتھے۔(اصابہ ترجمہ عبداللہ بن ما لکض ۳۲۵ج۲وحسن الصحابہ فی شرح اشعار الصحابيص السرجا)

متنبیہ: حیات انبیاء کے متعلق انشاءاللہ تعالے وفات نبوی کے بیان میں کچھذ کر کریں گے۔

غزوهٔ اُحدمیں فنتے کے بعد ہزیمت پیش آ جانیکی حکمت اور مصلحت براجمًا لي كلام

حسب وعدهٔ خداوندی شروع دن میں مسلمان کا فروں پر غالب رہے مگر جب اس مرکز سے ہٹ گئے جس براللہ کے رسول نے کھڑے رہنے کا حکم دیا تھا اور مال غنیمت جمع کرنے كے لئے پہاڑے نیچائر آئے تو جنگ كايانسه بلٹ گيا۔اور فتح شكست سے بدل كئى،بار كاهِ خداوندی میں محبین مخلصین اور عاشقین صادقین کی ادنی ادنی بات پر گرفت ہوتی ہے تی جل شانہ کو بینا پسند ہوا کہاں کے حبین مخلصین (صحابہ کرام)اللہ کے رسول کے حکم سے ذرہ برابر عدول کریں اگر چہوہ عدول کسی غلط نہی اور بھول چوک ہے ہی کیوں نہ ہونیز عاشق صادق کے شان عشق کے بیخلاف ہے کہ وہ دنیا کے متاع اور مال غنیمت کے جمع کرنے کے لئے کوہ استقامت سے اتر کرزمین برآئے جس مال غنیمت کے جمع کرنے کے لئے صحابہ یہاڑ ے أترے تھا كرچەوە دنيائے حلال اورطيب تھى لقولەتعالے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمُ حَلَالًا طَيّبا له مَّرْصحابه جيسے عاشقين صادقين كيلئے بيمناسب نه تفا كه خدواند ذوالجلال کے بغیراجازت اوراذن کے اس حلال وطتیب کی طرف ہاتھ بڑھا کیں ۔

موسیا آداب دانا دیگرند سوخته جانان روانان دیگرند خداوندمطلق اورمحبوب برحق نے أي محبين مخلصين كے تنبيه كے لئے وقتى طور يرفتح كو شكست سے بدل دیا، كەمتىبە ہوجائيں كەغيراللە پرنظر جائز نېيں اورعلم از لى ميں بەمقدرفر ما دیا کہ وقتی طور براگر چہ شکستہ خاطر ہوں گے مگر عنقریب فتح مکہ سے اس کی تلافی کردی جائے گی اورآ بیندہ چل کر قیصروکسری کے خزائن ان کے ہاتھوں میں دیدیئے جائیں گے مقصود پیہ تھا کھیتن مخلصین کے قلوب دنیائے حلال کے میلان ہے بھی یاک اور خالص بن جائیں۔ اسی بارہ میں حق جل شانہ نے بیآ بیتیں نازل فرمائیں۔

تَحُسُونَهُم بِإِذُنِهِ حَتَّى إِذَا أَوه في كروكهايا جس وقت كمتم كفاركو بتائيد فَيْصِلُتُهُ وَتَنَازَعُتُهُ فِي الْأَمُر ﴾ فدواندي قُل كررے تق حتى كه وہ سات يا نو وَعَصَيْتُهُ مِينُ م بَعُدِمَا أَرَاكُمُ ﴾ آدى جن كے ہاتھ ميں شركين كا جندا تقاوه مَّاتُحِبُّونَ ط مِنْكُمُ مَّن يُريدُ لَي سِنْمُهار عِاته عار ع من يهال تك اللُّذُنِّيا وَمِنْكُمُ مَّنُ يُرِيُّدُ الْلَخِرَةَ ﴾ كه جبتم خودست يرُكَّ اور بابم علم مين ج ثُمَّ صَرَكُمُ عَنْهُمُ لِيَبْتَلِيكُمُ ﴾ اختلاف كرنے لگےاورتم نے حكم كى نافرمانى كى وَلَقَدُ عَفَا عَنْكُمْ طُ وَاللَّهُ } بعد الله كه الله في تمهاري محبوب اور 🕻 پندیده چیز (یعنی کافروں برغلبہ اور فتح)تم کو تمھاری آنکھوں ہے دکھلا دیاتم میں ہے بعض

وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَةً إِذُ إِلَّهِ اور حَقِيلَ اللَّهِ فَعَهُ كَا وَعَده كَياتَهَا ذُوْفَضُلِ عَلَمِ الْمُؤْمِنِيُنَ لِ

تووہ تھے کہ دنیا (غنیمت) کی طرف مائل ہوئے اور بعض تم ہے وہ تھے کہ جوصرف آخرت كے طلب گاراور جويا تھے،اس لئے اللہ تعالیٰ نے تم كوان سے پھير دیا۔اور حاصل شدہ فتح کو ہزیمت سے بدل دیا تا کہتم کوآ زمائے اورصاف طور برظا ہر ہوجائے کہکون پگا ہےاور کون کتے اور البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمھاری پیلطی بالکل معاف کر دی (لہٰذااب کسی کواس غلطی برطعن تشنیع بلکه لب کشائی بھی جائز نہیں (خدا تعالیٰ تو معاف کردے اور بیطعن کرنے والےمعاف نہ کریں )اوراللہ تعالے مؤمنین پر بڑے ہی فضل والے ہیں۔ ان آیات میں حق جل شانہ نے بیہ ہتلا دیا کہ یکبارگی معاملہ اور قصہ منعکس ہوگیا کہ شکر کفار جو مسلمانوں کے ہاتھ سے قبل ہور ہاتھا۔اب وہ اہل اسلام کے قبل میں مشغول ہوگیا۔اس کی وجدایک تو یہ ہوئی کہتم نے رسول اللہ کے حکم کے بعد عدول حکمی کی اور تم میں ہے بعض لوگ، دنیائے فانی کے متاع آنی (مال غنیمت) کے میلان اور طمع میں کوہ استقامت سے پھسل پڑے جس کاخمیازہ سب کو تَعَلَّمْنَايِرُ الورَبِعِض كِلغرش عِيمًام شكراسلام بزيمت كاشكار بناإنَّالِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ-مگر باایں ہمہ خداوندِ ذوالحلال والا کرام کے عنایات بے غایات اور الطاف بے نہایات مسلمانوں ہے منقطع نہوئے کہ باوجوداس مخبت آمیز عتاب کے بار بارمسلمانوں کوتسلی دی کتم ناامیداورشکته خاطرنه ہونا۔ہم نے تمھاری لغزش کو بالکل معاف کر دیا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبع فوكا اعلان اس آيت مين فرما ياوَلَقَدْ عَفَاعَنُكُمُ وَاللَّهُ ذُوفَضُل عَلَمِ الْمُؤْمِنِينَ اور پھراسی رکوع کے آخر میں مسلمانوں کی مزیرتستی کے لئے دوبار عفو کا اعلان فرمایا: إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوُا مِنْكُمُ يَوُمَ ﴿ تَحْقِقَ مِن بَعْض لُولُول نِي مِي تِ الْتَقَى الْجَمُعٰن لا إِنَّمَا اسْتَزَلُّهُمْ ﴾ پشت پھیری جس روز که دونوں جماعتیں

التقييطنُ بِبَغُضِ مَا كَسَبُواج إلى المم مقابل موتيس وجزاي نيت كماس وَلَقَدُعَفَا اللَّهُ عَنُهُمُ طِإِنَّ اللَّهَ ﴾ كي دجه بيه كمان ك بعض اعمال كي دجه 🕻 ہے شیطان نے ان کولغزش میں مبتلا کردیا

غَفُورٌ رَّحِيْمٌ لِ

اور خیر جو ہوا سو ہوا۔اب البتہ تحقیق اللہ تعالے نے ان کی لغزش کو بالکل معاف کر دیا تحقیق اللّٰدتعاليٰ بڑے بخشنے والےاورحلم والے ہیں۔

ل\_آل عمران،آية :۱۵۵\_

روہ جداں ہے وہ حق ہے ں وہاں ہے ہارہے ہیں پاہاں رہے ہے بہائے ہاں وہاں و کیوں ترجیح دی۔ اسی طرح غزوہ اُحد میں دنیوی مال ومتاع (مال غنیمت) کی طرف میلان کی وجہ ہے

ای سرت سروہ احدیں دیوں ہاں وسمان (مال یست) میسروں سیان می وجد سے عتاب ہوا مگر بعد میں معاف کردیا گیا۔ غزوہ ٔ احد کی ہزیمیت کے اسرار و حکم کے بئیان کے بعد

حروہ احدی ہر بیت سے احمر الروسم سے بیان سے بعد حق تقالے شانہ نے حضرات انبیاء سابقین کے صحابہ ربیین کاعمل بیان فرمایا کہ خداکی راہ میں ان کوطرح طرح کی تکیفیس اور شم سم کی صیبتیں پہنچیں لیکن انھوں نے نہ ہمت ہاری اور نہ دشمنوں کے مقابلہ میں عاجز ہوئے نہایت صبر اور استقلال کے ساتھ اللہ کے دشمنوں سے جہاد میں ثابت قدم رہے۔

گر باای ہمہا پی شجاعت اور ہمّت ،صبر اور استقامت پر نظر نہیں کی بلکہ نظر خدواند \* ذوالجلال ہی پر رکھی اور برابر خدا ہے گنا ہوں کی استغفار اور ثابت قدم رہنے کی دعا مانگتے رہے۔اللّہ تعالیٰے نے ان کود نیااور آخرت میں اس کاصلہ مرحمت فر مایا۔قال تعالیٰے وَ كَالِّينُ مِّنُ نَّبِي قَتُلَ لا مَعَهُ ﴾ اور بهت سے پینمبروں كے ساتھ أل كرخدا ربَّيُّونَ كَثِيُرٌ ج فَمَا وَهَنُوا لِمَآ ﴿ يُستول فِي كافرول سے جہاد وقال كيا کیکن ان مصیبتوں کی وجہ سے جوان کوخدا کی راہ میں پہنچیں نہ تو سُست ہوئے اور نہ يُحِبُ الصّبريُنَ وَمَاكَانَ } كمزور موئ اورنه دشمنول سے دباور إلله تعالى ثابت قدم رہنے والے كومحبوب رکھتا ہےاوران کی زبان سے صرف بیقول أَقُدَامَنَا وَانْصُرُنَا عَبِكُرِ الْقَوْمِ أَ نَكُل رَبِا تَمَا كَهِ الْ يُورِ وَكَارِ جَارِكِ 🧯 گناہوں کو اور ہاری زیادتی کومعاف فرما اورہم کوٹا بت قدم ر کھاور کا فرقوم کے مقابلہ میں ہماری مددفر مالیں اللہ نے ان کو دنیا کا انعام اورآ خرت كالبهترين انعام عطا فرمايا اورالله تعالے نیکوکاروں کومحبوب رکھتاہے۔

أصَابَهُمْ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ وَمَاضَعُفُوا وَمَا اسُتَّكَانُوْا وَاللَّهُ } قَوْلَهُمُ إِلَّا أَنُ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرُلَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسُرَافَنَا فِي اَمُرِنَا وَثَبّتُ الُكَافِرِيُنَ فَاتَّهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسُنَ ثَوَابِ الْاخِرَةِ ط وَاللَّهُ يُحِثُ الْمُحْسِنينَ لِ

## غزوة حمراءالاسد

#### ۱۲رشوال يوم يكشنسه ۳ ھ

قریش جب جنگ اُ حدہے واپس ہوئے اور مدینہ سے چل کر مقام روحاء میں گھہرے تو بیخیال آیا کہ کام ناتمام رہاجب ہم محد کے بہت سے اصحاب گفتل کر چکے اور بہت سوں کوزخمی تو بہتریہ ہے کہ پلٹ کر دفعۃ مدینہ پرحملہ کردینا جا ہے مسلمان اس وقت بالکل ختہ اور زخمی ہیں مقابلہ کی تاب نہ لاسکیں گے صفوان بن امیہ نے کہا کہ بہتر ہیہ ہے کہ ملّہ واپس چلو محد کے اصحاب جوش میں بھرئے ہوئے ہیں ممکن ہے کہاس دوسر ہے ملہ میں تم کو کامیا بی نہ ہو۔ ۵ارشوال یوم شنبه کی شام کوقریش روحاء میں پہنچےاور شب یکشنبه میں بیر گفتگو ہوئی یکشنبه

کی پیشب گزرنے نہ یائی تھی کہرسول اللہ ﷺ کے مخبرنے عین صبح صادق کے وقت اس کی اطَلاع دی\_رسول الله طِين عَلَيْ فَ اسى وقت بلال رضحافته أنافي كو مين كرتمام مدينه مين منادي کرادی کہ خروج کے لئے تیار ہوجا ئیں اور فقط وہی لوگ ہمراہ چلیں کہ جومعر کہ احدییں شریک تھے جابر بن عبداللہ دیفی انتاہ تعکا لیکھ نے حاضر ہوکر عرض کیا کہ یارسول اللہ میرے باپ غزوۂ اُحد میں شہید ہوئے بہنوں کی خبر گیری کیوجہ سے میں اُحد میں شریک نہ ہوسکا۔اب میں ساتھ چلنے کی اجازت جا ہتا ہوں آپ نے ساتھ چلنے کی اجازت دی اس خروج ہے آپ کا مقصد بیرتھا کہ دشمن بیرنہ مجھ لے کہ مسلمان کمزور ہو چکے ہیں۔ باوجود یکہ صحابہ خستہ اور نیم جان ہو چکے تھے اور ایک شب بھی آرام نہ کیا تھا کہ آپ کی ایک آواز پر پھرنکل کھڑے ہوئے رشة در گردنم افگنده دوست می بردهر چاکه خاطر خواه اوست ١١رشوال يوم يكشنبه كومدينه سے چل كرآب نے مقام حمراء الاسدير قيام فرمايا جومدينه سے تقريبًا آٹھ دسميل كے فاصلہ يرب آب مقام حمراء الاسد ميں مقيم تھے كه قبيله خزاعه كاسر دار معبد خزاعی۔احد کی شکست کی خبرسُن کر بغرض تعزیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ کے ان اصحاب کی تعزیت کی جواُحد میں شہید ہوئے تھے معبد آپ سے رخصت ہوکر ابوسفیان سے جاکر ملا۔ ابوسفیان نے اپناخیال ظاہر کیا کہ میراارادہ بیہ کہ دوبارہ مدینہ برحملہ کیا جائے۔معبدنے کہا كه محمد توبر وي عظيم الثان جمعيت لے كرتم هارے مقابله اور تعاقب كے لئے نكلے ہيں ابوسفيان بيہ سنتے ہی مکتہ واپس ہو گیارسول اللہ ﷺ تین دن قیام فرما کر جمعہ کے روز مدینة تشریف لائے۔

اسى بارے میں اللہ تعالے نے بیآیت نازل فرمائی:

اَلَّذِينَ اسْتَجَابُو اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴿ جَن لُولُول نَ اللَّه اوررُول كَ بات كومانا مِنُ م بَعُدِمَا آصَابَهُمُ الْقَرْحُ ط أَ بعدال ك كدان كوزخم بني حكاتها توايي لِلَّذِينَ أَحُسَنُوا مِنْهُمُ وَأَتَّقُوا } نكوكارول اور يرميز گارول كے لئے اجر

أُجُرٌ عَظِيُمٌ لَ

( فَتَحَ البارَى ص ١٨٨ج ٢ باب قول الله عز وجل ألَّذِينَ اسْتَجَابُو اللَّهِ وَالرَّسُول البدلية والنهلية ص ٨٨ج يه زرقاني ص ٥٩ج٦\_)

#### واقعات متفرقه سسط

(۱)۔ای سال رسول الله ﷺ نے حضرت عمر کی صاحبز ادی حضرت حفصہ رضی الله تعالیٰ عنهاوعن ابیها ہے ماہ شعبان میں نکاح فر مایا۔ ا

(۲)۔ای سال ۱۵ ماہ رمضان المبارک کوامام حسن رضی اللّٰد تعالیٰ عنه پیدا ہوئے۔اور پچاس دن بعد حضرت سیّدہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہاا مام حسین سے حاملہ ہوئیں ہے (۳)۔اسی سال ماہ شوال میں شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ سی

#### سم جے سریۂ الی سلمہ عبداللہ بن عبدالاسدر ضی اللہ تعالے عنہ

کیم محرم الحرام سم میں آپ کو بہ خبر ملی کہ خویلد کے بیٹے طلیح سے اور سلمہ رسول اللہ طلق ہے کے مقابلہ کے لئے اُپنے لوگوں کو جمع کررہے ہیں۔ تو آپ نے ابوسلمہ بن عبدالاسد رضی اللہ عنہ کوڈیڑ ھسوم ہاجرین اور انصار کے ساتھ ان کے مقابلے کے لئے روانہ فرمایا۔ وہ لوگ ان کی خبر پاتے ہی منتشر ہوگئے بہت سے اونٹ اور بکریاں ہاتھ آئیں جن کو لئے کرمدینہ وابل آئی مدینہ ہوا گئے کے بعد ہر شخص کے حصہ میں سات سات اُونٹ اور بکریاں آئیں۔ ھ

## سرية عبدالله بن انيس صى الله تعالے عنه

یوم دوشنبه۵مرم الحرام کوآپ کو بیاطلاع ملی که خالد بن سفیان بذلی ولحیانی آپ سے

ا طبری، ج: ۳۳، ص: ۳۹۔ علی اللہ علی اللہ عنہ بن خویلد بعد میں مشرف باسلام ہوئے کین آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے اور نبق ت کا دعوی کیاصدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے مقابلہ کے لئے خالد بن ولید تفتی افغائے گئے کو روانہ کیا ۔ طلبحہ بھاگ کرشام چلے گئے، اور تائب ہوکر پھر اسلام میں داخل ہوئے اور مسلمانوں کے ساتھ برابر لڑائیوں میں شریک رہے۔ حضرت عمر تفتی افغائے گئے کے عہد خلافت میں جنگ قادسیا ورمعرکہ نہاوند میں بھی شریک رہے۔ کہا جاتا ہے کہ المع میں معرکہ نہاوند میں شہید ہوئے ۔ طلبحہ کے دوسرے بھائی، سلمہ مسلمان نہیں ہوئے ۔ زرقانی ص ۲۳ ج ۲

جنگ کرنے کے لئے لشکر جمع کررہا ہے آپ نے عبداللہ بن انیس انصاری رضی اللہ عنہ کواس کے لئے روانہ فرمایا۔

عبدالله بن انیس اُسے جاکر ملے اور لطائف الحیل سے موقع پاکراس کوتل کیا اور سرلے کرایک غار میں جاچھے کڑی نے آکر جالاتان دیا بعد میں جولوگ تلاش میں گئے وہ کڑی کا جالا دیکھے کر واپس ہو گئے بعد از ال حضرت عبداللہ اس غارسے نکلے شب کو چلتے اور دن کو چھپ جاتے اس طرح ۲۲۳م م کومدینہ پنچے اور خالد کا سرآپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ بہت مسرور ہوئے اور ایک عصاانعام میں دیا اور بیار شادفر مایا:

تَخَصَّرُ بِهِ ذَه في الجنة فأن الصحصا كو يكرُ كرجّت مين چلناجّت مين المتخصرين في الجنة قليلُ المتخصرين في المتتخصرين في المتتخصر في المتتخصر في المتتخصر في المتتخصر في المتتخصر في المتتخصر في المتتن في المتن في المتتن في المتن في المتتن في المتن في الم

اور فرمایا کہ بیمبرے اور تیرے درمیان میں ایک نشانی ہے قیامت کے دن ،ساری عمر حضرت عبداللہ اس عصا کو حضرت عبداللہ اس عصا کو حضرت عبداللہ اس عصا کو میرے فن میں رکھدینا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

مجم طبرانی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پیخص گتاخ اور دریدہ دہن بھی تھا۔ (مجمع الزوائدص ۴۴-۳۰ باب قبل خالد بن سفیان الہذلی۔)

مویٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا دعویٰ بیہ ہے کہ آنخضرت ﷺ نے عبداللہ بن انیس کے آنے سے پہلے ہی خالد بن سفیان کے تل کی خبر دے دی تھی۔

#### واقعهُ رجيع

ماہ صفر میں کچھلوگ قبیلہ عضل اور قارہ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلہ نے اسلام قبول کرلیا ہے لہٰذا ایسے چندلوگ ہمارے ساتھ کرد بجئے کہ جو ہم کوقر آن پڑھائیں اورا حکام اسلام کی ہم کوتعلیم دیں۔ آپ نے دس آ دمی ان کے ہمراہ کرد یئے جن میں ہے بعض کے نام حسب ذیل ہیں۔

ا الطبقات الكبرى لا بن سعد بـج: ۲: ص: ۳۵، بـ زرقانی ج: ۲، ص: ۱۳ بـ زادالمعاد ج: ۲ ص: ۱۰۹ کا برای الطبقات الكبری لا بن سعد بـ ج: الفتان می دوایت میں بیہ ہے کہ آپ نے ان دس آ دمیوں کو قریش مكه کی خبر لینے اور حال معلوم كرنے كی غرض ہواور قبیله عضل اور قاره كی اس معلوم كرنے كی غرض ہواور قبیله عضل اور قاره كی اس وقت آمد كی وجہ سے تعلیم دین اور تعلیم قرآن كا مقصد مجھی اس كے ساتھ شامل كرلیا گیا ہو۔ زرقانی ص ۱۵ ج۲

(۱) \_عاصم بن ثابت رضى الله تعالى عنه (۲) \_مرثد بن ابي مرثد رضى الله تعالى عنه

(٣) عبدالله بن طارق رضى الله تعالى عنه (٣) فبيب بن عدى رضى الله تعالى عنه

(۵)\_زيد بن فَرده نه رضى الله تعالى عنه (۲) \_خالد بن البكير رضى الله تعالى عنه

(2) \_معتب بن عُبُيْد رضى الله تعالى عنه ..... يعنى عبدالله بن طارق كے علاتي بھائى \_

اورعاصم بن ثابت رضى الله تعالى عنه كوان برامير مقرر فرمايا\_

ریلوگ جنب مقام رجیج پر پہنچ جو مکہ اور عسفان کے مابین واقع ہے توان غدّ اروں نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی اور بنولحیان کو اشارہ کردیا۔ بنولحیان دوسوآ دمی لے کرجن میں سے سوآ دمی تیرانداز تھے ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے جب قریب پہنچے تو حضرت عاصم سمع آیئے رفقاء کے ایک ٹیلہ پر چڑھ گئے۔

بنولحیان نے مسلمانوں سے کہاتم نیجے اتر آؤ ہم تم کوامان اور پناہ دیتے ہیں حضرت صدر نہ میں رہنے کہا تھا تھے اتر آؤ ہم تم کوامان اور پناہ دیتے ہیں حضرت

عاصم نے فرمایا میں کا فرکی پناہ میں بھی ندائر وں گا۔اور پیدعاما نگی:۔

اللّٰهِم أَخبرعَنَّا رَسُولُكُ ﴿ إِلَا اللَّهُ أَنْ يَغِيرُ كُومَارِ عَالَى كَاخِرد عَد

ریروایت بخاری کی ہے۔ابوداؤدطیالسی کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالے نے حضرت عاصم کی دعا قبول فر مائی اوراسی وقت بذر بعیہ وحی کے نبی کریم ﷺ کوان کی خبر دی اور آپ نے اس وقت صحابہ کوخبر دی۔

اورایک دعاحضرت عاصم نے اس وقت سے مانگی۔

اللهم انبی احمی لك الیوم الاتراج میں تیرے دین كی حفاظت دینك فاحم لي لحمی-کررہا ہوں تو میرے گوشت یعنی جسم كی كافروں سے حفاظت فرما۔

بعدازاں حضرت عاصم منجملہ سات رفقاء کے کا فروں سے ہے لڑ کرشہید ہو گئے عبداللہ بن طارق اور زید بن وَشِئهُ اور خبیب بن عدیؓ یہ تین آ دمی مشرکین کے امن اور امان عہداور

ع ِلِرُ نَے وقت حضرت عاصم کی زبان پر بیالفاظ تھے۔ و کُسلُّ مساحمۂ الالسه نسازلُ ان لسم اُقَاتِسل کُمُ فامی هابلُّ این بشام سرا ۲۰۱۳

ا الطبقات الكبرئ رج:٢٩، ٢٩٠ ألَـمؤتُ حقّ والـحياة باطل بـالـمـرء والـمـرء اليـه آيل یمان کی بنایر ٹیلہ سے نیچے اُتر ہے مشرکین نے ان کی مشکیس باندھنا شروع کیس عبداللہ بن طارق نے کہایہ پہلاغدرہے۔ابتدائی بدعہدی ہے ہورہی ہے نہ معلوم آیندہ کیا کرو گے اور ساتھ چلنے سے انکار کردیا۔مشرکین نے تھینچ کر ان کوشہید کر ڈالا ، اور حضرت خبیب اور حضرت زیدکو لے کر چلے مکتہ پہنچ کر دونوں کوفروخت کیا۔

صفوان بن امیہ نے (جس کا باپ امیہ بن خلف بدر میں مارا گیا تھا) حضرت زید کو اینے باپ کے وض میں قبل کرنے کے لئے خریداحضرت خبیب کے ہاتھ سے جنگ بدر میں حارث بن عامر مارا گیاتھااس لئے حضرت خبیب کوحارث کے بیٹوں نے خریدا۔ ( بخاری شريف وفتح الباري ١٩٢ج٧)

صفوان نے تواینے قیدی کے تل میں تاخیر مناسب نتیجھی اور حضرت زید کوائینے غلام نطاس کے ساتھ حرم سے باہر تعیم میں قبل کرنے کے لئے بھیج دیا۔اور آل کا تماشاد کیھنے کے کئے قریش کی ایک جماعت تنعیم میں جمع ہوگئی جن میں ابوسفیان بن حرب بھی تھا۔

جب حضرت زیدگوتل کے لئے سامنے لایا گیا تو ابوسفیان نے کہااے زید میں تم کوخدا کی قتم دے کر یو چھتا ہوں کہ کیاتم اس کو پہند کروگے کہتم کو چھوڑ دیں اور محمد (ﷺ) کو تمھارے بدلہ میں قتل کردیں اورتم اُپنے گھر آ رام سے رہو۔حضرت زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنجلا کر کہا۔خدا کی قتم مجھ کو یہ بھی گوارانہیں کہ محمد ﷺ کے پیر میں کوئی کا ٹایا بھانس پُجھے اور میں اُپنے گھر بیٹھار ہوں۔

ابوسفیان نے کہا خدا کی قتم میں نے کسی کوکسی کا اس درجہ محبّ اور مخلص اور دوست اور جان نثار نہیں دیکھا جیسا کہ محمد ﷺ کے اصحاب محمّد کے محبّ اور جان نثار ہیں بعدازاں نسطاس نے حضرت زید کوشہید کیا۔ رضی اللہ تعالیے عنیا

بعدمیں چل کرنسطاس مشرف باسلام ہوئے ۔رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ لے

حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنه تاا نقضائے ماہ حرام ان کی قید میں رہے جب لوگوں نے قبل کاارادہ کیا تو حارث کی بیٹی زینب ہے (جو بعد میں چل کرمسلمان ہوئی) نظافت اور صفائی کی غرض ہے اُسترہ مانگا زینب استرہ دے کراینے کام میں مشغول ہوگئی۔زینب کہتی ہیں کہ تھوڑی دریمیں دیکھتی ہوں کہ میرابخ پہ ان کے زانو پر بیٹھا ہوا ہےاور ہاتھ میں ان کے استرہ ہے، بیمنظر دیکھکر میں گھبرا گئی۔حضرت خبیب نے مجھکو دیکھ کریپے فرمایا کیا مجھکو پیہ اندیشه ہوا کہ میں اس بچے کوتل کروں گا ہر گزنہیں۔انشاءاللہ مجھ سے ایسا کام بھی نہ ہوگا۔ہم لوگ غدرنہیں کرتے اور بار ہازینب بیکہا کرتی تھیں۔

وماكان الارزق رزقه الله-

سارأیت اسیرا قط خیرا من أسی من نے کوئی قیدی ضبیب سے بہتر نہیں خبیب لقد رأیته یأكل من إويكها-البتة تحقیق میں في ان كوانگورك قطعة عنب وما بمكة يومئذ أنخوشكات ديكها حالانكهاس وتت مكه ثمرة وانه لـموثق في البحديد في مين كهين كهل كانام ونثان نه تقااوروه خود لوہے کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے کہیں جا کر لانہیں سکتے تھے۔ بیرزق ان و کے باس محض اللہ کی طرف ہے آتا تھا۔

جب قتل کرنے کے لئے حرم سے باہران کو تعلیم میں لے گئے تو پہ فرمایا کہ مجھکو اتنی مہلت دو کہ دورکعت نماز پڑھلوں لوگوں نے اجازت دے دی آپ نے دورکعت نماز ادا فر مائی اور مشرکین کی طرف مخاطب ہوکر بیفر مایا کہ میں نے اس خیال سے نماز کوزیادہ طویل نہیں کیا کہتم کو بیگمان ہوگا کہ میں موت ہے ڈرکراییا کررہا ہوں اور بعدازاں ہاتھا تھا کر پەدغامانگى\_

اللَّهم احصمهم عَددًا واقتلهم إلى الله الله الكركم اركى كوباقى

بَدَدًا ولا تبق منهم أحَدًا للهِ في في المحارِ

اور پیشعریڑھے۔

مَااِن أبالِي حَفِّن اقتِل مسلما علے ای شق کان لله مصرعی

مجھ کو کچھ پرواہ نہیں ہے جبکہ میں مسلمان مارا جاؤں خواہ کسی کروٹ پرمروں جبکہ خالص اللّٰدے لئے میرا کچیڑ ناہو۔ وذلك فى ذات الاله وان يشأ أيبارك على اوصال شِلُوممز اوريمُض الله كے لئے ہے۔ اگروہ چاہتو میرے جسم كے پارہ پارہ كئے ہوئے جوڑوں يربركت نازل فرماسكتاہے۔

بعدازال حضرت ضیب رضی اللہ تعالے عنہ مولی پراؤکائے گئے اور شہیدہوئے رضی اللہ تعالی عنہ اور آیندہ کے لئے بیست قائم فرما گئے کہ جو خص قبل ہووہ دورکعت نماز اداکر ہے نید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اسی قتم کا ایک واقعہ آنخضرت ﷺ کی حیات میں پیش آیا زید نے طائف سے واپسی میں ایک خچر کرایہ پرلیا۔ مالک بھی ساتھ چلا راستہ میں ایک ویرانہ پر خچر لے جاکر کھڑا کیا۔ جہاں بہت سے مقتولین کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اوران کے قبل کا ارادہ کیا۔ حضرت زید نے فرمایا مجھکو دورکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے اس شخص نے بطور تمسخریہ کہا۔ ہاں تم بھی دورکعت نماز پڑھ کو تم سے پہلے ان کو گوں نے بھی نمازیں پڑھی بیں گرنماز نے ان کو کوئی نفع نہیں پہنچایا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جب دوگانہ سے فارغ ہوئے تو پہنچی کے ارادہ سے ان کی طرف بڑھا اس کو بڑھتے د کھے کر حضرت زید سے نیادہ رخم فرمانے والے مہر بان۔

ادهر حفزت زیدکی زبان سے بیاسم اعظم نکلا۔اوراُدهراُس نے ایک غیب سے آوازشی لات قتله ان کول نہ کروہ مخص اس غیبی اور نا گہانی آ واز سے مرعوب اورخوف زدہ ہوکرادهر ادهر دیکھنے لگاجب کوئی شخص نظر نہ آیا تو پھراسی نایا ک ارادہ سے آگے بڑھا۔حفزت زید نے پھریا آرُحم الرَّحِمِیُنَ کہا،ال شخص کو پھرکوئی غیبی آ واز سنائی دی اور پیچھے ہٹا اورشل سابق پھریا آرُحم الرِّحِمِیُنَ کہا تیسری باریا کی الرِّحِمِیُنَ کہا تھا کہ دیکھتے کیا ہیں کہا کی سوار نیز ہاتھ میں لئے ہوئے ہا وراُس نیز ہی کے سرہ میں آگ کا ایک شعلہ ہے، وہ نیز ہالی شخص کے مارا جو آنا فائا پشت سے پارہوگیا اور اس وقت وہ شخص مردہ ہوکرز مین پرگر بڑا۔

بعد ازاں اس شخص نے حضرت زیر سے مخاطب ہوکر بیہ کہا۔ جب تم نے پہلی بار یَآاَدُ سَمَ السِّ حِمِیْن کہااس وقت میں ساتویں آسان میں تھااور جب دوسری مرتبہ کہاتو

ا ـِزرقانی \_ج:۲،ص:۸۸

آسان دنیابر تھااور جب تیسری مرتبہ کہاتو میں تمھارے یاس آپہنجا۔

اس روایت کوعلاً مہ بیلی نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔علاً مہموصوف فر ماتے ہیں كەزىدىن جار نەكوبە دا قعەر ئول اللەظ تانىڭ كى حيات اورزندگى مىں پېش آيالى

متدرک حاکم میں ابوا مامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ رسُول اللہ ﷺ نے ارشادفر مایا کہ حق تعالی شانہ کی طرف ہے ایک فرشتہ مقرر ہے کہ جو تحص تین باریا اُرُ کے ہم الرِّحِمِينَ كَهَا إِوْفرشتاس كجواب مين كهتا إلَّهُ عَمُ الرَّحِمِينَ تيرى طرف متوجّه ہوگیالیں ما نگ اور درخواست کر۔

اسی قشم کا واقعہ ابومعلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوبھی پیش آیا۔جیسا کہ ابی بن کعب اورانس بن ما لک رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ رسول الله ﷺ کے صحابہ میں ہے ابو معلق انصاری رضی اللّٰہ عنہ بڑے عابد وزاہد اور بڑے صاحب ورع تقویٰ تھے۔ تاجر تھے تجارت کے لئے سفر کیا کرتے تھے ایک مرتبہ سفر میں ایک چور ملا جوسیف وسنان تیراور تکوار سے پورا سلح تھا۔اس نے کہا کہ مال یہاں رکھدومیں تم کونل کروں گا۔

ابومعلق انصاری نے فر مایا کہتم کوتو مال مطلوب ہے جو حاضر ہے میری جان ہے کیا مطلب چورنے کہانہیں مجھکوتمھاری جان ہی مطلوب ہے۔ فر مایا کہ اچھامجھکو اتنی مہلت دو كەنمازىيە ھەلول \_ چورنے كہانماز جتنى جا ہے بيە ھەلوابومعلق دَھْكَانْلْمُاتَغَالِيَجَةُ نے وضو كى اورنماز یڑھی اور بعدنماز کے بہدُ عامانگی۔

يَاوَد وُدُ يَا ذُوالُعَرش المجيديا فعَّالُ لما تريد اسألكَ بعزتك التي لاترام وملكك الذي لايضام وبنورك الذي ملاء اركان عرشك ان تكفيني شرهذا اللص يامغيث اغثني

تین مرتبہ بیددعائیہ کلمات کے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک سوار نیزہ لئے ہوئے چور کی طرف بڑھااور نیزہ ہے اس کا کام تمام کیا۔ بعدازاں ان کی طرف متوجہ ہوااورانہوں نے کہا تم كون ہوكہااللہ تعالىٰ نے مجھ كوتمھارى فريا درسى اور امداد كے لئے بھيجا ہے ميں چو تھے آسان كا فرشتہ ہوں جب پہلی مرتبہتم نے بیدعا ما نگی تو میں نے آسان کے درواز وں سے کھٹکھٹانے کی

إ\_روض الانف، ج:٢ من: ١١ حاشيه البدلية والنهلية ج:٣ من: ١٥

آواز سی جب دوسری مرتبه دعا مانگی تو میں نے آسان والوں کی چیخ اور پکار سی جبتم نے تیسری باردعا مانگی توبیہ کہا گیا کہ بیکی مضطراور مبتلائے کرب کی دعاہاں وقت میں نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھکو اس کے قل پر مامور کیا جائے۔ بعداز ال بیکہاتم کو بشارت ہو۔ بیدیا درکھنا کہ جوشخص وضو کر کے جاررکعت نماز پڑھے اور بیدعا مانگے اس کی دعا قبول ہوگی خواہ وہ کرب اور بے چینی میں مبتلا ہویا نہو، (اصابہ ص۱۸۲ جسم ترجمه کا اومعلق باب الکنی)۔

غزوہ اُحد میں حضرت عاصم نے سلافہ بنت سعد کے دولڑکوں کو آل کیا تھا اس لئے سلافہ نے بیندر کی تھی کہ عاصم کے کاسۂ سر میں ضرور شراب پیوں گی۔اس لئے قبیلہ ہذیل کے کچھ لوگ حضرت عاصم کا سر لینے کے لئے روانہ ہوئے تا کہ سلافہ کے ہاتھ فروخت کرکے خاطرخواہ قیمت وصول کریں۔

امام طبری فرماتے ہیں کہ سلافہ نے بیاعلان کیا تھا کہ جو عاصم کا سرلائے گا اس کوسو اونٹ انعام دیئے جائیں گے۔

حضرت عاصم اپنی لاش کی عصمت و حفاظت کی خدا سے پہلے ہی دعاما نگ چکے تھے۔
حق تعالیٰ شانہ نے دشمنوں سے ان کی عصمت و حفاظت کا بیا نظام فرمایا کہ زنبوروں ( کھڑ)
کا ایک لشکر بھیج دیا جس نے ہر طرف سے ان کی لاش کو گھیرلیا۔ کوئی کا فران کے قریب بھی نہ
آسکا۔ اس وقت یہ کہہ کر علیحدہ ہوگئے کہ جب شام کے وقت بیز نبوریں دفع ہوجا ئیں گی
اس وقت سرکاٹ لیس گے۔ مگر جب رات ہوئی تو ایک سیلاب آیا جوان کی لاش کو بہالے
گیا۔ اور بیسب بے نیل مرام خائب و خاہر واپس ہوئے ، قیادہ سے مروی ہے کہ حضرت
عاصم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ نہ میں کبھی مشرک کو ہاتھ لگا وں اور نہ کوئی مشرک مجھکو
ہاتھ لگا کے حضرت عمر کے سامنے جب بھی حضرت عاصم کا تذکرہ آتا تو بی فرماتے کہ حق تعالیٰ بعض مرتبہ اپنے خاص بندہ کی مرنے کے بعد بھی حفاظت فرماتے ہیں جیسے زندگی میں
اس کی حفاظت فرماتے ہیں جیسے نے

كفارمكه في حضرت خبيب وَضَى اللهُ مَعَالِقَهُ كَلِعْشَ كُوسُولِي بِرِلْتِكَا مُواحِيُورُ ويا تَفَارسُولَ عَلَيْنَا عَمَا

نے حضرت زبیراور مقداد و تفکاندہ تعالیے کوان کی نعش اتارلانے کے لئے مدینہ سے مکہ روانہ فرمایا جب بید دونوں رات میں تعظیم پنچ تو دیکھا کہ چالیس آ دمی نعش کا پہرہ دینے کے لئے سولی کے اردگرد پڑے ہوئے ہیں حضرت زبیراور مقداد نے ان لوگوں کو عافل پا کر نعش کو سولی سے اُتار کر گھوڑے پر رکھا۔ لاش اسی طرح تر وتازہ تھی کسی قسم کا اس میں کوئی تغیر نہ آیا تھا۔ حالا نکہ سولی دیئے چالیس دن ہو چکے تھے مشرکین کی جب آ نکھ کھلی اور دیکھا کہ لاش گم ہے تو ہر طرف تلاش میں دوڑے بالآخر حضرت زبیر اور مقداد دَفِحان اللهُ تَعَالَی کو جا پکڑا حضرت زبیر اور مقداد دَفِحان اللهُ کَا اسی وجہ سے حضرت زبیر نے لاش کو اتار کر زمین پر رکھا فوراً زمین شق ہوئی اور لاش کونگل گئی اسی وجہ سے حضرت زبیر نے لاش کو اتار کر زمین پر رکھا فوراً زمین شق ہوئی اور لاش کونگل گئی اسی وجہ سے حضرت خبیب بکلیع الاکٹون کے نام سے مشہور ہیں ا

ایک روایت میں ہے کہ کفّار جب حضرت خبیب کونٹل کر چکے تو ان کا چہرہ قبلہ رُخ تھا، اس کوقبلہ سے پھیردیا۔ چہرہ پھر قبلہ رُخ ہو گیابار باراییا ہی کیابالآخر عاجز ہوکر چھوڑ دیا۔ **فوائد** 

(۱) قبل کے دفت نماز پڑھناسُنّت ہے تا کہ خاتمہ سب سے افضل اور سب سے بہتر عمل پر ہو،جیسا کہایک حدیث میں ہے۔

(۲)۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی اس نرائی شان سے حفاظت اور لوگوں کا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو بغیر کسی ظاہری وسیلہ کے انگور کھاتے ہوئے و یکھنا۔ اور زید بن حارثہ اور ابو معلق انصاری کا واقعہ بیسب اس کی دلیل ہیں کہ حضرات اولیاء اللہ کی کرامتیں حق ہیں اس پرتمام المیاسنت کا اجماع ہے تفصیل کے لئے کتب کلامیہ اور خاص کر طبقات الثافعیة الکبری کی ازص ۵۹ ج ۲ تاص ۸ کے مراجعت کریں۔

(۳)۔حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی بیرکرامت،حضرت مریم علیہاالسلام کی کرامت کے مشابہ ہے جس کوفق تعالیٰ شانہ نے سورہُ آلِ عمران میں ذکر فرمایا ہے۔ مشابہ ہے جس کوفق تعالیٰ شانہ نے سورہُ آلِ عمران میں ذکر فرمایا ہے۔ ا۔البدلیۃ والنہلیۃ ،ج ۴۶،۳۶،ص ۲۲ ہے۔مگلوۃ شریف، کتاب الرقاق فصل ٹالٹ ۱۲۔

مَنُ يُّشَاءُ بغَيُر حِسَاب لِي

كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيُهَا زَكَريًّا ۚ إِجبِ بَهِي حضرت زكريا ـ معجد كي محراب الُمِحُرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزُقًا قُالَ } مي مريم يرداخل موت تو ان ك ياس يَا مَرُيَهُ أَنِّي لَكِ مِلْذَا قَالَتُ } عجيب وغريب ركها موارزق يات توبيكها اللهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرُزُقُ ﴾ كهاے مريم يه رزق تيرے ياس كهال الم سے آیا تو مریم بیہ جواب دیتیں کہ بیررزق الله کے پاس سے آیا ہے اور اللہ جس کو جاہتا ہے بلا وہم و گمان اس کورزق عطا کرتا ہے۔

(4) \_ جو محض مرنے کے قریب ہواس کے لئے بال اور ناخن کی اصلاح مستحب اور مستحسن ہے جبیبا کہ حضرت خبیب نے شہادت سے پیشتر استرہ مانگا بارگاہِ خدواندی میں حاضری سے پہلے نظافت وطہارت ضروری اور لا زمی ہے۔

(۵)۔اگرمسلمان کا فروں کی حراست میں ہواوروہ اس کے قبل کا تہتے کر چکے ہوں تو مسلمان کیلئے جائز نہیں کہ موقع یا کران کے بچوں گوتل کرڈالے۔ بلکہان کے ساتھ شفقت اور محبّت ے پیش آئے۔جیسے حضرت خبیب رضحانٹائا تعالیج نے حارث کے نواسہ کواز راہ تلطف اپنے زانوير بٹھلايا۔

## سُرِيّةِ القُرَّ اء لِعِنى قصّهُ بير معونه

اسی ماه صفر میں دوسرا واقعہ پیش آیا کہ عامر بن مالک ابو براء آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور ہدیہ پیش کیا۔لیکن آپ نے قبول نہیں فر مایا۔اور ابو براء کواسلام کی دعوت دی لیکن ابو براءنے نہ تواسلام قبول کیااور نہ رد کیا بلکہ یہ کہا کہ اگر آپ اُپنے چنداصحاب اہلِ نجد کی طرف دعوت اسلام کی غرض سے روانہ فرمائیں تو میں اُمید کرتا ہوں کہ وہ اس دعوت کو قبول کریں گے آپ نے فرمایا مجھکو اہلِ نجد سے اندیشہ اور خطرہ ہے۔ ابو براء نے کہا میں ضامن ہوں۔ رسول الله ﷺ نے ستر صحابہ کو جو قُر اء کہلاتے تھے اس کے ہمراہ روانہ کردیئے منذر بن عمر و ساعدى وَفِحَانَتُهُ تَعَالِينَ كُوان كا مير مقرر فرمايا یہ نہایت مقدّس اور پا کباز جماعت تھی، دن کولکڑیاں چنتے اور شام کوفرخت کرکے اصحاب صفہ کے لئے کھانالاتے اور شب کا کچھ حقبہ درس قرآن میں اور کچھ حقبہ قیام کیل اور تہجد میں گزارتے۔

یہاں سے چل کر بیر معونہ پر جا کر ٹھہرے آنخضرت ﷺ نے ایک خط عامر بن طفیل کے نام (جوقوم بنی عامر کا رئیس اور ابو براء کا بھتیجا تھا) لکھوا کر حضرت انس کے ماموں حرام بن ملحان کے سُپر دفر مایا۔

جب بیلوگ بیرمعونیا پر پنج تو حرام بن ملحان کوآپ کا والا نامه دے کرعام بن طفیل کے پاس بھیجا۔عامر بن طفیل نے خط دیکھنے سے پہلے ہی ایک شخص کوان کے آل کا اشارہ کیا۔ اس نے بیچھے سے ایک نیزہ ماراجو پار ہوگیا۔حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے اس وقت بیالفاظ نکلے:

اللہ اکبرنشم ہے کعبہ کے پرور دگار کی میں کامیاب ہوگیا

اَللّٰه أكبر فزتُ وَرَبِّ الكعبة

اور بنی عامر کو بقیہ صحابہ کے تل پر ابھارالیکن عامر کے چچاابو براء کے پناہ دیدیے کی وجہ سے بنی عامر نے امداد دینے سے انکار کر دیا۔

عامر بن طفیل جب ان سے ناامید ہوا تو بن سیم سے امداد چاہی عصیّہ اور وکل اور ذکوان یہ قبائل اس کی امداد کے لئے تیار ہو گئے اور سب نے مل کرتمام صحابہ کو بلا قصور شہید کر ڈالا صرف کعب بن زیدانصاری بچے ان میں حیات کی کچھر مق باقی تھی ،اس لئے ان کومر دہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ بعد میں ہوش میں آ گئے اور مدّ ت تک زندہ رہ اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ ان کے علاوہ دو شخص اور بھی نچ گئے ،ایک کانام منذر بن مجمد اور دوسرے کانام عمر و بن امیضمری تھا۔ بید دونوں مویش چرائے جنگل گئے ہوئے تھے۔ یکا یک آسمان کی طرف پرندے اُڑتے نظر آئے بید میکھکر گھرا گئے اور کہا کوئی بات ضرور ہے جب قریب پہنچ تو دیکھا کہ تمام رفقاء خون میں نہائے ہوئے بستر شہادت پر سور ہے ہیں۔ دونوں نے آپس میں کے بہر موندایک موضع ہے ملہ اور عنان کے مابین واقع ہے تہائل بذیل اور بئ تلیم اور بن عامراس کے قرب وجوار میں ایس اور بنی عامراس کے قرب وجوار

مشورہ کیا کہ کیا کریں عمرو بن امیہ نے کہامدینہ چلیں اور رسول الله ﷺ کو جا کراس کی خبر دیں منذر رکھے انٹائ تَعَالِی نے کہا خبرتو ہوتی رہے گی ،شہادت کیوں چھوڑ وں الغرض دونوں آ کے بڑھے حضرت منذررضی اللہ تعالے عنہ تو لڑ کرشہید ہو گئے اور عمر و بن امیہ کواٹھوں نے ' گرفتار کرلیا۔اور عامر بن طفیل کے پاس لے گئے ،عامر نے ان کے سر کے بال کاٹے اور سے کہہ کرچھوڑ دیا کہ میری مال نے ایک غلام آزاد کرنے کی نذر مانی تھی لہذا میں اس نذر میں تم كوآ زادكرتا ہوں، (زرقانی ص ۷۷ج۲)

ای معرکه میں صدیق اکبررضی الله تعالیٰ عنه کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیر ہ رضی الله عنہ شہید ہوئے اور ان کا جنازہ آسان پر اٹھایا گیا۔ چنانچہ عامر بن طفیل نے لوگوں سے دریافت کیا:۔

من الرجل منهم لما قتل إملمانون مين كاوه كون مردب كقل مواتو رايته رفع بين السماء والارض في مين نے ديكھا كه وہ آسان اورزمين كے حتى رايت السماء من دونه إلى الماياكيايهال تك كرآسان فيحره

لوگوں نے کہاوہ عامر بن فہیر ہ تھے لے

اور بخاری کی روایت میں ہے کہ عامر بن طفیل نے کہالقد رأیته بعد ماقتل رفع الى السماء حتى انى لا نظر الى السماء بينه وبين الارض ثم وضع مين نے اس شخص کوئل ہونے کے بعد خوداور خوب دیکھا کہ اس کی لاش آسان کی طرف اٹھائی گئی کہ آسان اور زمین کے درمیان معلق رہی اور پھر زمین پرر کھ دی گئی۔

جبار بن ملمی جوعامر بن فہیر ہ کے قاتل ہیں وہ خودراوی ہیں کہ جب میں نے عامر بن فہیرہ کے نیزہ ماراتواس وقت ان کی زبان سے پیلفظ نکلا۔

فزتُ واللُّه-🧯 خدا کی شم مراد کو پہنچ گیا۔

میں بین کر جیران ہو گیا اور دل میں کہا۔ کہ کیا مراد کو پہنچے بے ضحاک بن سفیان رضی اللہ

البطريج:٣٩ص:٣٥

عنهے آکر بیواقعہ بیان کیاضحاک دَضِحَانْللُهُ تَغَالِظَةُ نِے فر مایا مرادیہ ہے کہ جّت کو یالیا۔ میں بەن كرمسلمان ہوگیا۔

ودعا انبی ذلك مارأیت من أورمیرے اسلام لانے كاباعث بيهواكه عاسر بن فهيرة من دفعه الى إلى من غام بن فهير ه كود يكها كهوه آسان کی طرف اٹھائے گئے۔

السماء علوا

ضحاک رضی اللّٰدعنہ نے بیروا قعہ آل حضرت طِّلقَ عَلَيْهَا کی خدمت میں لکھ کر بھیجا آپ نے ىدارشادفرمايا:

ان الملائكة وارت جثته في أفرشتول نان كَ بُرَّهُ وَجِهْ إِلَيَا وَمِلْمِين و میں اتارے گئے۔

اورایک روایت میں ہے کہان کی لاش کوفرشتوں نے چھیالیااور پھرمشرکین نے ہیں ديكها كهوه لاش كهال كئي-اس روايت مين شهم وضع كالفظ مذكور نهيس جبيها كه بخارى كي روایت میں تھاامام بیہ قی فرماتے ہیں کہان دونوں روایتوں میں تعارض نہیں ممکن ہے کہان کی لاش اوّل آسان پراٹھائی گئی ہواور بعد میں لا کرز مین پرر کھ دی گئی ہواورعلّا مہ سیوطی پیفر ماتے ہیں کہ ثم وضع کالفظ بعض طرق میں آیا ہے اور اکثر طرق اور اسانید میں یہی آیا ہے کہ ان کی لاش آسان میں جا چھپی موی بن عقبہ راوی ہیں کہ عروۃ بن زبیریہ کہتے تھے کہ عامر بن فہیرہ کی لاش کہیں ہمیں ملی لوگوں کا گمان یہ ہے کہ فرشتوں نے ان کی لاش کوآ سان میں چھپالیا ہے رسول الله والتعلقظ كوجب اس واقعه كي اطلاع مولى تو آپ كواس قدرصدمه مواكه تمام عمرتبھی اتناصدمہ نہیں ہوااورایک مہینہ تک صبح کی قنوت میں ان لوگوں کے حق میں بددعا فرماتے رہے اور صحابہ کواس واقعہ کی خبر دی کتمھارے اصحاب اور احباب شہید ہوگئے ، اور انھوں نے حق تعالیٰ سے بیدرخواست کی تھی کہ ہمارے بھائیوں کو بیہ پیغام پہنچادیں کہ ہم اسے رب سے جاملے اور ہم اس سے راضی ہیں اور ہمار ارب ہم سے راضی ہے۔

٢\_الخصائص الكبري \_ج: اجس: ٢٢٨٠

إ الخصائص الكبري -ج: اجس: ٢٢٣

## غزوه بني نضير

#### ربيع الاوّل سم ج

عمروبن امیضم کی جب بیر معونه سے مدینہ واپس ہوئے تو راستہ میں بنی عامر کے دو مشرک ساتھ ہولیئے مقام قناۃ میں پہنچ کرایک باغ میں کھیرے جب بید دونوں شخص سوگئے تو عمروبن امیہ نے یہ بیجھ کر کہ اس قبیلہ کے سردار عامر بن طفیل نے ستر مسلمان شہید کئے ہیں سب کا انتقام تو فی الحال دشوار ہے بعض ہی کا انتقام اور بدلہ لے لوں اس لئے ان دونوں کوئل کرڈ الا ۔ حالا نکہ رسول اللہ رہوں گان کوگ سے عہداور بیان تھا مگر عمرو بن امیہ کواس کی خبر نہ تھی مدینہ بہنچ کر رسول اللہ رہوں گائی سے تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا ان سے تو ہمارا عبد اور پیان تھا ان کی دیت اور خونبہا دینا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ نے ان دونوں شخصوں کی دیت روانہ فرمائی ہے۔

بن نفیر بھی چونکہ بنی عامر کے حلیف تھے اس لئے ازروئے معاہدہ دیت کا پچھ ھتہ جو بن نفیر کے ذمہ بھی واجب الا داء تھا اس سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ اس دیت میں اعانت اور امداد دینے کی غرض ہے بنونفیر کے پاس تشریف لے گئے ابو بکرا درعمرا ورعثمان اور زبیرا ورطلحہ اور عبد الرحمٰن بن عوف اور سعد بن معاذ اور اسید بن حفیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ۔ وغیرہ آپ کے ہمراہ تھے آپ جا کرایک دیوار کے سابہ میں بیٹھ گئے۔

بنونضیر نے بظاہر نہایت خندہ پیثانی سے جواب دیا اور خونہا میں شرکت اور اعانت کا وعدہ کیالیکن اندرونی طور پر بیمشورہ کیا کہ ایک شخص حجیت پر چڑھ کر اوپر سے ایک بھاری پتھر گراد ہےتا کہ نصیب دشمناں آپ دب کر مرجا کیں ،سلام بن مشکم نے کہا:

لا تفعلوا۔ واللّٰہ، لیخبرہ ربہ وانہ ﴿ ایسا ہرگزنہ کروخدا کی قتم اس کا رب اس کو لنقض العہد الذی بیننا وبینہ ﴿ جَرِکرد ہے گانیزیہ بدعہدی ہے۔

ا فتح الباري ج: ٤ ص: ٢٥٨

چنانچہ کچھ دیر نہ گزری کہ جرئیل امین وقی لے کرنازل ہوئے اور آپ کوان کے مشورہ سے مطلع کردیا، آپ فوراً ہی وہاں سے اٹھ کرمدینہ تشریف لے آئے اور آپ وہاں سے اس طرح اُٹھے جیسا کہ کوئی ضرورت کے لئے اُٹھتا ہواور صحابہ وہیں بیٹھے رہے، یہود کو جب آپ کے چلے جانے کاعلم ہوا تو بہت نادم ہوئے، کنانہ بن حویراء یہودی نے کہاتم کو معلوم نہیں کہ مجمد (ﷺ) کیوں اٹھ کر چلے گئے، خداکی شم ان کوتمھاری مخداری کاعلم لے ہوگیا بخداوہ اللہ کے رسول ہیں۔

جب آپ کی واپسی میں تا خیر ہوئی تو صحابہ آپ کی تلاش میں مدینہ آئے، آپ نے یہود کی غدّ اری ہے مطلع فر مایا اور بنونفیر پر جملہ کرنے کا تھم دیا۔ عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ کا عامل مقرر فر ما کر بنونفیر کی طرف روانہ ہوئے اور جا کر ان کا محاصرہ کیا۔ بنونفیر نے اُپ قلعوں میں گھس کر درواز ہے بند کر لئے کچھ تو ان کو اپ مضبوط اور متحکم قلعوں پر گھمنڈ تھا اور پھرعبداللہ بن ابی اور منافقین کے اس پیام نے کہ ہم تھا رہ ساتھ ہیں۔ اس نے اور مغرور بنادیالیکن ان کی طرف سے مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی کسی کی ہمت نہ ہوئی اس کے علاوہ بنونفیر نے ایک اور غذاری اور عیّاری ہی کہ آخضرت نے گئی گئی ہمت نہ ہوئی اس کے علاوہ بنونفیر نے ایک اور غذاری اور عیّاری ہی کہ آخضرت نے گئی گئی کہ ہمت نہ ہوئی اس کے تین آدمی اپنے ہمراہ لا میں ہمارے تین عالم آپ سے گفتگو کریں گے اگر وہ ایمان لے آپ تین آدمی ایک اس کے اور اندرو نی طور پر ان عالموں کو یہ ہدایت کردی کہ ملا قات کے وقت اُپ کیٹروں میں خجر چھپا کر لے جا میں تا کہ موقع پاکر آپ کوئل کردیں، مگر آپ کو ایک ذریعہ سے ان کی اس چالا کی اور عیّاری کا ملا قات سے پہلے ہی علم ہوگیا۔ (رواہ ابن ایک ذریعہ سے ان کی اس چالا کی اور عیّاری کا ملا قات سے پہلے ہی علم ہوگیا۔ (رواہ ابن مردویہ باساد سے کا غرض ہے کہ بنوضیر کی معتقد دغد اریوں اور عیاریوں کی وجہ سے آپ نے ان کوئل کو دیوں اور درختوں کے مور بات کا کہ کوئل کوئل کوئل کوئل کوئل کی خواستگار ہوئے۔ کوئل خواس کو خواستگار ہوئے۔

آپ نے فرمایا دس دن کی مہلت ہے مدینہ خالی کردواہل وعیال بچّوں اورعورتوں کو جہاں جا ہو ہے جا کہ جہاں جا ہو کے جا کہ استثنائے سامان حرب جس قدر سامان اونٹوں اور سواریوں پر لیے جا کہا جا کتے ہواسکی اجازت ہے۔

الدائن عقبه كهت بين كدية يت اى بار عين نازل مولَى يّنا يُها الَّذِينَ المَنُوا اذْ كُرُ وَانِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْهَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبُسُطُواۤ إِليْكُمُ أَيْدِيَهُمُ الآيه - عيون الارْص ٢٥٠٨

یہودیوں نے مال کی حرص اور طمع میں مکانوں کے دروازے اور چوکھٹ تک اُ کھاڑ
لئے اور جہاں تک بن پڑا اونٹوں پرلا دکر لے گئے اور مدینہ سے جلا وطن ہوئے ، اکثر تو ان
میں سے خیبر میں جا کر گھہرے اور بعض شام چلے گئے اور ان کے سردار چی بن اخطب اور
کنانة بن الربیج اور سلام بن ابی الحقیق بھی انہی لوگوں میں تھے جو خیبر میں جا کر گھہرے۔

سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ سرداران انصار نے عرض کیایار سول اللہ ہم نہایت طیب خاطر سے اس پرراضی ہیں کہ مال آپ فقط مہاجرین میں تقسیم فرما دیں۔ اور حسب سابق مہاجرین ہمارے ہیں۔ مہاجرین ہمارے ہیں۔ مہاجرین ہمارے شریک رہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ انصار نے عرض کیایار سول اللہ بیہ مال تو آپ فقط مہاجرین پر تقسیم فرمادیں باقی ہمارے اموال اور املاک میں سے بھی جس قدر جا ہیں مہاجرین پر تقسیم فرمادیں ہم نہایت خوشی ہے اس پر راضی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ یہ جواب سُن کر مسرور ہوئے اور بید عادی۔

ابوبكرصديق رضى الله تعالى عنه في بيفر مايا:

جزی الله عناجعفرا حین ازلقت بنا نعلنا فے الواطئین فزلّت الله تعالے جعفر کو جزادے کہ جب ہماراقدم پھلااوراس کولغزش ہوئی۔

ابوا ان یملونا ولوان امنا تلاقی الذی یلقون منالملّت تو ہماری اعانت اور خبر گیری سے اکتائے ہیں۔بالفرض اگر ہماری ماں کو پیصورت پیش آتی تو شایدوہ بھی اکتاجاتی۔

آپ نے تمام مال مہاجرین پرتقسیم فرمادیا،انصار میں سے صرف ابود جانداور نہل بن حنیف کو بوجہ تنگدستی کے اس میں سے حصہ عطافر مایا۔

اس غزوہ میں بنوضیر میں سے صرف دو شخص مسلمان ہوئے یامین بن عمیر اور ابوسعید بن وہب رضی اللّٰد تعالیٰ عنہماان کے مال واسباب سے کچھ تعارض نہیں کیا گیاا پی املاک پر قابض رہے اور سورہ حشر اسی غزوہ میں نازل ہوئی جس کو عبد اللّٰہ بن عباس سورہ بنی نضیر کہا کرتے سے ۔اس سورت میں حق تعالیٰ نے مال فئی کے احکام اور مصارف بیان فر مائے واللّٰداعلم بیتمام تفصیل زرقانی ص ۲۹ میں مذکور ہے۔ والنہ این میں مذکور ہے۔



## تحریم خمر ابن ایخق لکھتے ہیں کہ تجریم خمر کا حکم اسی غزوہ میں نازل ہوا۔

## غزوهٔ ذات الرقاع

#### جمادى الأوّل مهج

ابوی اشعری فرماتے ہیں کہ اس غزوہ کوذات الرقاع اس لئے کہتے ہیں کہ رقاع کے معنی چندِ یوں اور چیتھڑوں کے ہیں اس غزوہ میں چلتے چلتے ہیر پھٹ گئے تھے اس لئے ہم نے ہیروں کو کپڑے لیبیٹ لئے تھے اس لئے اس غزوہ کو ذات الرقاع کہنے لگے یعنی چیتھڑوں والاغزوہ ( بخاری شریف )

ابن سعد کہتے ہیں کہ ذات الرقاع ایک پہاڑ کا نام ہے جہاں آپ نے اس غزوہ میں نزول فرمایا تھا اس میں سیاہ اور سفیداور سُرخ نشانات تھے۔ ہے

واپسی میں رسُول الله ﷺ نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے قیلولہ فرمایا اور تکوار درخت سے بیچے قیلولہ فرمایا اور تکوار درخت سے لئکادی ایک مشرک آیا اور تکوار سونت کر کھڑا ہو گیا اور آپ سے دریافت کیا کہ بتلا وابتم کومیر ہے ہاتھ سے کون بچائے گا آپ نے نہایت اظمینان سے بیفر مایا ،اکلا۔
یہ بخاری کی روایت ہے ابن اسحق کی روایت میں ہے کہ جبرئیل امین نے اس کے بینجاری کی روایت میں ہے کہ جبرئیل امین نے اس کے

ا۔ بن محارب اور بن تعلبہ قبیلہ عطفان کی دوشاخیں ہیں۔ ۱۲ زرقانی سے کہ اور ایک روایت میں ہے کہ سات سواورا یک میں آٹھ سو ہے۔ ۱۲ زرقانی سے ابن سعد کہتے ہیں کہ یہ پہلی صلوات الخوف تھی۔ عیون الاثر ص۵۲ ج۲۔ سے طبقات ابن سعد، ج۲م ص۳۳

ايەزرقانى،ج:۲،ص:۹۱

سینہ پرایک گھونسہ رسید کیا۔فوراْ تلواراس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور آپ نے اٹھالی اور فرمایا بتلا میرے ہاتھ سے تجھ کوکون بچائے گااس نے کہا کوئی نہیں آپ نے فرمایا اچھاجاؤ میں نے تم کومعاف کیا۔

سں ہے ہوئے ہیں کہ بیخص مسلمان ہو گیا اوراً پنے قبیلہ میں پہنچ کراسلام کی دعوت دی بہت سےلوگ اس کی دعوت سے مسلمان ہوئے۔

صحیح بخاری میں ہے کہاں شخص کا نام غورث بن حارث تھا۔

تنبید: ۔ اسی قسم کا واقعہ غز وہ عطفان ساچے کے بیان میں گذر چکا ہے بعض کہتے ہیں کہ بیایک ہی واقعہ ہےاوربعض کہتے ہیں کہ بیددووا قع الگ الگ ہیں واللہ اعلم لے یہاں سے چل کرآ پ ایک گھائی پرٹھہر ہے عمار بن یاسراور عبّا د بن بشررضی اللّٰہ عنہما کو درہ کی حفاظت کے لئے مقرر فر مایا آپس میں ان دونوں نے بیہ طے کیا کہ اوّل نصف شب میں عبّا داور آخر نصف شب میں عمار جا کیں اس قرار داد کے مطابق عمار بن یاسر رَضَحَانَفْهُ تَعَالِحَتْهُ تو سو گئے اور عبّا دبن بشررضی اللّٰہ عنہ عبادت کے لئے کھڑے ہو گئے اور نماز کی نتیت یا ندھ لی۔ ایک کافرنے آپ کود کچھ کر پہچان لیا کہ بیمسلمانوں کے پاسبان ہیں ایک تیر مارا جو ٹھیک نشانہ پر پہنچا مگر عبّا دبن بشر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ جن کےرگ وریشہ میں معبود حقیقی کی عبوديت اور بندگي سرايت كرچكي هي اورسرتا يا مولائے حقيقي كي محبت ميں سرشار تھے اورايمان واحسان کی حلاوت ان کے دل میں اتر چکی تھی۔ تیروسنان کب ان کی عبادت میں مخل ہوسکتا تھا۔ برابراس طرح نماز میں مشغول رہے اور تیرنکال کر پھینک دیا۔اس کا فرنے ایک دوسرا تیر ماراانھوں نے اس کوبھی نکال کر پھنیک دیا اور نماز جاری رکھی اُس نے تیسراتیرامارااب بەاندىشە ہوا كەكہيں دىمن كمين گاہ سے حملہ نەكر دے اور جس غرض سے رسُول اللَّه ﷺ نے ہم کو یہاں متعتین کیا ہے وہ غرض نہ فوت ہوجائے اس لئے نماز کو پورا کیا اور نماز پوری کرنے کے بعد ساتھی کو جگایا کہاُ ٹھوزخمی ہوگیا ہوں تتمن ان کو جگاتے دیکھے کرفرار ہوگیا عمار بن یاسر ؓ بیدار ہوئے اور دیکھ کر کہ جسم سے خون جاری ہے کہا سبحان اللہ تم نے مجھ کو پہلے ہی تیرمیں کیوں نہ جگایا، کہامیں ایک سورت پڑھ رہاتھا، اس کقطع کرنا اچھانہ معلوم ہواجب بے در بے

تیر لگے تب میں نے نماز بوری کی اورتم کو جگایا۔خدا کی شم اگر رسول الله ﷺ کے حکم کا خیال نہ ہوتا تو نمازختم ہونے سے پہلے میری جان ختم ہوجاتی۔

اس غزوہ کی تاریخ وقوع میں بہت اختلاف ہے محمد بن آمخق کہتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع جمادی الاولی ہم جیس بہوا، ابن سعد کہتے ہیں کہ محرم الحرام ہے جیس بہوا، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ غزوہ، غزوہ خروہ خیر کے بعد سے چیس بہوا۔ اس لئے کہ صحح بخاری کی روایت میں ابوموی اشعری کا اس غزوہ میں شریک ہونا فہ کور ہے اور ابوموی اشعری بالا تفاق غزوہ خیبر کے بعد سے میں حبشہ سے مدینہ واپس آئے علاوہ ازیں ابوداؤدوغیرہ میں روایت ہے کہ مروان بن حکم نے ابو ہریرہ وَحَیَا لللہ مَنْ الله عَلَیْ کے ساتھ صلا ق الخوف پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے غزوہ نجد میں رسول اللہ عَلَیْ کے ساتھ صلا ق الخوف پڑھی ہے۔ یہ روایت بخاری میں تعلیقاً فہ کور ہے اور ابو ہریرہ ہوگے۔ ہیں حاضرہ و گے۔

## غ وه بكدر موعد

شعبان سمھ

غزوہ ذات الرقاع سے واپسی کے بعد آخر رجب تک آپ مدینہ میں مقیم رہے احد سے واپسی کے وقت چونکہ ابوسفیان سے وعدہ ہو چکاتھا کہ سال آئندہ بدر میں لڑائی ہوگی اس بنا پر رسول اللہ ﷺ پندرہ سوصحابہ کو اُپنے ہمراہ لے کر ماہ شعبان میں بدر کی طرف روانہ ہوئے بدر پہنچ کر آٹھ روز تک ابوسفیان کا انتظار فر مایا۔ ابوسفیان بھی اہلِ مکہ کو لے کر مر الظہر ان ان تک پہنچالیکن مقابلہ کی ہمت نہ ہوئی اور بیہ کہہ کر واپس ہوا کہ بیسال قحط اور گرانی کا ہے، جنگ وجدال کا نہیں رسول اللہ ﷺ آٹھ روز کے انتظار کے بعد جب مقابلہ سے نا اُمید ہوئے تو بلا جدال وقال مدینہ واپس ہوئے۔ ا

ابوسفیان اگر چہ اُحدے واپسی کے وقت میہ کہہ گیا تھا کہ سال آیندہ پھر بدر پرلڑائی ہوگی ۔ مگراندر سے ابوسفیان کا دل مرعوب تھا، دل سے میہ چاہتا تھا کہ حضور پُرنور بھی بکدر پر نہ

ا\_ابن مشام، ج:۲،ص:۲۳۱\_

آئیں تا کہ مجھے ندامت اور شرمندگی نہ ہو۔ اور الزام مسلمانوں پررہے۔ نعیم بن مسعود نامی ایک شخص مدینہ جارہا تھا اس کو مال دینا منظور کیا کہ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں میں یہ مشہور کرے کہ اہلِ مکتہ نے مسلمانوں کے استیصال کے لئے بڑی بھاری جمعیت اکٹھی کی ہے لہذا تمھارے لئے بہتر یہی ہے کہ قریش کے مقابلہ کے لئے نہ نکلو۔ ابوسفیان کا مقصد یہ تھا کہ جب اس قتم کی خبریں مشہور ہونگی تو مسلمان خوف زدہ ہوجا کیں گے اور جنگ کے لئے نہیں کا مقصد یہ تھا کہ جب اس قتم کی خبریں مشہور ہونگی تو مسلمان خوف زدہ ہوجا کیں گے اور جنگ کے لئے نہیں کا مقصد یہ تو شایمانی بین ہوئے ہوئے بدر کی جوش ایمانی میں اور اضافہ ہوگیا۔ اور حسب نی برو پیگنڈ اسمبر کہتے ہیں) سنتے ہی مسلمانوں کے جوش ایمانی میں اور اضافہ ہوگیا۔ اور حسب نی مدر پہنچہ وہاں ایک بڑا باز ارلگا تھا تین روز رہ کر تجارت کی اور خوب نفع اٹھایا اور خیرو برکت کے ساتھ مدینہ واپس ہوئے اس بارے میں یہ آیت کی اور خوب نفع اٹھایا اور خیرو برکت کے ساتھ مدینہ واپس ہوئے اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:

(فاكده) اس آيت ميں جھوٹی خبريں مشہور كرنے والے كوحق تعالى نے شيطان

فرمایاہے۔

قال تعالی إِنَّمَا ذَلِکُمُ المَثَّمِيُطِنُ يُخَوِّفُ أَوُلِيَآءَ وَ اور قَلَ تعالیٰ نے پرو پیگنڈا کاعِلاج اور جواب بیہ بتلادیا ہے کہ تم اپنی قدرت کے مطابق جہادوقال کی تیاری کرواور حسب نا اللّه وَذِعُهَ الْوَکِیُلُ پڑھویعنی بھروسہ اللّہ پررکھو۔ معاذاللّہ بینہ کرنا کہ شیطان کی طرح تم بھی اس جھوٹ کے جواب میں جھوٹ بولوتو پھر فائدہ ہی کیا ہوا اسلام اَپنے دشمنوں کے معتقق بھی جھوٹ ہو النے کی اجاز نہیں دیتا۔

## واقعاتِ متفرّ قهر تهم ج

(۱)۔اسی سال ماہ شعبان میں امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔

(۲)۔اسی سال ماہ جمادی الاولی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے صاحبز اد ہے عبد ہذیرہ میں کی عبد مدینتہ ما

عبدالله كاجهسال كي عمر مين انتقال مواي

(٣) - اسى سال ماه شوال ميں رسُول الله ﷺ نے اُم المومنين ام سلمه رضى الله تعالىٰ عنها عنها سے نکاح فرمایا ۔ سے

(۴)۔ای سال ماہ رمضان المبارک میں حضرت زینب بنت خزیمہ أم المساكین رضی الله تعالیٰ عنہا ہے رسُول اللّٰہ ﷺ نے نكاح فر مایا ، (طبری ۳۳۳ ج:۳)

(۵)۔اورای سال زید بن ثابت گوتکم دیا کہ یہود کی زبان میں لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیں مجھکو ان کے پڑھنے پراطمینان نہیں ہے

(۲) مشہور قول کی بنا پر حجاب یعنی پر دہ کا حکم بھی اسی سال نازل ہوابعض کہتے ہیں کہ سمجھے اور بعض کہتے ہیں <u>ہ م</u>ے میں ہے

مسکار جاب کی شخفیق انشاء اللہ تعالیٰ از واج مطہرات کے بیان میں آئے گی ہے ہے واقعات ختم ہوئے اب <u>ھے شروع ہوتا ہے۔</u> واقعات ختم ہوئے ا<u>ب ھے شروع ہوتا ہے</u>۔



## ھے غزوہؑ دُوۡمُۃُ الجُندَ لُ

#### رہیےالاوّل ۵ھے

ماہ رئیج الاوّل میں آپ کو بیخبر ملی کہ دومۃ الجند ل کے لوگ مدینہ پرحملہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ایک ہزار صحابہ کی جمعیت کو ہمراہ لے کر ۲۵ مراہ رئیج الاوّل ہے ہے کو دومۃ الجندل کی طرف خروج فر مایا وہ لوگ خبر سنتے ہی منتشر ہوگئے۔لہٰذا آپ بلا جدال وقبال واپس ہوئے اور میں رئیج الثانی کو مدینہ میں داخل ہوئے۔ (طبقات ابن سعد ۴۴ ج۲ زرقانی ص ۹۵ ج۲۰)

# غزوة مُريّبيني يابني المُصطَلِقُ لِي

#### ۲رشعبان یوم دوشنب<u>۵ چ</u>

رسول الله ﷺ کو بیخبر پہنچی کہ حارث بن ابی ضرار سردارِ بنی المصطلق نے بہت ی فوج جمع کی ہے اور مسلمانوں پر جملہ کرنے کی تیاری میں ہے، آپ نے بریدہ بن تُصیّب اسلمی رَضِحَانَلْهُ تَعَالِی کُوْ رَلِینے کے لئے روانہ فر مایا۔ بریدہ رَضِحَانَلْهُ تَعَالِی نُے آکر بیان کیا کہ خبر سے ہے۔ آپ نے صحابہ کوخروج کا حکم دیا۔

صحابہ فوراً تیار ہو گئے تمیں گھوڑ ہے ہمراہ لئے جس میں سے دس مہاجرین کے اور ہیں انصار کے تھے اس مرتبہ مال غنیمت کی طمع میں منافقین کا بھی ایک کثیر گروہ ہمراہ ہولیا جواس سے پہلے بھی کسی غزوہ میں شریک نہ ہوا تھا۔ مدینہ میں زید بن حارثہ کواپنا قائم مقام مقرر فرمایا اوراز واج مطہرات میں سے ام المؤمنین عائشہ صدّیقہ اورام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہما کو ساتھ لیا اور ارشعبان یوم دوشنبہ کومریسیع کی طرف خروج فرمایا۔

تیزرفتاری کے ساتھ چل کرنا گہاں اور اچا تک ان پرحملہ کردیا۔ اس وقت وہ لوگ اپنے مویشیوں! کو پانی پلار ہے تھے۔ حملہ کی تاب نہ لا سکے دس آدمی اُن کے آل ہوئے باقی مرد عورت بچے اور بوڑھے سب گرفتار کر لئے گئے مال اسباب لوٹ لیا گیا۔ دو ہزار اونٹ اور پائے ہزار بکر بین ہاتھ آئیں اور دوسو گھرانے قید ہوئے اُنھیں قیدیوں میں سردار بنی المصطلق حارث بن ابی ضرار کی بیٹی جو پریہ بھی تھیں مال غنیمت جب غانمین پر تقسیم ہوا تو جو پریہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔

آپ نے ارشادفر مایا میں تم کواس ہے بہتر چیز بتلا تا ہوں اگر تم پسند کرواور وہ یہ کہ

ا۔ بیروایت سی بخاری کی کتاب العمّاق ص ۱۳۵۵ جا میں نافع سے مروی ہے اور نافع کہتے ہیں۔ حدثی ہے عبداللہ بن عمر و کان فی ذکک انجیش کہ بیرحدیث مجھ سے عبداللہ بن عمر نے بیان کی جواس شکر میں موجود تھے۔ آھ لہذا بیروایت بلاشبہ مرفوع متصل ہے بالفرض اگر اس روایت کا سلسلہ نافع ہی پرختم ہوجا تا تو اصطلاح محدثین میں اس کومُرسل کہا جائے گا۔ جوجمہورسلف کے زو کی ججہورسلف کے زو کی جہورسلف کے زو کی جہورسلف کے زو کی جہورسلف کے زو کی جہورسلف کے زو کی جائے کہ کام سعی کی ہے سیر کی روایت اور سی بخاری کی روایت میں کوئی تعارض پراس حدیث کومنقطع کہد کر غیر معتبر بنانے کی ناکام سعی کی ہے سیر کی روایت اور سی بخاری کی روایت میں کوئی تعارض نہیں اس لئے کہ سیر کی روایت سے مقطم ہوگیا تھا۔ لیکن بیا مختل کہ تھا کہ آپ اس طرح اچا تک بہنچ کر حملہ کردیں گے۔ جسیا کہ سی بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت نہ نے ملک کیا۔ اس طرح اچا تک بہنچ کر حملہ کردیں گے۔ جسیا کہ سی بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت تہ ہے خبر اور عافل سے ۱۲۰ عفاعنہ

تمھاری طرف سے کتابت کی واجب الا داءرقم میں ادا کروں اور آزاد کر کے تم کواپنی زوجیت میں لے لوں۔حضرت جو برید دَضِحَالِمُنْکَالِعُظَانے فر مایا میں اس پرراضی ہوں۔ (رواہ ابوداؤد فی کتاب العتاق)

حضرت جوہریہ وضحالت کی خواہش تو پہلے ہے تھی کہ وہ آزاد ہوجا کیں، اتفاق سے ان کے باپ حارث بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں قبیلہ کی المصطلق کا سردار ہوں میری بیٹی کنیز بن کرنہیں رہ سکتی۔ آپ اس کو آزاد فرمادیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ میں اس معاملہ کوخود جوہریہ کی مرضی اور اختیار پر چھوڑ دوں ، حارث نے جاکر جوہریہ ہے کہا کہ رسُول اللّٰہ ﷺ نے تیری مرضی پر چھوڑ دیا ہے جوہریہ وضح کا لناہ تنافی اللّٰہ تنافی کے کہا میں اللّٰہ اور اُس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ (رواہ ابن مندہ وسندہ صحیح کے

عبدالله بن زیاد سے مروی ہے کہ حضرت جویر پیہ کے والد۔ حارث بن افی ضرار بہت سے اونٹ کے کرمد بینہ متو رہ رواندہ وئے تا کہ فدید دے کراپی بیٹی کو چیڑ الا کیں ان میں سے دواُونٹ جونہایت عدہ بیند بیدہ تھان کو ایک گھاٹی میں چھیا دیا کہ واپسی میں ان کو لے لوں گا۔ مدینہ بین کے درمت میں حاضر ہوئے اور وہ اونٹ آپ کے سامنے پیش کئے اور کہا اے محمد تم نے میری بیٹی کو گرفتار کیا ہے، بیاس کا فدید ہے رسول الله ﷺ نے ارشاد فر مایا وہ اونٹ کہاں ہیں جو تم فلال گھاٹی میں چھپا آئے ہو۔ حارث نے کہا۔ اَشُ ھے دُانَّک رَسُدوُلُ الله میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسُول ہیں اللہ کے سواکسی کواسی کا علم منتقا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسُول ہیں اللہ کے سواکسی کواسی کا علم منتقا اللہ ہیں نے آپ کواس کا علم منتقا اللہ ہیں نے آپ کواس کا حکم نے اللہ ہی نے آپ کواس سے مطلع کیا ہے (اصابہ ترجمہ حارث بن افی ضرار رفع کا نفائ تفائی کا

الغرض رسُول الله ﷺ في حضرت جويريه رضّائلاً النّافيَّة الحقاق كو آزاد كرك ابني زوجيت ميں كے ليا۔ صحابہ كو جب بيمعلوم ہوا تو بنی المصطلق كے تمام قيد يوں كو آزاد كرديا كه بيلوگ رسُول الله ﷺ كو دامادى رشته دار بيں۔ ام المومنين عائشه ع صدّ يقه بنت كه بيلوگ رسُول الله ﷺ كو دامادى رشته دار بيں دام المومنين عائشه ع صدّ يقه بنت كے الاصابہ جن من دل سے اور صدق ليان ہے

الاصابه، ج: مهم بص: ٢٦٥- عليه الني سوكن كے تصل وكمال كا صدق دل سے اور صدق لسان سے اعتراف كرنا يہ شان صديقيت كا اقتضاء ہاں گئے اس مقام پرام المونين كے نام كے ساتھ صديقية بنت صديق كا اضافه مناسب معلوم ہوا۔ ١٢عفاء نه۔

صدّ لِق رضی اللّٰد تعالے عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے جویریہ سے زیادہ کسی عورت کواپنی قوم کے حق میں بابر کت نہیں دیکھا کہ جس کی وجہ سے ایک دن میں سوگھرانے آزاد ہوئے ہوں۔(ابوداؤد کتاب العتاق ص۱۹۲ ج۲)

اس سفر میں چونکہ منافقین کا ایک گروہ شریک تھا، جو ہرموقع پراپی فتنہ پردازی اور شر انگیزی کوظا ہر کرتے تھے۔ چنانچہ ایک پانی کے چشمہ پرایک مہاجری اور ایک انصاری میں جھگڑا ہوگیا مہاجر نے انصاری کے ایک لات ماری مہاجری نے یاللمہاجرین کہہ کرمہاجرین کو اور انصاری نے یاللا نصار کہکر انصار کو اپنی اپنی مدد کیلئے آواز دی، رسُول اللّٰہ ﷺ نے کو اور انصاری نے یاللا نصار کہکر انصار کو اپنی اپنی مدد کیلئے آواز دی، رسُول اللّٰہ ﷺ نے جب بیہ آوازیں کیسی، لوگوں نے عرض کیا یارسول اللّٰہ ایک مہاجری نے ایک انصاری کے لات ماردی آپ نے ارشاد فرمایا:

ان باتوں کو چھوڑ والبتہ تحقیق سے باتیں گندی اور بد بودار ہیں۔

دَعُوُهَا فَإِنَّهُا مُنْتِنَةً

عبداللد بن ابی حقیقهٔ آپ کے اصحاب میں سے نہ تھا بلکہ سخت ترین وشمنوں میں سے تھا۔ لیکن ظاہر صورت میں آپ کے اصحاب کے مشابہ تھا۔ زبان سے آپ کے اصحاب میں سے ہونے کامدعی تھا اس لئے آپ نے اس کے آپ کے مثابہ تھا۔ زبان سے آپ کا اصحاب مخلصین سے ہونے کامدعی تھا اس لئے آپ نے اُس کے آپ کی اجازت نہیں دی۔ اصحاب مخلصین کے تشتبہ نے اس کی جان بچالی۔ صبالحین کا تشتبہ اِاگر نفاق سے ہووہ بھی ضائع اور بریار نہیں۔ ا۔ اس مئلہ کی اگر تحقیق درکار ہے تو برادر مرم فاصل محتر مولینا قاری محم طیب صاحب مہم دار العلوم دیو بندگی تالیف لطیف:۔

التشبه فی الاسلام کی مراجعت کریں جو مسئلة شبه کی تحقیق میں بے شبداور بے مثال ہے۔

#### فائدهجليا

رسول الله عَلَقَتُ عَلَيْهِ كَابِهِ ارشاد:

دَعُوُهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ

🕻 ان باتوں کو چھوڑ والبتہ محقیق پیریا تیں گندی 🧯 اور بد بودار ہیں۔

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ چھی باتیں یا کیزہ اور خوشبودار ہیں۔ اور بُری باتیں گندی اور بدبودار ہیں جن کی خوشبواور بدبو کا احساس ظاہری اورحشی طور پر حضرات انبیاءاللہ علیہم الف الف صلوات الله باان کے دار ثین کو ہوتا ہے۔

وعن جابر قال كنامع النبي أو حضرت جابر فرمات بي كه مم رسول للمنذري ص٠٠٠ ج٣ طبع } تمام راوي ثقه بين-

صلر الله عليه وسلم فارتقب أ الله الله الله عليه كاته تح كرسخت بدبواهي ريح سنتنة فقال رسُول اللّه 🕴 الله ﷺ فارشادفر ماياتم كومعلوم صلى الله عليه وسلم اتدرون ل بيك يكس چزى بربوب يه بدبوأن ساہذہ الریح ہذہ ریح الذین أو لوگوں كے منہ سے آر بى ہے جواس وقت يغتابون المؤمنين رواه احمد } ملمانوں كى غيبت (برگوئى) كر رہے وابن ابسى الـدُنيـا رواة احمد } بين اس حديث كوامام احمد اورابن الى الدنيا ثقات (ترغیب وترهیب إنے روایت کیا ہے۔ امام احمد کی سند کے

ال حدیث سے ظاہر ہے کہ آپ نے اور جوحفرات آپ کے ساتھ تھے سب نے غیبت کی بَد بوکومحسوں کیالیکن بیامر کہ بیکس چیز کی بدبو ہے بیآپ کے بتلانے سے معلوم ہوا۔

۔ حافظ سیوطی نے خصائص کبری کے باب ماوقع فی غزوۃ بنی المصطلق من الآبات ا ك تحت اسى حديث كو بحواله الي تعيم ان الفاظ ميس روايت كيا ب:

عن جابر قبال كنامع رسُول } حفرت جابر سے مروى ہے كہ ہم ايك سفر الله صلر الله عليه وسلم في أيس رسول الشري كالله على كاته على كه سفر فهاجت ريح منتنة فقال النبي صلم الله عليه وسلم أن أيس يهابه وكيف اور سنن مين تهين آئي ناسا من المؤمنين فلذلك في عجيب وغريب بدبوت تعجب مت كرو) هاجت سذه الريح-

يكا يك أيك سخت بدبو ألهي (جو غالبًا اس ناساً من المنافقين اغتابوا في تحضرت المنافقين اغتابوا وقت چند منافقین نے اہل ایمان کی غيبت اور بدگوئي کي ہے پس اس لئے بيہ بد بونمودار ہوئی ہے۔

یعنی بیابل ایمان کی غیبت کی عفونت ہے اس لئے اس میں بیشدّ ت اورغرابت ہے۔ حافظ سیوطی کے اس کلام سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ غیبت کی بدبو کا واقعہ۔غزوہ بنی المصطلق ہی میں پیش آیا۔

اورای قتم کاایک اور واقعہ مدینہ کے قریب پہنچکر پیش آیا جیسا کہ بیچے مسلم میں حضرت جابرے مروی ہے کہ جب ہم اس سفر (یعنی غزوہ بنی المصطلق) سے واپس ہو کرمدینہ کے قریب پہنچتو دفعة ایک نہایت متعفن اور بدبودار ہوا چلی آپ نے ارشادفر مایا یہ بدبودار ہوا سی منافق کے مرنے کی وجہ سے چلی ہے۔ جب ہم مدینہ پنچے تو معلوم ہوا کہ ایک بڑا منافق مراب\_(خصائص كبرى ١٣٣٠ج١)

غالبًا اس منافق کی خبیث اور گندی روح کی وجہ سے اس صحرا کا تمام خلامتعفّن ہوگیا جس كونبي اكرم ﷺ اورآپ كے صحابة كرام رضى الله عنهم في محسوس فرمايا۔

لوگوں کا پیفرض ہے کہ خداوند قد ویں نے جن برگزیدہ حضرات پر کفر کی نجاست منکشف فرمائی ان کے سامنے سرتشلیم خم کردیں اور خوب سمجھ لیں کہ کسی بے حس اور مزکوم کا گلاب اور يبيثاب كى خوشبواور بدبوكونه محسوس كرنانيج الحواس يرقجت نہيں كلمات طبيه كى طبيب خوشبوكواور کلمات خبیثہ کے خبث اور رائحہ کریہہ کوکیا محسوس کریں ہے

بهرازای باید حواس الل

جامع تزمذی میں عبدالله بن عمر وضحاللهُ تَعَالِينَهُ عَمروی ہے کدرسُول الله طَاقِينَ عَلَيْهِ فَي يَ ارشادفر مایا۔

إذًا كذب العبد تباعد عنه إجب بنده جموث بولتا عِن قرشة جموث كي

الملك مِيُلاَمن نتن ماجاء به بيروك وجها يكميل دُورچلاجا تا ہے۔ (ترزی شریف ص۱۶۶)

منداحمداور جامع تزمذى اورسنن ابي داؤداورنسائى اورمتندرك حاكم ميں ابو ہر برہ رضى الله تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جولوگ سی مجلس ہے بغیر اللّٰہ كا ذكر كئے أخھ كھڑے ہوئے تو گويا وہ لوگ جيفه تمار (مردار گدھے) كے ياس سے اٹھے۔امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بیرحدیث حسن سیجے ہے حاکم فرماتے ہیں کہ بیرحدیث شرط سلم پر سیجے ہے بخاری اور مسلم کی حدیث قدسی میں ہے کہ بندہ جب سی ممل نیک کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے مل کرنے سے پیشتر محض اس کے ارادہ ہی پرایک نیکی لکھ لیتے ہیں اور ۔ کرنے کے بعد دس گونہ سے سات سو گونہ تک لکھتے ہیں اور بندہ جب بدی کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک کرنہ لےاس وقت تک بدی نہیں لکھتے الی آخر الحدیث۔

اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ کراماً کا تبین کوآ دی کے لبی ارادوں اور دلی خطرات کی بھی کچھاطّلاع ہوتی ہے۔ورنہا گران کواطلاع نہیں ہوتی تومحض نیکی کےارادہ ہےوہ نیکی کیے لکھ لیتے ہیں ابوعمران جونی فرماتے ہیں کہاس وفت فرشتے کونداء دی جاتی ہے کہ فلاں کے نامہُ اعمال میں بیے نیکی لکھ لوفرشۃ عرض کرتا ہے کہاہے پرور دگاراس نے بیے نیکی کی نہیں۔ جواب دیاجا تاہے کہ اگر چہاس نے یہ نیکی کی نہیں لیکن اس کی نیت کی ہے۔

سفیان بن عیبیندر حمداللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی نیکی کاارادہ کرتا ہے تو اس کے اندرے ایک رائے طیب یا کیزہ خوشبوم کھنگتی ہے فرشتے سمجھ لیتے ہیں۔ کداس نے نیکی کاارادہ کیا ہاور جب بدی کاارادہ کرتا ہے تواس میں سے رائحہ خبیثہ بد بواٹھتی ہے فرشتے سمجھ لیتے ہیں کہ اس نے بدی کاارادہ کیا ہے۔حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہاسی مضمون کوطبری نے ابومعشر مدنی نے نقل کیا ہے اور میں نے خود حافظ مغلطائی کی شرح میں اس مضمون کی ایک مرفوع حدیث بھی دیکھی ہے۔(فتح الباری ص ۱۷۲ج ۱۲ کتاب الرقاق باب من هم بحسنة اوبسیكة )

جس طرح ہرعطری جدا گانہ خوشبوہوتی ہے۔ عجب نہیں کہ اسی طرح ہر حسنہ (نیکی) کی جدا گانه خوشبوموتی ہوجس طرح عطرساز اورعطر فروش خوشبوسو نگھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ بیہ فلال عطر کی خوشبو ہے ممکن ہے کہ فرشتے بھی خوشبوسو نگھتے ہی پہچان لیتے ہوں کہ بیفلال عمل صالح كى خوشبو ہے۔والله سبحانه وتعالى اعلم وعلمه اتم واحكم

عارف ربّانی شیخ عبدالوماب شعرانی فرماتے ہیں:

كان وهب بن مُنبّه رحمه الله أوب بن منبدرهمالله يفرماياكرتے تھے تعالر يقول لايموت عبدحتى ألى كنبين مرتاكوني بنده يهال تك كمرن یری الملکین الکاتاتبین فان 🕽 سے پہلے کراماً کاتبین کودیکھ لیتا ہے پس كان صحبمهما بخير قالاله أ الراس تخص نے كراماً كے ساتھ نيكى سے جزاك الله من صاحب خير إنكي بركي هي تواس وتت فرشتي به كت فنعم الصاحب كنت فكم أبي جزاك الله خيرا الله تجه كوجزائ خير احضرتنا معك في مجالس لل ويتوبر الجمّاساتمي تقاكتني بي مرتبةوني الخيروكم شممنامنك إلىم كوخيرى مجلول مين اين ساته شريك الروائح الطيبه حال طاعتك أوركها اوركتني بارتيري مخلصانه عبادت ك البخالصة وان كان إ وقت مم نے تجھ میں یا كيزه خوشبوكيں قدصحبهما بسوء قالاله لله ويهي بين اور اگر اس شخص نے كراماً لاجزاك الله عنامن صاحب في كاتبين كساتھ برائى كے ساتھ زندگى خيرفكم احضرتنا معك حال إبركي هي تو فرشة ال وتت يه كهة بي معاصیك و كم شَمَمُنَامنك } خداتجهكوجزائ فيرندد كتني بارتيري دجه سے گناہوں کی مجلسوں میں ہم کو تیرے رائحة النتن-(تنبیالمغترین ۲۷) ساتھ شریک ہونا پڑا اور کتنی بار تجھ میں

الله تعالى يقول لا صحابه قد أ كرنے تهم سرتا يا گناموں مين غرق بين

بدبوئيں سولھنی پڑیں۔۱۲ و کیان محمد بن واسع رحمہ 🕻 محمد بن واسٹ اینے ساتھیوں سے فرمایا غے قناولوان احدًا سنکم أنم میں ہے اگر کوئی شخص میرے گناہوں يجدمنى ريح الذنوب لما 🖁 كى بربومحسوس كرتا توتعفّن اور بربوكي وجه ا ہے میرے یاس ہرگزنہ بیڑ سکتا۔

استطاع ان يجلس اليّ-

پس سخن كوتاه بايد والسّلام این سخن رانیست هرگز اختیام عجیب بات ہے کہ عبداللہ بن أبی تو دشمنِ اسلام اور منافقوں کا سر دار ، اور اس کے بیٹے جن کا نام بھی عبداللہ تھا وہ اسلام کے شیدائی اور مخلص وجان شار، حقیقت میں وہ اللہ کے بندے تھے اور باپ تومحض نام کا عبداللہ تھا،حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جب باپ کو پیہ کہتے سنا کہ مدینہ بھنچ کرعز ت والا ذلت والے کو نکال دے گا تو باپ کو بکڑ کر کھڑے ہو گئے اور کہا خدا کی قتم میں تجھ کواس وقت تک ہرگز مدینہ جانے نہ دوں گا۔ جب تک تو بیا قرار نہ کرلے کہ تو ہی ذکیل ہےاور رسول اللہ ﷺ ہی عزیز ہیں۔ چنانچہ باپ نے جب بیا قرار کرلیا تب ملے نے حچوڑا۔

حافظ عسقلا فی فر ماتے ہیں کہاس واقعہ کوابن آبخق اورطبری نے بھی ذکر کیا ہے۔ (فتح الباري سورة المنافقون)

مدینه بینج کر حضرت عبدالله خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیایار سول الله مجھ کو یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ میرے باپ کے تل کا حکم دینے والے ہیں اگر اجازت ہوتو میں خود ا ہے باپ کاسر فلم کر کے آپ کی خدمت میں لا حاضر کروں مبادا آپ کسی دوسر ہے کو حکم دے دیں اور میں جوش میں آ کرائے باپ کے قاتل کو مارڈ الوں اور اس طرح سے ایک مسلمان کے قبل کا مرتکب بنوں آپ نے باپ کے قبل سے منع فرمایا اور اس کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے کاحکم دیا۔

### وَاقعِهُ إِ فَك

واقعهُ إِ فَكَ يَعِنَى أُمُ الْمُونِينِ عَا نَشْهُ صِدِيقِهُ رَضَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عنها يرتُهُمت كا واقعه اسي سفر سے واپسی کے وقت پیش آیا جو تفصیل کے ساتھ سیجے بخاری میں مذکورہے۔وہی مذہ اس سفر میں عائشہ صدّیقہ آپ کے ہمراہ تھیں، چونکہ یردہ کا تھم نازل ہو چکا تھا اس لئے

ہودج میں سوار کی جاتی تھیں اور جب اتاری جاتی تو ہودج سمیت ہی اتاری جاتیں اور ہودج میں سوار کی جاتیں اور جب اتاری جاتیں میں مدینہ کے قریب پہنچ کرایک مقام پر قیام کیا۔ افکرکوکوچ کا تکم دے دیا گیا۔ حضرت عائشہ قضاء حاجت کے لئے فکر ہے وور چلی گئیں، جب لوٹے گئیں تو ہارٹوٹ گیا جو گئینوں کا تھاان گینوں کے جمع کرنے میں دیر ہوگئی۔ قافلہ تیارتھا۔ ہودج کے پردے چھے ہوئے تھے لوگوں نے یہ بچھ کر کہ اُم المونین محمل میں ہیں محمل کو اُونٹ پر رکھ کرکوچ کر دیا۔ اس وقت عورتیں عموماً وُبلی بیلی ہوتی تھیں اور خاص کر عائشہ صدیح تھے سے اور بھی وُبلی بیلی ہوتی تھیں اور خاص کر عائشہ صدید تھے صغیرۃ الس ہونے کی وجہ سے اور بھی وُبلی بیلی تھیں اس لئے سوار کرتے وقت لوگوں کو ممل کے بلکے ہونے کی وجہ سے اور بھی وُبلی بیلی تھیں اس لئے سوار کرتے وقت لوگوں کو ممل کے بلکے ہونے کا بچھ خیال نہ آیا۔ فکر روانہ ہونے تھے یہ خیال کرکے کہ جب لشکرگاہ میں واپس آئیں تو بہاں کوئی بھی نہ تھا سب روانہ ہونے تھے یہ خیال کرکے کہ جب آئیں گیا تیندہ مقام پر پہنچ کر مجھ کو نہ پائیں گے تو اس جگہ میری تلاش کے لئے آدمی روانہ فرما ئیں گے۔ اس جگہ چا در لیبٹ کرلیٹ گئیں اسی میں نیند آگئی۔

صَفُو ان بن مُعَطَّلُ سَلَمی رضی اللّٰد تعالیٰ عنه جو قافلہ کی گری پڑی چیز کے اُٹھانے کے پیچھے رہا کرتے تھے وہ آگئے دیکھتے ہی عائشہ صدّیقہ کو پیچان لیا۔ پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے اُٹھوں نے حضرت عائشہ کود یکھا تھا۔ اس وقت دیکھتے ہی إنَّالِلْ وَ وَانَّا اِلَیْهِ وَانِّنَا اِلْدِهِ وَانَّا اِلْدِهِ وَانِیْ اِللَٰهِ وَانَّا اِلْدِهِ وَانْدِ بَعْدُونَ بِرُهَا عَائشہ صدیقہ کی ان کی آواز ہے آئکھ کی فوراً چا در سے مُنہ ڈھانپ لیا۔ عائشہ صدیقہ کی ان کی آواز ہے آئکھ کی فوراً چا در سے مُنہ ڈھانپ لیا۔ عائشہ صدیقہ کی ان کی آواز ہے آئکھ کی فوراً چا در سے مُنہ ڈھانپ لیا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں۔

وَاللّٰه ماكلمنى كلمة ولا في خداك قسم صفوان في مجھ سے كوئى بات سمعت منه كلمة غير استرجاعه استرجاعه

(غالبًا حضرت صفوان نے بآواز بلندای کئے إِنَّالِلَهِ کہا تا که اُم المومنین بیدار ہوجا کیں اور خطاب و کلام کی نوبت نہ آئے چنانچہیں آئی )

حضرت صفوان نے اپنا اُونٹ لاکراُم المومنین کے قریب بٹھلا دیا ابنِ آبخق کی روایت میں ہے کہ صفوان اونٹ سامنے کر کے خود پیچھے ہٹ گئے آھ۔ام المومنین سوار ہوگئیں اور حضرت صفوان مہار پکڑ کر روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ شکر میں جا پہنچے مین دو پہر کا وقت تھا عبداللہ بن اُبی اور گروہ منافقین نے دیکھتے ہی واہی تباہی بکنا شروع کردیا جس کو ہلاک اور برباد ہونا تھاوہ ہلاک اور برباد ہوا۔

مدینه پہنچ کر حضرت عائشہ بیار ہو گئیں ایک مہینہ بیاری میں گزرا افتر اء پرداز اور طوفان اٹھانے والے ای چرچہ میں تھے مگر حضرت عائشہ دَضِحَالمَلْالَةَ عَالِيَّا اَلْعَظَا كواس كامطلق علم نہ تھا۔ مگررسُول الله ظِلْ الله ظِلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَل بیار یوں میں مبذول رہی دل کوخلجان اور تر دوتھا کہ کیابات کہ آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں اور دوسروں سے میرا حال دریافت کر کے واپس ہوجاتے ہیں مجھ سے دریافت نہیں فرماتے آپ کی اس بے التفاتی ہے میری تکلیف میں اور اضافہ ہوتا تھا۔ ایک بارشب کو میں اور اُم منطح قضائے حاجت کے لئے جنگل کی طرف چلے،عرب کا قدیم دستوریہی تھا كه بدبوكي وجهت گھروں ميں بيت الخلانہيں بناتے تھے۔راسته ميں اُم مطح نے اپنے بيٹے مطح کو برا کہا۔حضرت عائشہ نے فر مایا کہا ہےشخص کو کیوں بُراکہتی ہوجو بدر میں حاضر ہوا۔اُم مطلح نے کہاا ہے بھولی بھالی تم کوقصہ کی خبرنہیں۔ عائشہ صدّیقہ نے فرمایا کیا قصہ ہے،ام سطح نے ساراقصہ بیان کیا، یہ سنتے ہی مرض میں اور شدّ ت ہوگئی۔سعید بن منصور کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ سنتے ہی لرزہ سے بخار چڑھ آیا مجم طبرانی میں با سناد سیج حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ جب میں نے بیروا قعہ سنا تو اس قدرصد مہ ہوا کہ بلاا ختیار دل میں آیا کہائینے کوکسی کنویں میں جا کر گرادوں آھ (اخرجہ ابویعلی ایضا)

بغیر قضاء اجت کے راستہ ہی ہے واپس ہوگئ۔ جب رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو میں نے آپ ہے اس کے بہاں جانے کی اجازت چاہی تا کہ ماں باپ کے بہاں جانے کی اجازت چاہی تا کہ ماں باپ کے ذریعہ سے اس واقعہ کی تحقیق کروں آپ نے اجازت دے دی۔ میں اُپ ماں باپ کے بہاں آگئی اور اپنی ماں سے کہا اے ماں تم کو معلوم ہے کہ لوگ میری بابت کیا کہتے کے بہاں آگئی اور اپنی ماں سے کہا اے ماں تم کو معلوم ہوتا ہے اور بعض کے بہاں ہوتا ہے اور بعض کے دوسری روایات سے داور سے کے اور بعض ہوتا ہے اور بعض روایات سے بیابیام ہوتا ہے کہ آپ کو قضائے حاجت سے واپسی میں اس واقعہ کاملم ہوا مگر سے جے نہیں۔ اوّل ہی سے حیال کے لئے فتح الباری سے معلوم ہوتا ہے اور بیت کریں۔

ہیں۔ ماں نے کہاا ہے بیٹی تو رخ نہ کرا دنیا کا قاعدہ یہی ہے کہ جو عورت خوبصورت اور خوب
سیرت اوراً پے شو ہر کے نزد کی بلند مرتبت ہوتی ہے تو حسد کرنے والی عور تیں اس کے ضرر
کے دَر پے ہوجاتی ہیں۔ میں نے کہا شبحان اللہ کیا لوگوں میں اس کا چرچہ ہے ہشام کی
روایت میں ہے۔ میں نے کہا۔ کیا میرے باپ کو بھی اس کا علم ہے، ماں نے کہا ہاں۔ ابنِ
اسحاق کی روایت میں ہے۔ میں نے کہا۔ اے ماں اللہ تمھاری معفرت کرے لوگوں میں تو
اسکا تی کی روایت میں ہے۔ میں نے کہا۔ اے مال اللہ تمھاری معفرت کرے لوگوں میں تو
اسکا چرچہ ہے اور تم نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا ہے کہہ کرآتکھوں میں آنسو بھر آئے اور چینیں بیا
نکل گئیں۔ ابو بکر بالا خانہ پر قرآن شریف کی تلاوت فرمار ہے تھے، میری چیخ س کر پنچ
آئے اور میری ماں سے دریا فت کیا ، ماں نے کہا کہاں کوقصہ کی خبر ہوگئی۔ یہ سُن کر ابو بکر گئی

اور مجھکواس شدت کالرزہ آیا کہ میری والدہ ام رُومان نے گھر کے تمام کیڑے مجھ پر ڈال دیے تمام شب روتے گزری ایک لمحہ کے لئے آنسونہیں تھمتے تھے اس طرح ضبح ہوگئی۔ جب نزول وی میں تاخیر ہوئی تو رسُول اللہ ﷺ نے حضرت علی اور حضرت اسامہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت اسامہ نے مضورہ فرمایا۔ حضرت اسامہ نے عضرت اسامہ نے مشورہ فرمایا۔ حضرت اسامہ نے عض کیا۔ بیار سسول السلہ ہم اہلا اس اللہ اے اللہ کے رسُول وہ آپ کے اہل ہیں جو آپ کی شایانِ شان اور منصب نو ت ورسالت کے مناسب ہیں۔ ان کی عصمت وعقت کا بوچھنا ہی کیا آپ کے حرم محترم کی طہارت و نزاہت تو اظہر من الشمس ہے اس میں رائے اور مشورہ کی کیا ضرورت ہے اور اگر حضور کو ہمارا ہی خیال معلوم فرمانا ہے تو بی عرض ہے و مانعلم الا خیوا جہاں تک ہم کو معلوم ہے آپ کے اہل اور ارداج مطہرات میں ہم نے بھی سوائے خیراورخو بی نیکی اور بھلائی کے بچھ دیکھا ہی نہیں۔ از واج مطہرات میں ہم نے بھی سوائے خیراورخو بی نیکی اور بھلائی کے بچھ دیکھا ہی نہیں۔

المستحج بخاری کے الفاظ یہ ہیں۔ قبالت یہ ابنیۃ ھونی علیك فواللّٰہ لقلّمات كانت ا موأۃ قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضوائر الا اكثرن عليها - ضوائر جمع ضَرَّةُ كَيْ بِ صَحْرَةُ وَكَيْ مِضْرَةُ الله الكثرن عليها - ضوائر جمع ضَرَّةُ كَيْ بِ مِضْرَةُ الله الكثرن عليها - ضوائر جمع ضَرَّةُ كَيْ بِ مِنْ مُعْنَى الله الكثرن عليها مواقعه مِن كَيْنَ اصل الغت مِن ضرة أس عورت كوكت بي كہ جوكى كے ضراراورنقصان كے در بے ہو چونكه اس واقعه مِن حضرت عائشہ كى سوكنوں يعنى ازواج مطهرات مِن سے كى في اشارةُ اور كناية بھى كوئى حرف عايشه صدية بنت صديق صديق كي كہ جوعورتين ازراه حدكى صديق كي منظق بين كہ جوعورتين ازراه حدكى منظم مواقع بين كون كے بيں واللہ بجانہ وقول كے بيں واللہ بجانہ وقعالے اعلم واقع ميں منظم ہوا تو يہ جى چا كہ كنويں ميں گركرم جاؤں \_ رواہ الطمر انى فى الاوسط ورجالہ ثقات مجمع الزوائد ص ۲۲٠٩٩

حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے رسُول اللہ ﷺ کے رنج وَم اور حزن وملال کے خیال ہے یہ عرض کیا:ا

علیك والهنساء سواها كثير 🕽 عورتين ان كے سوابهت ہيں آپ اگر گھر وان تسمأل الجارية تصدقك للحكى الوندى دريافت فرمائين تووه تيج تيج بتادیےگی۔

یعنی آپ مجبورہیں مفارقت آپ کے اختیار میں ہے لیکن پہلے گھر کی لونڈی سے حقیق فرمالیں وہ آپ سے بالکل سچے مچے بتلا دے گی (اس لئے کہ باندی اور خادمہ بنسبت مردوں كے خاتكى حالات سے زيادہ باخبر ہوتى ہے۔)

بعض روایات سے بیمترشح ہوتا ہے کہ عائشہ صدّ یقنہ کواس مشورہ کی بنا پر حضرت علی ہے يجهدملال تفايسوا كربالفرض والتقديرية نابت بهمي هوجائة توبيدملال وشكوه بهمي كمال محبّت اور کمال تعلق کی دلیل ہے شکوہ اور ملال اپنوں ہی ہے ہوتا ہے نہ کہ غیروں سے نیز عائشہ صدیقه اس وقت خردسال تھیں ،صدمه کا پہاڑ سریرتھا۔ایسے حال میں آ دمی بے حال ہوجاتا ہےاورایسے وقت میں ادنیٰ سی بات بھی باعث ملال ہوتی ہے۔حضرت علی نے حضور پُر نور کے اضطراب کو دیکھکر حضور کی تسکین خاطر کے لئے بیکلمات فرمائے ظاہراحضور کی جانب کو ترجيح دي اور باطني اور تمني طور برعا كشه صدّيقه كي براءت اورنز اهت كواس طرح بتلايا كهرسول اللَّه آپ پریثان نہوں عنقریب من جانب الله اس معامله کی حقیقت آپ پر منکشف ہوجائے گی اور فی الحال بریرہ سے یو چھ لیں۔آپ نے بریرہ کو بلوایامقسم کی روایت میں ہے کہ بریرہ كوبلاكرآب نے بیفرمایا:

ل\_معاذ الله حضرت على كوام المؤمنين عا مُشهصدٌ يقه كي براءت ونزاهت ميں ذره برابرشك نه تھا۔ پيكلمات محض رسول الله ﷺ كتسلّى كے لئے فرمائے مطلب بيرتھا كەجزن وملال كى شدّت كى وجہ سے مفارقت ميں عجلت نے فرمائيس فی الحال تحقیق حال فرمائیں اور تحقیق حال ہے سکے کوئی خیال قائم نے فرمائیں اور بربرہ ماندی سے حال دریافت کرنے کا آپ کواس کئے مشورہ دیا کہان کے متعلق حضرت علی کو جزم کامل اور یقین واثق تھا کہ وہ مجھ سے زائدام المومنین کی طہارت ونزاہت کوجانتی ہے۔ فتح الباری ص ۲۸۷ج۸

اتىشىھىدىن انسى رسكول الله ألم كيا تو گوائى دىتى ئے كەميى الله كارسُول

قالت نعم قال فاني سائلك } مون، بريه نے كہا۔ بان-آپ نے فرمايا عن شيئ فلاتكتمينه قالت أليس تجه عديكه دريافت كرنا عامة مول نعم قال هل رأيت من إليهانهين (ورنه الله تعالي مجهكو بذريعه وي عائشة ماتكرهينه قالت- لا إلى الريه في المان عليه المان عليه المان عليه المان عليه المان عليه المان عليه المان الما

آپ دریافت فرمائیں۔آپ نے فرمایا کیا تونے عائشہ ہے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھی ہے۔بریرہ نے کہانہیں۔

بخاری میں ہے کہ آپ نے بریرہ سے بیفر مایا:

دیکھی ہوجس ہے تجھکو شُبہ اورتر دد ہوتو بتلا۔

بريره نے کہا:

لا والذي بعثك بالحق أن إ قتم إلى ذات ياك كى جس ني آپ رأيت عليها اسرا اغمضه أي كوحق دے كر بھيجاميں نے عائشه كى كوئى عليها سوى انها جارية } كى كوئى بات معيوب اور قابل كرفت بھى حديثة السن تنام عن عجين أنهيس ديهي الآيدكه وه ايك كمن الركى ب الهلها فتاتي الداجن فتاكله- أنا كلا مواجهور كرسوجاتي بي بكرى كابخة آكرائكهاجاتاب

یعنی وہ تو اس قدر عافل اور بے خبر ہے، کہا ہے آئے اور دال کی بھی خبر نہیں، وہ دُنیا کی ان حالا کیوں کو کیسے جان سکتی ہے۔ (ہذاما قالہ ابن المنیر نوراللہ وجہہ یوم القیامة فی شرح بذاالكام)

رسُول الله ﷺ بريره سے بيہ جواب سن كرمسجد ميں تشريف لے گئے اور منبرير كھڑ ب ہوکرخطبہ دیااوّل خداکی حمدوثناء کی اور بعدازاں عبدالله بن انی کا ذکر کر کے بیارشادفر مایا:

يامعىشىرالمسلمىن من يعذر 🚦 اے گروہ ملين ـ كون ہے كہ جوميرى أس نسی من رجل قد بلغنی اذاہ ا الحض کے مقابلہ میں مرد کرے جس نے في اهل بيتي فوالله ماعلَّمت على اهلى الاخيرا ولقد 🕽 پهونجائى ٦-خداكى تم مين نايزال ذكروا رجلا ساعلمت عليه } عليه المحتوائ نيكي اورياك دامني كے يج فہيں الاخيرار

مجھکو میرے اہلِ بیت کے بارے میں ایذا دیکھا اور علی مذاجس شخص کا ان لوگوں نے

اس ہے بھی سوائے خیراور بھلائی کے کچھ بیں دیکھا۔

بیسُن کرسر داراوس سعد بن معاذ رضی الله تعالیے عنه کھڑ ہے ہو گئے اور عرض کیا یارسول الله میں آپ کی اعانت اور امداد کے لئے حاضر ہوں اگر پیخص ہمار ہے قبیلہ اوس کا ہوا تو ہم خود ہی اس کی گردن اڑا دیں گے اور اگر برادرانِ خزرج ہے ہوااور آپ نے حکم دیا تو ہم عمیل حکم کریں گے۔

سعد بن عبادہ سردارخزرج کو بیخیال ہوا کہ سعد بن معاذ ہم پرتعریض کررہے ہیں کہ اہلِ افک قبیلہ ٔ خزرج سے ہیں اس لئے ان کو جوش آگیا۔ (جیسا کہ ابن آتحٰق کی روایت میں اس کی تصریح ہے)

اورسعد بن معاذ کومخاطب بنا کرکہا خدا کی شم تم اس کو ہر گرفتل نہ کرسکو گے ( یعنی ہمارے قبیلہ کا ہواتو ہم خوداس گوٹل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے )

سعد بن معاذ کے جیا زاد بھائی اسید بن حفیر رضی اللّٰدعنہ کھڑے ہوئے اور سعد بن عباده كومخاطب بناكركهاتم غلط كهتيج هورسول الله ﷺ جب بهم كولل كاحكم ديں كے تو جم ضرور تُعْتَلِ كُرِينٍ كِيا الرِّحِيهِ وَهِ خَصْ قبيلِه خزرج كامو يانسي قبيله كاموكوني ہم كوروڭ نہيں سكتا۔ اور كيا تو منافق ہے جو منافقین کی طرف ہے مجادلہ اور جوابد ہی کرتا ہے۔ اسی طرح گفتگو تیز ہوگئی قریب تھا کہ دونوں قبیلے اڑیڑیں۔رسول اللہ ﷺ منبر سے اتر آئے اورلوگوں کو خاموش کیا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بیدن بھی تمام کا تمام روتے ہوئے گز راایک منٹ کے لئے آنسو نہیں تھمتا تھا۔ رات بھی اسی طرح گزری میری اس حالت سے میرے ماں باپ کو بیگمان تھا کہاب اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا جب صبح ہوئی تو بالکل میرے قریب آ کربیٹھ گئے اور میں

رورہی تھی ،اتنے میں انصار کی ایک عورت آگئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی اس حالت میں تھے کہ دفعة رسول الله ﷺ تشریف لے آئے اور سلام کر کے میرے قریب بیٹھ گئے اوراس واقعہ کے بعد ہے بھی آپ میرے پاس آ کرنہیں بیٹھے تھے وجی کے انتظار میں ایک مہینہ گزر چکا تھا بیٹھ کرآپ نے اوّل خدا کی حمد وثناء کی اوراس کے بعد بیفر مایا:

اما بعديا عائشة فانه بلغني إلى عايشه محمكوتيرى جانب الي الي عنك كذا وكذا فان كنت في خبر بيني الرتوبري إوعنقريب الله برئية فَسيبُرئك الله وان على تحكوضرور إبرى كرے اور اگر تونے كى كنت الممت بذنب أ كناه كاارتكاب كيا بي توالله ي توبه اور فاستغفرى الله وتوبى اليه فان أ استغفاركراس كئ كه بنده جب أي كناه العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب أ كاقراركرتا باورالله كي طرف رجوع موتا الى الله تاب الله عليه-

عائشه صدیقه فرماتی ہیں کہ جب آپ نے اُپنے اس کلام کوختم فرمایا اسی وقت میرے آ نسومنقطع ہو گئے آنسو کا ایک قطرہ بھی آنکھ میں باقی ندر ہااوراً پنے باپ سے کہا کہ رسول دوں پھر میں نے یہی اپنی مال سے کہا، مال نے بھی یہی جواب دیااس کے بعد میں نے خود جواب دیا کہاللہ کوخور ، معلوم ہے کہ میں بالکل بری ہوں لیکن سے بات تمھارے دلوں میں اس درجہ راسخ ہوگئی ہے، کہ اگر میں بیکہوں کہ میں بڑی ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بُری ہوں تو تم یقین نہ کر و گےاورا گر بالفرض میں اقر ارکرلوں حالا نکہ خدا خود جانتا ہے كمين برى مول توتم يقين كرو كاورروكرمين نے بيكهاو الله لا اتوب مماذكروا ابدا ۔خداکی شم میں اس چیز ہے بھی تو بہنہ کروں گی جوبیلوگ میری طرف منسوب کرتے ہیں بس میں وہی کہتی ہوں کہ جو یُوسف علیہ السَّلام کے بایع نے کہاتھا۔ فَصَّابُ رِ جَمِيُلٌ وَاللَّهُ المُسْتَعَانُ عَلرا مَاتَصِفُونَ- اوربيكهدربسر يرجاكرليك كُل-اور

لے ۔ بیلفظ ضرور فسیر کک کے سین کا ترجمہ ہے سیویہ سے منقول ہے کہ سین مضارع مثبت میں ایسا ہی مفید تا کید ہے ع- كهاس وقت حضرت عائشه فرماتي بين كه يعقوب عليه السَّلام كا جیما کان تاکیڈفی کے لئے ہے ا نام يادنهآ يا١٢

اس وقت قلب کویقین کامل اور جزم تام تھا کہ اللہ تعالیے ضرور مجھکو بَری فرمائیں گے لیکن یہ وہم وگمان نہ تھا کہ میرے بارے میں اللہ تعالے ایسی وحی نازل فرمائیں گے جس کی ہمیشہ تلاوت ہوتی رہےگی۔

اورایک روایت میں ہے کہ بیر گمان نہ تھا کہ قر آن کی آئیتیں میرے بارے میں نازل ہوں گی کہ جومسجدوںاورنماز وں میں پڑھی جائیں گی۔

ہاں یہ اُمید تھی کہ رسُول اللّٰہ ﷺ کو بذریعہ خواب کے میری براءت بتلا دی جائے گی۔اس طرح اللہ تعالے اس تہمت ہے بری کرے گا۔

نزول آیات بُراءت دربارهٔ طهارت ونزاهت مَر یم أمّت محمد بيزوجهُ طاهرهُ خيرالبربيحبيهُ نبي ٱطُهُرُ ام المؤمنين عائشهصد يقدبنت صدريق اكبررضي اللدتعالي عنهاوعن امهاوعن ابيها عثمن آمن ببراءتهاونز اههتها ولعَن الله من شكَّ في عصمتها وطهارتها \_ إلى مين ثم آمين

رسول الله ﷺ ابھی اپنی جگہ ہے اُٹھے نہ تھے کہ دفعۃ وحی الٰہی کے آثار نمودار ہوئے باوجودشد یدسردی کے بیشانی مبارک ہے موتی کی طرح پسینہ کے قطرات میکنے لگے۔ ابن آبخق کی روایت میں ہے۔

ف اسا انافوالله مافزعت قد أ حضرت عائش فرماتي بين جس وقت آپ ير عرفت اني بريئة وان الله غير الموي كا نزول شروع موا، خدا كي فتم مين ظالمي واما ابواي فماسري أبالكل نبيل هجرائي كيونكه مين جاني تفي كه

عن رسبول الله صلى الله عليه إلى من بالكل بَرى مون اور الله تعالى مجه يرظلم

لے راضی ہوا اللہ تعالیٰ عائشہ صدیقہ ہے اور ان کی مال ہے اور ان کے باپ سے اور ہراس شخص سے جوان کی براءت ونزاہت پرایمان لا یااورلعنت ہواللہ کی اس شخص پر کہ جوان کی عصمت وطہارت میں کسی شم کا شک اور تر دوکر ۔ ہے آمین

انىفسىھىما خىوفا مىن ان يأتى 🕻 خوف سے بيحال تھا كەمجھكو انديشە ہواكە ان کی جان نہ نکل جائے ان کو یہ خوف تھا کہ میاداوجی اسی کے موافق نازل ہوجائے جیبا کہ لوگ کہتے ہیں۔

وسلّم حتى ظننت لتخرجن أنهين فرمائين كَالِيَن ميرے ماں باپكا من الله تحقيق مايقول الناس

ابوبكر كابيه حال تفاكه بهجى رسُول الله ﷺ كي طرف ديكھتے اور بھى ميرى طرف جب رسول الله ﷺ كى طرف نظر كرتے توبيا نديشه ہوتا كه تمعلوم آسان ہے كياتكم نازل ہوتا ہے جو پھر قیامت تک نہیں ٹل سکے گا اور جب میری طرف دیکھتے تو میرے سکون اور اطمینان کود کیچ کران کوایک گونه اُمید ہوتی ،سوائے عائشہ صدّیقه کے سارا گھراسی خوف ورجا اورامید دبیم میں تھا کہ وحی آسانی کا نزول ختم ہوااور چہرۂ انور پرمسرّ ت وبشاشت کے آثار نمودار ہوئے مسکراتے ہوئے اور دستِ مبارک سے جبین منو رکو یو نچھتے ہوئے حضرت عا ئشہ کی طرف متوجہ ہوئے پہلاکلمہ جوزبان مبارک سے نکلاوہ پہتھا۔

ابیشری یا عائد فقد انزل إبارت بوجهکواے عائشہ فقد انزل نے تیری براءت نازل کی۔ الله براء تك لے

میری والدنے کہااے عائشہ اُٹھ اور رسول الله ﷺ کاشکریہ ادا کرمیں نے کہا خدا کی قسم میں سوائے خدا تعالے کے کہ جس نے میری براءت نازل کی کسی کاشکر نہ کروں گی۔ تکته: عائشہ صدیقه کی اس صدمهٔ جانکاه کی وجہ ہے وہ کیفیت تھی جومریم صدّیقه کی تھی يْلَيْتَنِيُ مِتُ قَبُلَ طِذَا وَكُنْتُ نسُيًا مَّنْسِيّاً اللهَ السَّامَدِي كَعَالَم مِين جبِقرآن كريم كى دس آيتين (تِلْكَ عَمْقَهِرَةٌ كَامِلَةٌ) حضرت عائشه كى كمال براءت اورطهارت كے بیان میں نازل ہوئیں تو عائشہ صدیقتہ پرایسے سگر اور بے خودی کی کیفیت طاری ہوئی کہ جمیع ماسوی اللہ سے نظر اٹھ کئی ورنہ بیدانعام برزوانی اور وحی آسانی سب کچھ آنخضرت علاق کی ز وجیت کے وسلہ اور طفیل ہے تھی اور وسیلہ کاشکریہ بھی واجب ہے۔حضرت عا کشہ کا اس حالت سكر ميں شكر نبوى سے انكار نازمجبوني كے مقام سے تھا۔ اور نازكی حقیقت بیاہے كه دل \_\_\_\_\_ ا\_ بیالفاظ سیح بخاری ص ۵۰۰ پرندکور میں اور بخاری کی دوسری روایت میں بیالفاظ میں یاعائیشہ اما الله عزوجل جس چیز سے لبریز ہوزبان سے اس کے خلاف اظہار ہو۔ ظاہر میں ترش روئی اور لا بروائی ہو اوردل عشق اورمخبت ہے لبریز ہو۔ ظاہر میں ایک ناز تھالیکن صد ہزار نیاز اس میں مستور تھے بعدازاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشادفر مایا کہ اللہ تعالیے اس بارے میں پیہ آيتين نازل فرمائين:

مِّنُكُمُ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمُ ﴿ وَهُمْ مِن كَى ايك جماعت عِمْ اس كوايي نُهُمُ سَّا اِكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ لَي لِحَ خِرْبِ مِرْخُصْ كَ لِحَ كَناه كااتنابي حتہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے اور جواس طوفان کے بڑے حصّہ کا متولی بنا ہےاس کے لئے بڑا عذاب ہے اس بات کو سنتے ہی مسلمان مردوں اور مسلمان عور توں نے اً ہے متعلّق نیک گمان کیوں نہ کیا اور پیہ كيول ندكها كه بيصريح بهتان ہےاور كيوں نەلائے اس يرجارگواه پس جبكه بيلوگ گواه نہ لائے تو بس بیلوگ اللہ کے نزدیک حجوٹے ہیں اوراگرتم پر دنیا اور آخرت میں الله كافضل اورمهر باني نه ہوتی تو تم كواس چيز میں کہ جس میں تم گفتگو کر رہے ہوسخت عذاب پہنچتا جبکہتم اس کواپنی زبانوں سے تقل کرتے ہواورایے منہ سے ایسی بات كہتے ہوجس كى تم كو تحقيق نہيں اور تم اس كو قُلُتُم مَّايَكُونُ لَنَآ أَنُ نَّتَكَلَّمَ أَلَا مَان جَحَة مواور الله كنزويك بهت بردی ہے اور تم نے اس خبر کو سنتے ہی ہے کیوں

إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُ وُ بِالْإِفُكَ عُصْبَةٌ ﴿ تَحْقِيقَ جِن لُوكُونِ نِي يَطُوفَان بِرِيا كَيابِ بَلُ هُوَ خَيُرٌ لَّكُمُ لِكُلِّ امْرِئُ ﴾ لِيُ لِيُ الْمُرِي الْمُوعُ الْحَقِقة تمهارے وَالَّذِي تَوَلَّى كِبُرَهُ مِنْهُمُ لَهُ ذَابٌ عَظِيرُ ٥ لَـ وُلَّا إِذُسَمِعُتُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ والُـمُـولِمِـنَاتُ بِأَنْفَسِهِمُ خيرًا وَّقَالُوا إِذَآ إِفُكٌ مُّبِينٌ ٥ لَوُلَا مَّاءُ وُعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذُلَمُ يَأْتُوا بِالنُّمْهَدَآءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمَّ الْكَاذِبُونَ ٥ وَلَوُلاَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيُكُمُ وَرَحُمَتُهُ فِي الدُّنَيَا وَالْاخِرَةِ لَمَسَّكُمُ فِيُمَآ أَفَضُتُمُ فِيُهِ عَذَابٌ عَظِيُمٌ ٥ إِذْتَكُمُّ وَتَقُولُهُ بِٱلْسِنَتِكُمُ وَتَقُولُونَ بَافُوَا هِكُمُ مَّالَيُسَ لَكُمُ بِهِ عِلْمٌ وَّتَحُسَبُونَهُ سَيِّناً وَّهُوَ عِنْدَ لَّهِ عَظِيُمٌ ٥ وَلَـوُلَّا إِذْسَمِعُتُوهُ

نہ کہا کہ ہمارے گئے ایسی بات کا زبان پر
لا ناہی زیبانہیں تم کویہ کہد ینا چاہیئے تھا کہ
شکان اللہ۔ یہ تو بہتانِ عظیم ہے اللہ تعالیٰ
تم کونصیحت کرتا ہے کہ آیندہ ایسی حرکت نہ
تہمارے لیئے اُپ احکام کو واضح طور پر
بیان کرتا ہے اور اللہ علیم اور عمیم ہے تحقیق
جولوگ اس بات کو پہند کرتے ہیں کہ بے
حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہوان
کے لئے دنیا اور آخرت میں درد ناک
عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور
تم نہیں جانے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور
تہم نہیں جانے اور اگر اللہ کا فضل اور حمت
نہ ہوتی تو نہ معلوم کیا مصیبت آتی۔
نہ ہوتی تو نہ معلوم کیا مصیبت آتی۔

(النور\_اا\_٢٠)

رسول الله ﷺ جب آیات براءت کی تلاوت سے فارغ ہوئے اور صد بق اکبرنے اپنی گئت جگر کے عصمت وعقت ، طہارت ونزاہت پراللہ عرّ وجل کی شہادت کوسُن لیا تو اُسٹھے اور عقتِ مآب اور عصمت جناب بیٹی کی مبارک پیشانی کو بوسہ دیا۔ بیٹی نے کہا الاعدّد تنبی اے باپ پہلے سے تم نے محملو کیوں نہ معذور اور بے قصور سمجھا۔ الاعدّد تنبی اکبرنے (جس کے رگ و بے میں صِد ق اور راستی سرایت کر چکی تھی۔ صد ق صد بی اکبرنے (جس کے رگ و بے میں صِد ق اور راستی سرایت کر چکی تھی۔ صد ق

صدی البرے (بس کے داک و پے بین صِد ف اور داشی سرایت کر پھی سی ۔ صدق اور سچائی کے جبل عظیم اور کو و گرال تھے بڑے سے بڑا حادثہ اور سخت سے سخت صدمہ بال برابر بھی ان کو جادہ صدق سے ہٹا نہیں سکتا تھا) اس وقت بیٹی کو یہ جواب دیا کہ جو دلوں کی الواح (تختیوں یہ) کندہ کر لینے کے قابل ہے۔

آئی سَمَآءِ تُطلبَّی وَآئی آرُض کون سا آسان مجھ پرسایہ ڈالے اور کونی تقِلْنی اِذَا قُلْتُ مَالَمُ اَعْلَمُ۔ " زمین مجھکو اٹھائے اور تھاہے جبکہ میں اپنی تقِلْنی اِذَا قُلْتُ مَالَمُ اَعْلَمُ۔ " وزبان سے وہ بات کہوں جسکا مجھ کوعلم نہ ہو۔

حافظ عسقلانی نے فتح الباری ص ۲۲ سرج ۸ میں اس اثر کو بحواله ٔ طبری اور ابوعوانه قل کیا

ہاورعلاً مه آلوی فرماتے ہیں اخرجہ البز اربسند سیجےعن عائشة دَضِحَاللَّالْقَغَالِيَحْفَا( روح المعانی ص٩٠١ج٨اطبع جديد)\_

بعدازاں رسُول اللّٰه ﷺ صدیق اکبر کے مکان ہے مسجد تشریف لائے اور مجمع عام میں خطبه دیااورعا ئشصدیقه کی براءت میں نازل شدہ آیات کی سب کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اس فتنہ کے بانی مبانی تو اصل میں منافقین تھے بحد اللہ مسلمانوں میں کوئی اس میں شریک نہ تھا صرف دو تین مسلمان اپنی سادہ لوحی اور بھولے بن کی وجہ سے منافقین کے دھوکہ میں آگئے۔جن کے نام حسب ذیل ہیں۔

(۱) مطح ابن ا ثاثه (۲) حسان بن ثابت ، (۳) حمنه بنت جحش ـ ان پر حد قذف جاری کی گئی اُستی اُستی در ہے مارے گئے اور اپنی غلطی سے تائب ہوئے عبداللہ بن ابی کے متعلق مشہور قول بیہ ہے کہاس کوسز انہین دی گئی اس لئے کہ وہ منافق تھااور بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہاس پر بھی حد جاری کی گئی واللہ تعالیٰ اعلم۔

مطح،صدیق اکبر کے خالہ زاد بھائی تھے۔عسرت اور تنگدی کی وجہ سےصدیق اکبران كوخرج دية تھے مطح نے اس قصه ميں شركت كى اس لئے ابوبكر دَفِحَانْلُهُ تَعَالِيَجَ فِي فَتَم کھائی کہ میں اب مطلح کوبھی خرچ نہ دوں گا۔اس پراللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فر مائی۔

وَلَايَاتُكُ أُولُوا لُفَضُل مِنكُمُ ﴾ جولوگتم میں سے فضیلت والے اور وَالسَّعَةِ أَنُ يُوتُولُوا أُولِمِي الْقُرُنِي } وسعت والع بين ان كوچابيئ كه يشم نه وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِي ﴾ كما تين كما الله قرابت اورمساكين اور سَبِيُلِ اللَّهِ وَلُيَعُفُوا وَلُيَصُفَحُوا إِلَّهِ مِهاجرين كي اعانت نه كريس كان كو غَفُورٌ رَّحِيُم (النور-٢٢)

اَلاَتُحِبُّونَ أَنُ يَّغُفِرَ اللَّهُ لَكُمُ وَاللَّهُ لَأَكُمُ وَاللَّهُ فَي حَاسِيَ كَمْعَافَ كُرِينَ اوردر كُرْركرين كياتم لی پیندنہیں کرتے کہ اللہ تمھارے قصور معاف کرے إور الله برا بخشنے والا اور مہر بانی کرنے والا ہے۔

جب بيآيت رسُول الله والله والمالية على المركوسُنا في توبيكن لكر

کو بہت ہی زیادہ محبوب رکھتا ہوں کہ اللہ **ی** میری مغفرت فرمائے۔

بلبي والله انبي لاحب أن يغفر أي كيون نهيں ـ خدا كي فتم البية تحقيق ميں اس اللّه لي-

اور منطح کو بدستورخرچ دینا شروع کردیا۔اورقتم کھائی کہ واللہ منطح کا خرچ مجھی بند نہ کروں گامجم طبرانی میں ہے، کہ جتنا پہلے دیتے تھے اس ہے ڈ گنادیے لگے۔ بیتمام تفصیل صحیح بخاری اور فتح الباری سورهٔ النور میں مذکور ہے۔ بیرحدیث صحیح بخاری کے متعدد ابواب میں مذکور ہے کیکن حافظ عسقلانی نے اس حدیث کی مفصّل شرح کتاب النفسير ميں فرمائی ہے واقعہ افک کے ابتدا ہے لے کریہاں تک جس قدر واقعات لکھے گئے وہ سب کے سب سیجے بخاری اور فتح الباری سے لئے گئے ہیں۔

( نكته )ال آيت كريم يعنى وَلا يَأْتَل أُولُوا لُفَضُل النح كنازل كرنے ي صدّ بق اكبركوتنبيه مقصُودَ تقى كه مقام صديقيتَ اور دائرَهُ كمالَ عفدم باہرنه فكلے علطى اور خطاکی وجہ ہے اگر چہ سطح کا وظیفہ بند کرلینا جائز ہومگر مقام صدیقیت کامقتضیٰ یہ ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی ہے دیا جائے ابو بکرصد بق اس اشارہ کو سمجھ گئے اور گزشتہ کے اعتبار سے مطح کا وظیفہ دُ گنا کر دیامطح ہے اگر چہلطی اور لغزش ہوئی کیئنی سنائی باتوں پراعتا دکر بیٹھے مگر چونکہ بدریین میں سے تھے جن کے متعلق حکم خداوندی بینازل ہو چکا ہے آئے۔ مَالُوا مَاشِئتُهُ فَقَدُ عَفَرُتُ لَكُمُ - اس لِحَق تعالے نے بَق بدریت مطح كى شفاعت فرمائی کہاے ابو بکرتم اہل فضل میں سے ہواور مطلح اہلِ بدر میں سے ہے، لہذاتم اس کے وظیفہ میں کمی نہ کرنا اور مسطح ہے جو غلطی ہوگئی ہے۔اس کومعاف کردینا اللہ تعالیے تمھاری غلطیوں کومعاف کرے گا۔

ف: بہ آیت صدیق اکبر کی فضلیت کی صریح دلیل ہے اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہن تعالی ان کواولوالفضل یعنی صاحب فضل فرمائے۔

بیآیت توصد بق اکبر کے معلق تھی اس کے بعد پھر چندآیتیں عائشہ صدیقہ کی براءت محصعلق ہیں۔

تحقیق جو لوگ ایسی یا کدامن اور بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں کہ جن کو اس قتم کی باتوں کی خبر بھی نہیں اور ایمان والیاں ہیں ایسے تہمت لگانے والوں پر دنیا اورآ خرت کی لعنت ہے اور ان کے لئے برا عذاب ہے جس دن اُن کے خِلا ف اُن کی زبانیں اور ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے کہ بیہ لوگ بیکام کرتے تھاس دن الله تعالے ان کو پوری سزادے گا جوان کومکنی حیا میئے اور وَالْمُخْبِينُ وُنَ لِلْحَبِينَاتِ إِجَان لَين كَدالله تعالى ق إورعدل اورحق کوظاہر کرنے والا ہے خبیث عورتیں لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مُبَرَّوُنَ ﴾ خبيث مردول كرمزا واربي اورخبيث سِمَّايَقُولُونَ لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَّرِزُقٌ في مردخبيث عورتول كے لئے اور پاك اور 🕻 یا کیزه عورتیں یا کیزه مردوں کیلئے

إِنَّ الَّذِيْنَ يَنرُمُونَ المُحُصِّنَاتِ الُغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنُيَا وَالْأَخِرَةِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيُمٌ يُّومَ تَشُهَدُ عَلَيْهِمُ ٱلْسِنَتُهُمُ وَآيُدِيْهِمُ وَأَرُجُلُهُمُ بمَا كَانُوا يَعُمَلُونَ يَوْمَئِذٍ يُّوَفِيُهِمُ اللَّهُ دِيننَهُمُ الْحَقَّ وَيَعُلُمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ المُبينُ ٱلْحَبينَاتُ لِلْحَبينِينَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ (النور٢٣\_٢٢)

اور یا گیزہ مردیا گیزہ عورتوں کے لئے بیگروہ اس چیز سے بالکل بری اور یاک ہے کہ جو لوگ ان کے بارہ میں کہدرہے ہیں ان حضرات کے لئے من جانب الله مغفرت اور عمدہ روزی ہے۔

#### فو ائد

(۱) \_ان آیات ہے أم المؤمنین عائشه صد يقه كى فضیلت ومنقبت ظاہر و باہر ہے الله تعالىٰ نے ان کوبری کیااورطیبہ فرمایااورمغفرۃ اوررزق کریم کا وعدہ فرمایا جس سے عائشہ صدیقہ کی مغفرت كاقطعي اوريقيني مونا معلوم موارعا كشهصد يقه فرماتي بين كهميرا مكمان بيتها كهميري براءت کے متعلّق حضور پُر نُو رکوکوئی خواب دکھلایا جائے گا۔ مگریہ وہم ومگمان نہ تھا کہ میری براءت کے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوں گی جن کی ہمیشہ تلاوت ہوتی رہے گی۔ یعنی بیوہم وگمان ندتھا کہ قیامت تک میری براءت اور نزاہت کامسجدوں اور محرابوں اور

منبروں اور خلوت خانوں میں اعلان ہوتارہے گا۔ دس آیتیں براءت کے بارے میں نازل مونين اوردس كاعدد عددكامل إ - يلك عَنشَرَةٌ كَامِلَةٌ مطلب بيب كمريم صديقه کی طرح عائشہ صدّیقہ کی طہارت ونزاہت بے مثال ہے اور حد کمال کو پینچی ہوئی ہے اوراس طہارت ونزاہت کا اعلان بھی حدِ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ جو قیامت تک جاری رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سطح کی والدہ نے مسطح کو بُرا بھلا کہا تو عا نشہ صدّ بقتہ نے اُم مسطح کو منع کیا کہ سطح کو بُرانہ کہو کیونکہ سطح مہاجرین اوّلین میں سے ہے اور اہلِ بُدر میں سے ہے۔

(٢) - وَلَا يَاتَلِ أُولُوا لُفَضِل مِنْكُمُ الى آخرالآية تصد يق اكبرى فضيلت صاف روش ہے،خداجس کوصاحب فضل فرمائے اس کے فضل و کمال میں کہاں شُبہ کی مجال ہے۔

امام رازی قدس الله سره نے تفسیر کبیر میں چودہ طریقہ سے صدیق اکبر کی فضیلت اس آیت سے ثابت کی ہے۔حضراتِ اہلِ علم تفسیر کبیر کی مراجعت فرمائیں۔

(m) \_ واقعُه افك سے صدّ يق اكبر رضى اللّه تعالىٰ عنه كے كمال ورع اور غايت تقوى كاپية چلتا ہے۔ کہ بیقصہ ایک ماہ سے زائدممتد رہا۔ مگر بیٹی کی حمایت میں ایک حرف زبان سے نہیں نکلا ،شدّ ت رنج عم میں صرف ایک مرتبہ ابو بکررضی اللّٰد تعالیٰ کی زبان ہے بی نکلا۔

واللُّه ماقيل لنا مهذا في في خدا كاتتم به بات تو بمارح ق مين زمانهُ البجاهلية فكيف بعدما اعزنا } جالميت مين بهي نهي كبي كن يرجبكمالله تعالے نے ہم کواسلام سے عرّ ت بخشی تو

الله بالاسلام (رواہ الطبر انی عن ابن عمر فتح الباری ص ۲۹ ج۸) اس کے بعد سے کیسے ممکن ہے۔

حافظ ابن قیم رحمه الله تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیقصّه من جانب الله اجتلا اورامتحان تھا مقصد بيرتها كممؤمنين ومخلصين كاايمان واخلاص اور منافقين كانفاق واضح اور منكشف ہوجائے تو مؤمنین صادقین کے ایمان واستقامت میں اور منافقین کے نفاق اور شقاوت میں اضافہ اور زیادتی ہو۔ نیریہ امر واضح اور منکشف ہوجائے کہ کون شخص اللہ اور اس کے رسُول اوراس کے اہلِ خانہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے اور کون سو خطن (برگمانی) آپ کی ازواج مطہرات کے حق میں بدگمانی حقیقت میں اللہ کے ساتھ بکد گمانی ہے، کہ اُس نے اً پنے حبیب اعظم اورخلیل اکرم ۔اشرف الخلائق اور برگزیدۂ عالم کی زوجیت کے لئے معاذ اللّٰدایک خبیثه اورزانیہ کومقدرفر مایا سجانہ وتعالیے عن ذلک علوا کبیرا۔

اور تا کہ اللہ تعالے ، آپ رسول محتر م اور آپ رسول کے پاک اور مُطہر حرم کا مرتبہ لوگوں کے سامنے ظاہر فرمائے۔اس لئے آپ کی زوجہ مطہرہ کی نزاہت و براءت آپ کی زبانی نہیں کرائی بلکہ خداوند قد وس خودان کی براءت کا فیل اور ذمّہ دار ہوا۔اور اپنے کلام مجز نظام میں ان کی براءت نازل فرمائی کہ جس کی قیامت تک محفلوں اور مجلسوں میں محرابوں اور مسجدوں میں خطبوں اور نمازوں میں تلاوت ہوتی رہے گی۔

خدواندقدوں کی بیجون و چگوں غیرت نے گوارنہ کیا کہ اس کے بھیجے ہوئے نبی طیب اور رسُول اَطہر کی از واج طیبات وطاہرات کی شان میں کوئی منافق اور بدباطن کسی قتم کا ناپاک لفظ اپنی زبان سے نکا لے اس لئے اس بارے میں تقریبًا ہیں آبیتیں نازل فرما کر عائشہ صدیقہ اور از واج مطہرات کی عصمت وعفّت ، طہارت ونزاہت پر قیامت تک کے لئے مہر لگادی اور از واج مطہرات کی عصمت ونزاہت میں شک کرنے والوں پراس درجہ زجر اور تو نیخ فرمائی کہ جو بُت پرستوں پر بھی نہیں فرمائی اس لئے علماء ربانیین نے تصریح کی ہے کہ جو محض از واج مطہرات کے بارے میں کوئی حرف زبان سے نکا لے وہ مخض منافق ہے۔

اور نزول وجی میں جوایک ماہ کی تاخیر ہوئی اس میں حکمت بیتھی کہ عاکشہ صدیقہ کے مقام عبودیت کی تحمیل ہوجائے کہ جب مظلومانہ گریدوزاری اور عاجزانہ بے تابی واضطراری اور بارگاہ ذوالجلال میں فقیرانہ نڈلل ممسکن اور مضطربانہ تضرع اور ابتہال حدِّ کمال کو پہنچ جائے اور سوائے خدا کے سی سے کوئی اُمید باتی نہ رہے اور خدا اور اس کے رسول کے ساتھ حسنِ طن رکھنے والوں کے قلوب وجی الہی کے انتظار میں ماہی بے آب کی طرح تڑ بے لگیں اس وقت حق تعالیٰ شانہ باران وجی سے حبین و مخلصین کے مردہ دلوں کو حیات بخشے ، اور صدید یقہ بنت صدیق کو براءت و نزاہت کے بیش بہا ضلعت سے سر فراز فرمائے۔

حافظ عسقلانی نے حدیث افک کے فوائد ولطائف اوران مسائل واحکام کو فتح الباری میں بسط وشرح سے لکھا ہے جواس حدیث سے مستنبط ہوتے ہیں اس مقام پراب گنجائش نہیں اس کئے حضرات اہل علم فنتح الباری ص ۱۷ سے ۸ تاص ایس ج ۸ کی مراجعت کریں۔ (۴) ۔ ان آیات اور روایات سے بیام رواضح ہو گیا کہ علم غیب سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کوئہیں اس کئے کہ آل حضرت ﷺ ایک ماہ کامل تر دد میں رہے لیکن بدونِ حق تعالیٰ کے بتلائے حقیقت حال نے کھلی۔

(۵)۔اس حدیث سے ریجھی معلوم ہوا کہ جوش اور غصّہ کے وقت حق کے مقابلہ میں قوم اور قبیلہ کی جمایت اور طرف داری جائز نہیں جیسا کہ سعد بن معاذ نے سعد بن عبادہ سے فرمایا کہ تو منافق ہے جومنافقوں کی طرف داری کرتا ہے۔

## أم المؤمنين عائشه صدّ يقداورد يكرازواج مُطهرات برجهمَتُ لگانے والول كاحُكم

قرآن مجید کی ان آیات کے نازل ہوجائے کے بعد جو شخص ام المؤمنین عائشہ صد یقہ بنت صد یق زوجہ مُطَّم ہ سیّدالانبیاء (ﷺ) مبر اَق من السمء کم برتہت لگائے وہ باس کے کہوہ قرآن کریم کاصر کے مُلکڈ باورمُنگر ہے جس وہ باجماع است کا فرومر تد ہے اس لئے کہوہ قرآن کریم کاصر کے مُلکڈ باورمُنگر ہے جس طرح مریم صد یقہ بنت عمران کی عصمت وعفت میں شک کرنا کفر ہے، اسی طرح عائشہ صد یقہ بنت ام رومان کی طہارت ونزاہت میں بھی شک کرنا بلاشبہ کفر ہے اور جس طرح بہود ہے بہود ہے بہود میں محصد یقہ پر بہتان باند صنے کی وجہ سے ملعون اور مخضوب ہے اسی طرح روافض عائشہ صد یقہ بنت صد یق پر بہتان باند صنے کی وجہ سے ملعون ومغضوب ہے۔ مریم صد یقہ پر بہتان والے امنہ عیسویہ کے بہود سے اور عائشہ صد یقہ پر تہمت لگانے کی وجہ سے ملعون ومغضوب ہے۔ مریم صد یقہ پر تہمت لگانے والے امنہ عیسویہ کے بہود سے اور عائشہ صد یقہ پر تہمت لگانے والے امنہ عیسویہ کے بہود سے اور عائشہ صد یقہ پر تہمت لگانے والے امنہ عیسویہ کے بہود سے اور عائشہ صد یقہ پر تہمت لگانے والے امنہ عیسویہ کے بہود سے اور عائشہ صد یقہ پر تہمت لگانے والے امنہ عیسویہ کے بہود سے اور عائشہ صد یقہ پر تہمت لگانے کی وجہ سے ملعون و مخدیہ کے بہود ہیں۔

بعض ائمہ اہل بیت کے سامنے کسی رافضی نے اُم المؤمنین عائشہ صدیقہ پرطعن کیا۔ تُو فوراً اپنے غلام کواُس کی گردن مارنے کا حکم دیا اور پیفر مایا:

ا حضرت مسروق کی بیادت تھی کہ جب حضرت عائشہ سے کوئی روایت بیان کرتے تو بیہ کہتے ، کہ صدیقہ بنت صدیق حبیبۂ رسول اللہ ﷺ منبر اُلق مِن السّماءِ نے مجھ سے اس طرح بیان کیا ۱۲

ہذا رجیل طعن علی النبی ، جس مخص نے جب عائشہ صدیقہ یر يَقُولُونَ لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَّرِزُقٌ وسلم خبيث فهو كافر وانا حاضر رواه اللالكائي

صلى الله عليه وسلم قال الله أنه تهمت لكائي تواس شخص في درحقيقت رسول تعالى ألُخبيناتُ لِلُخبينين ؛ الله ظِينَا يَا الله طَعن كيا اس لَحَ كه الله كا وَالْحَبِينُ وُنَ لِللَّهَ مِينَاتِ إِللَّهُ الشَّادِ عِيدَات مَيثِينَ كَلِيَّ مِن اللَّ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيبِّينَ وَالطَّيِّبُونَ ﴾ آخره يس معاذ الله الرعائشه صدّ يقد خبيث لِلطَّيبَاتِ أُولَيْكُ مُبَرَّ فَنَ مِمَّا ﴿ تَصِيلُ وَمِعاذِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا لَلَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل الله معاذ الله نبي كريم عليه الصّلاة والتسليم كا كَرِيْمٌ فَإِنْ كَانَتُ عَائِمُهُ } بهي خبيث مونالازم آئ كااور جوخبيث خَبِيثة فالنبي صلى الله عليه أو رسول الله كوخبيث كم وه بلاشبه كافرب اور قابل گردن زدنی ہے۔اس ارشاد کے فاضربوا عنقه فضربوا عنقه ألى بعدأس رافضي كي كردن ماري كئ اوريس اسوقت حاضرتها جبكهاس رافضي كي گردن

اسی طرح حسن بن زیدٌ کے سامنے عراق کے ایک شخص نے اُم المؤمنین عائشہ صدّیقہ کی شان میں بیہودہ کلمہ کہا۔اسی وقت حضرت حسن زیدا تھے اورایک ڈنڈااس کے سریراس زورے مارا کہاس کا بھیجا نکل گیا اور ختم ہوا۔ ( کذافی الصارم المسلول علی شاتم الرسول للحافظ ابن تيميه رَضَّاللَّهُ مَّعَالِكُ ﴾

اوراسی طرح دوسری از واج مطہرات کے بارے میں بدگمانی کرنے والابھی کا فراور واجب القتل ہے جیسا کہ رسول اللہ طِلْقَ عَلَيْ کے سابق خطبہ سے واضح ہے کہ آپ نے برسرِ منبر بدارشا دفر مایا: \_

> يعذرني من رجل قد بلغني اذاه في اهل بيتي

ایامعشر المسلمین من أوات گروه ملمین كون ب كه جومیرى اس شخص کے مقابلہ میں مدد کرے کہ جس نے مجھکومیرےاہل خانہ کے بارے میں ایذاء یہنچائی ہے۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو تحض آپ کے اہلِ خانہ میں سے کسی کے بق میں خواہ وہ عائشہ ہوں یا دوسری زوجۂ مطہرہ۔اس قسم کا کوئی نا پاک لفظ زبان سے نکالے وہ آپ کے لئے باعث ایذاءاور تکلیف دہ ہے اور جو تحض اللّٰہ کے رسُول کو ایذاء پہنچائے وہ تحض بلاشبہ ورَیْب کا فرہے۔

كماق ال تعالى إنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنيَا وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنيَا وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّه

چنانچہ آپ کے بیفر ماتے ہی کہ کون ہے جومیری اس شخص کے مقابلہ میں مدد کرے جس نے مجھ کواور میرے اہل بیت اور اہل خانہ کے بارے میں ایذ اء پہنچائی ہے۔ سعد بن معاذرضی اللّٰہ عنہ کھڑے ہوگئے یارسول اللّٰہ ہم اس کے للے دلی وجان سے حاضر ہیں۔

ای وجہ سے حضرات اہلِ علم کا اس پراتفاق ہے کہ جوشخص عام مسلمانوں کی بیبیوں پر تُہمت لگائے وہ فاسق وفا جر ہے اور جوخبیث اپنی خباثت سے رسول اللّه ﷺ کی از واج مطہرات پرتہمت لگائے وہ بلاشبہ مرتد اور کا فر ہے۔

نیز حق جل شانہ نے پیغمبر علیہ السَّلام کی بیبیوں کو قرآن کریم میں اُمَّہَا تُ الْمُؤْمِنیُن (تمام سلمانوں کی مائیں) فرمایا ہے۔قال تعالے

اَلنَّبِيُّ اَوُلْى بِالْمُوْمِنِيُنَ مِنَ فَي الْمِان كَسَاتُهان كَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

معاذ الله کیا خداوند قُد وس کسی زانیه اور فاجره کواس عظیم الشان لقب سے اُپنے کلام قدیم میں سرفراز فرماسکتا ہے حاشا اثم حاشا۔ ابنِ عبّاس رضی الله عنه کا قول ہے۔

مابغت امرأة نبى قط في المرابي كي بيوى في بهي زنانهيس كيا في المرابي كيا كيا في المرابي كيا في المرابي كيا في المرابي كيا كيا في المرابي كيا في المرابي كيا كيا كيا كيا في المرابي كيا كيا كيا كيا كيا كيا

نیز جو پیغمبر اللہ کی جانب سے اس کئے مبعوث ہوا ہو کہ ظاہری اور باطنی فواحش (بیمیائیوں) کا استیصال کرے چنانچہ اُس پیغمبر نے دنیا میں آ کر چندہی روز میں ایک پوری

اقلیماورملک کی بےغیرتی اور بے حیائی کو حیااورغیرت سے اوراُن کی بَد کاری کوعفّت وعصمت سے بدل دیا۔ کیاا یسے پاک اور برگزیدہ طاہر ومُطّبر رسُول کے متعلّق بیواہمہ ہوسکتا ہے کہ معاذ اللهاس كالهرانه ابھى اس سے ياكنہيں ہوا۔ سبحانك بذابہتان عظيم ۔ والله بذا افك مبين ۔

نیز حق جل شانہ نے جس کو نبوت ورسالت محبت وخلعت کے عظیم الشان منصب پر فائز فرمایا اور اُس کو اینامصطفے اور تجتبی ۔ مقدّس اور مرتضے پسندیدہ اور برگزیدہ بندہ بنایا عصمت ونزاهت تقدّس اورملكيت جبرئيل وميكائيل كواس كا ثاني اوروز بربنايا ـ اس كي شان تقذيس وتنزيه كےخلاف ہے كہوہ اگرم الخلائق اوراشرف كائنات كى زوجيت اورمصاحبت کے لئے کسی خبیث اور زانے کو مقرر فرمائے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا:

وَلَوْلَا إِذُ سَمِعُتُمُوهُ قُلْتُمُ مًّا } تم في سُخ بي كول نه كهديا كه مارك يَكُونُ لَنَآ أَنُ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا } لِي كَ جَائِزِ بِينْبِيسَ كَهِ الْيِي بات زبان پر 🖠 بہتان عظیم ہے۔

اس مقام برکلمہ سُبُحنك ان ميں اس طرف اشارہ ہے كماللداس سے ياك اورمنر ہ ہے کہ اس کے پاک اور برگزیدہ رسُول کی بیوی فاجرہ ہو۔ اس لئے تم برمحض سُنتے ہی سُبُح مَنكَ مِهٰذَا بُهُتَانٌ عَظِيمٌ كهدوينافرض اورلازم تقارجيها كه سعد بن معاذ اورابو ایوب انصاری اورزید بن حارثه رضی الله عنهم نے جب بیخبر شنی تو فوراً ان کی زبان سے یہی كلم نكلا سُبُحَانَك سِلْدًا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ٢٠

اور فتح الباری میں ابوایوب انصاری اور سعد بن معاذ کے علاوہ۔ زید بن حارثہ کے بجائے اسامة رضی اللہ عنه کا نام مذکور ہے خلاصًه مطلب به ہوا که پیغمبر کی بیوی کی شان میں جوالیں نازیابات کے اس کی طرف التفات ہی جائز نہیں کسی کی بیوی کو فاجرہ اور بدکار کہنے کے معنی سے ہیں کہاس کا شوہر دیوث ہے جولوگ عائشہ صدّیقہ کو متہم سمجھتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ در پردہ رسُول مطہر کو کیا کہدرہے ہیں جس کے تصور سے بھی دل کا نیتا ہے۔

## نزول تنمتم

بعض روایات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہائی غز وہ میں واپسی کے وقت پھر حضرت عا کشہ كا ہاركم ہوگيا اوراس كى تلاش ميں قافلہ ركا مجمع كا وقت آگيا اور يانى نەتھااس وقت آيت تيمم نازل ہوئی اور صحابہ نے تیم کر کے ضبح کی نماز اُ دا کی اور تمام صحابہ بیحد خوش ہوئے اسید بن حفيرٌ نے جوشِ مسرّت ميں بيكها ماہي باول بركتكم يا آل ابي بكر لعني اے آل ابی بکریة تیمّم کاحکم نازل ہوناتمھاری پہلی برکت نہیں بلکہ تمھاری برکت سےاور بھی بہت سی

سہولت اورآ سانیوں کے حکم نازل ہو چکے ہیں۔

اورديگرعلام محققين كاقول بيه ہے كه تيت تيم كانزول غزوه بني المصطلق ميں نہيں بلكه اس غزوہ کے بعد کوئی دوسراسفر پیش آیااس میں آیت تیم کا نزول ہوا ہے جیسا کہ جم طبرانی میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ میراہارگم ہوگیا جس پراہلِ افک نے کہا جو کچھ کہا۔ اس کے بعد پھر دوسر سے سفر میں میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ گئی اور میر اہار کم ہوااوراس کی تلاش میں رُ کنا پڑا تو ابو بکرصدیق نے عا کشہ صدیقہ سے کہا اے بیٹی تو ہرسفر میں لوگوں کے لئے مشقت اور بلابن جاتی ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے تیم کی آیت نازل فرمائی کہ یانی نہ ملنے کی صورت میں تیم کر کے نماز ادا کروتیم کی رخصت اور سہولت نازل ہونے سے ابو بکر صدیق کو خاص مسرّ ت ہوئی اور عائشہ صدّ یقہ سے مخاطب ہوکر تین بار پیہ کہا انك لمباركة انك لمباركة انك لمباركة ابيض توبلاشبه برى مُبارك بــــ اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ آیت تیم کا نزول غزوہ بنی المصطلق میں نہیں ہوا بلکہاس کے بعد کسی دوسرے غزوہ اور سفر میں دوبارہ ایسی جگہ ہارگم ہوا کہ جہاں یانی نہ تھااور نمازصبح كاوفت آ گيا تھااس وفت بيآيت تيمم نازل ہوئی۔

# غزوهٔ خندق واحزاب

اس غزوہ کے وقوع میں اختلاف ہے موئ بن عقبہ فرماتے ہیں کہ بیغزوہ شوال سم جے

میں ہوا۔امام بخاریؒ نے اسی کواختیار فرمایا ہے محمد بن آبخق فرماتے ہیں کہ شوال مے میں ہوا۔ تمام اٹمہ مغازی اور علماء سیر کا اسی پراتفاق ہے حافظ ذہبی اور حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہی قول مجمعے ہے اور قابلِ اعتماد ہے۔ ابن سعد اور واقدی کہتے ہیں کہ ذیعقدہ میں ہوائے

امام بخاری رحمہ اللہ نے موسیٰ بن عقبہ کی تائید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اس قول سے فرمائی کہ میں احد کے دن رسول اللہ ﷺ کے سامنے پیش ہوا۔ اس وقت میں چودہ سال کا تھا، رسول اللہ ﷺ نے میراغز وہ احد میں شریک ہونا منظور نہیں فرمایا۔ خندق کے دن پیش ہوا۔ اس وقت میں بندرہ سال کا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اجازت دی ( بخاری شریف)

جس سے صاف ظاہر ہے کہ غزوہ اُحد اور غزوہ خندق میں صرف ایک سال کا وقفہ ہے۔ اور بیسلم ہے کہ غزوہ اُحد سے میں ہوالہذاغز وہ خندق کا سے میں ثابت ہوا۔ جمہور رائمہ مغازی کا اس پراتفاق ہے کہ بیغز وہ ہے میں ہوا۔ اس لئے امام بیہ قی فرماتے ہیں کہ عجب نہیں کہ عبداللہ بن عمر نُغز وہ احد کے وقت پورے چودہ سال کے نہوں بلکہ چودھویں سال کا آغاز ہواور غزوہ خندق کے وقت پورے پندرہ سال کے ہوں اس اعتبارے غزوہ اُحداور غزوہ خندق میں دوسال کا وقفہ ہوسکتا ہے۔

نیزغزوہ احدے واپسی کے وقت ابوسفیان نے بیکہاتھا کہ سال آیندہ بدر پر ہماراتمھارا مقابلہ ہوگا۔ بیہ وعدہ کرکے مکہ واپس ہوا جب سال آیندہ ایفائے وعدے کا وقت آیا تو ابو سفیان بیہ کہہ کر راستہ سے واپس ہوا کہ بیز مانہ قحط سالی کا ہے جنگ کے لئے مناسب نہیں۔ اس کے ایک سال بعد دس ہزار آ دمیوں کی جمعیت لے کر مدینہ پر حملہ آ ور ہوا جس کوغزوہ احز اب اورغزوہ خندق کہتے ہیں۔

جس ہے معلوم ہوا کہ غزوہ اُحداور غزوہ اُحزاب میں دوسال کا وقفہ ہے۔جوجمہور علماء سیر کے قول کامؤید ہے، ( فتح الباری باب غزوۃ الخند ق)۔ اس غزوہ کا باعث اور سبب یہ ہوا کہ بنونضیر کی جلاوطنی کے بعد جی ابن اخطب لے مکتہ گیا اور قریش کورسول اللہ ﷺ جا کر بنا اور جنگ پر آمادہ کیا اور کنانة بن رہیج نے جاکر بن غطفان کو آپ کے مقابلہ کے لئے تیار کیا اور ان کو پیٹم دی کہ خیبر کے خلتا نوں میں جس قدر کھجوری آئیں گی ہرسال اس کا نصف حصّہ ہم تم کو دیا کریں گے بیٹن کر عیبنہ بن حصن فزاری تیارہ وگیا قریش پہلے ہی سے تیار تھے۔

اس طرح ابوسفیان دس ہزار آ دمیوں کی جمعیت لے کرمسلمانوں کے استیصال اور فنا کرڈالنے کے ارادہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ (فنچ الباری ص۱۰۰ ج2 باب غزوۃ الخند ق)۔

رسول الله رفیق الله کو جب اُن کی روانگی کی خبر پینجی تو صحابہ سے مشورہ فر مایا سلمان فارسی رضی الله عنه نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا کہ خندقوں میں محفوظ رہ کران کا مقابلہ کیا جائے کے میدان میں مقابلہ مناسب نہیں سب نے اس رائے کو بیند کیا ہے۔

رسول الله ﷺ نے خوداس کے حدود قائم فر مائے اور خط تھینچ کر دس دس آ دمیوں پر دس دس گزز مین تقسیم فر مائی ہے

خندقیں اس قدر گہری کھودی گئیں کہ تری نکل آئی۔ ہے ابن سعد فرماتے ہیں کہ چھودن میں خندقیں کھودنے سے فارغ ہوئے۔ (طبقات ابن سعدص ۴۸ ج۲) موی بن عقبہ فرماتے ہیں کہ ہیں دن میں فارغ ہوئے۔ علا مہ سمہو دی فرماتے ہیں کہ چھودی ہی ہے کہ خندقیں کھودنے سے چھودن میں فارغ ہوئے۔ بیں دن اصل میں مدۃ حصار کی ہے۔ تفصیل خندقیں کھودنے سے چھودن میں فارغ ہوئے۔ بیس دن اصل میں مدۃ حصار کی ہے۔ تفصیل کیلئے زرقانی ص•ااج۲ کی مراجعت کی جائے۔

صحابهٔ کرام کے ساتھ رسُول اللّٰہ ﷺ خود بھی خندق کھودنے میں مصروف ہوئے اور اوّل خود دست مبارک سے کدال زمین پر ماری اور بہ کلمات زبان مُبارک پر تھے۔

ا۔ ایک روایت میں ہے کہ جی بن اخطب اور ابن الی انحقیق اور کنانہ بن الربیج اور ہوذ ہ بن قیس اور ابوعمارہ وائلی ایک وفد کے کرمکہ گئے اور جوز ہ بن قیس اور ابوعمارہ وائلی ایک وفد کے کرمکہ گئے اور قریش کو اس پر آمادہ کریں گئے یہاں تک کہ آپ کا خاتمہ ہوجائے۔ بعد از ال غطفان میں پنچے اور ان کو بھی اس بات پر آمادہ کیا۔ اس طرح قریش اور غطفان کے دس ہزار آدمیوں کی جمعیت ابوسفیان کی سرکردگی میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئی۔ عیون الارش ۵۵ج تا طبقات ابن سعدج:۲مین:۳۰ سے فتح الباری ،ج کے میں ۲۰۵۰ سے تاریخ طبری ج:۳۰من:۳۵

#### حَبَّذَاربُّاوحَبَّذا دِيُنَا

وہ کیا ہی لیتھا رب ہے اور اس کا دین کیا ہی لیتھا دین ہے۔ (روض الانف ص ۱۸۹ ج سوفتح الباری ص ۲۲ج۸)

جاڑوں کا موسم تھا سرد ہوا 'میں چل رہی تھیں کئی کئی دن کا فاقد تھا مگر حضرات مہاجرین اور انصار نہایت ذوق کے ساتھ خندق کھودنے میں مشغول تھے مٹی اٹھا اٹھا کرلاتے اور بیہ پڑھتے جاتے:۔

نحن الذین بایعوا مُحَمَّدا علی الجهاد مابقینا ابدا ہم ہی ہیں۔ وہ لوگ جنھوں نے محصلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت کی ہے اور آپ کے واسطے سے اپنی جانوں کو خدا کے ہاتھ فروخت کر چکے ہیں جب تک جان میں جان ہے کا فروں سے جہاد کرتے رہیں گے۔

رسول الله والله الله والمارش الله والمالية المارش والمالية

اللهم لاعيش الاعيش الأخره فاغفر للانصار والمهاجره اللهم لاعيش الاعيش الأخره الخرت كاندگى بهر انصاراورمهاجرين كى مغفرت فرما داور بهى بيفرمات:

اللهم انه لاخير الاخير الاخره فبارك في الانصار والمهاجره اللهم انه لاخير الاخرد في الانصار والمهاجره الدين الله المارادر بهلائي مين بركت در انصاراور مهاجرين مين -

براء بن عازب رضى الله تعالى عنه راوى بين كه خندق كه دن رسُول الله عَلَيْ اللهُ عَنه راوى بين كه خندق كه دن رسُول الله عَلَيْ اللهُ عَنه راوى بين كه خندق كه دن رسُول الله عَلَيْ عَنه و من اللهُ عَنه اللهُ عَنه اللهُ منا اللهُ منا اللهُ منا اللهُ منا اللهُ منا اللهُ منا اللهُ عَنه اللهُ عَنه اللهُ منا اللهُ منا اللهُ عَنه اللهُ عَنه اللهُ عَنه اللهُ منا اللهُ منا اللهُ عَنه اللهُ منا اللهُ من منا اللهُ منا الهُ منا اللهُ منا اللهُ منا اللهُ منا اللهُ منا اللهُ منا اللهُ من

خدا کی شم اگراللہ کی تو فیق نہ ہوتی تو ہم بھی ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ دیتے اور نہ زبر طبحے۔

فَ أَنُولِكُنُ سَكِينَةً عَلَينًا وَثَبّت الْاقُدَامَ إِن لَاقَينَا اللهُ الل

إِن الأللي قَدْبَغُوا عَلَيْنَا إِذُا ارَادُو افِتُنَةٌ ٱبَيُنِا

ان لوگوں نے ہم پر بڑاظلم کیا ہے جب بھی ہم کوئٹی فتنہ میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی اس کوقبول نہیں کرتے اور اَبَیْنَآ اَبَینَآ بَاواز بلند بار بارفر ماتے۔

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ کھودتے کھودے ایک سخت چٹان آگئی ہم نے آپ سے عرض کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کھہرومیں خود اتر تا ہوں اور بُھوک کی وجہ سے شکم مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا اور ہم نے بھی تین دن سے کوئی چیز نہیں چکھی تھی۔ آپ نے گدال دست مُبارک میں پکڑی اوراس چٹان پر ماری تو چٹان دفعۃ ایک تو دہ کر گیگی۔

یہ حدیث بیخے بخاری میں ہے منداحراورنسائی میں اس قدراوراضافہ ہے کہ آپ نے جب پہلی بارہم اللہ کہہ کر کدال ماری تو وہ چٹان ایک تہائی ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا۔ اللہ اکبر مجھکو ملک شام کی تنجیاں عطا کی گئیں۔ خدا کی قشم شام کے سرخ محلوں کواس وقت میں آپی آئکھوں سے دیکھ رہا ہوں پھر آپ نے دوسری بار کدال ماری تو دوسرا تہائی ٹکڑا ٹوٹ کر گرا آپ نے فرمایا۔ اللہ اکبرفارس کی تجمیل محکوعطا ہوئیں خدا کی قشم مدائن کے قصرا بیش کو اس وقت میں اپنی آئکھوں سے دیکھ رہا ہوں تیسری ہار آپ نے ہے ہم اللہ کہہ کر گدال ماری تو بھیہ چٹان بھی ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبریمن کی تجمیل محکوعطا ہوئیں خدا کی قشم صنعاء میں اپنی آئکھوں سے اس جگہ کھڑ ادیکھ درما ہوں۔

حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ سنداس روایت کی حسن ہے اور ایک روایت میں ہے کہ پہلی بار کدال مارنے سے ایک بجلی جبکی جس سے شام کے کل روشن ہو گئے۔ آپ نے اللہ اکبر کہا اور صحابہ کرام نے بھی تکبیر کہی اور بیار شاوفر مایا کہ جبرئیل امین نے مجھکو خبر دی ہے کہ آپ اُست ان شہروں کو فتح کرے گیا۔

ا في الباري، ج 2: ص:۳۰۵،۳۰۳

#### فائدة جليله

خندق کھودنا پیطریقہ عرب کا نہ تھا بلکہ فارس کا طریقہ تھا شاہان فارس میں سے سب سے پہلے منوشہر بن ابیرج بن افرید دن نے خندقیں کھود کر جنگ کرنے کا طریقہ ایجا دکیا۔ رسُول اللَّه طِلْقَافِينَا في الله عنه الله عنه كے مشورہ ہے اس طریق كواختيار فرمايا جس ہے معلوم ہوا کہ جہاد میں کفار کے طریقۂ جنگ کواختیار کرنا درست ہےاورعلیٰ ہذا کفار کے ایجاد کردہ آلات حرب کا استعمال بھی درست ہے جیسا کہرسُول الله ظِلْقَافِيْنَا نے غزوہ طائف میں منجنیق کا استعمال فر مایا اور حضرت عمر دیفتحانلهٔ تَغَالِظَةً نے محاصر ہُ تَسُتُرُ میں ابوموی اشعريٌّ كُوْ بَحِنيق قائمٌ كرنے كاحكم ديا۔ اور عمرو بن العاص رَضِحَانَلْمُاتَغَالِجَةُ نے جب اسكندريه كا محاصرہ کیا تومنجنیق کااستعمال کیا۔اورعلیٰ مذاز ہرآلود تیراورتکواروں کااستعمال بھی درست ہے کیکن تذخین اے کا استعمال صرف اس وقت جائز ہے کہ جب دشمنوں کے زیر کرنے کی کوئی اور صورت باقی ندر ہے بلا شدید ضرورت اور مجبوری کے تدخین کا استعال جائز نہیں۔ اس مسئله كي تفصيل اگر در كار بي توشرح السير الكبير جلد ثالث (باب قطع الماء عن اہل الحرب وتحريق حصونهم ونصب المجانيق عليها) كي مراجعت كريں۔

وقبال تعبالني وَأَعِدُوا لَهُمُ مَّا ﴿ اورمها كروكافرون كمقابله كيك جوقوت الْحَيْل تُرُهِبُونَ به عَدُ اللّهِ ﴾ تمان قوت وشوكت عالله كوثمنون كو واوراینے دشمنوں کومرعوب کرسکو۔

اسْتَطَعْتُمْ بِينَ قُوَّةٍ وَّمِنُ رَّبَاطٍ ﴿ بَهِي مِهِ الرَكَةِ مواور مُّورُ عَجَى بالوتاك وَعَدُوَّكُمُ٥

معلوم ہوا کہان تمام چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے کہ جس سے اللہ کے دشمن مرعوب اور اللّٰدے دین کی عزت اور شوکت قائم ہو۔

ضروري تنبيه: - كتاب وسُنّت اورشر بعت ، سي صنعتي اورحرفتي ترقى كومنع نهيس كرتي بلكه ہراس صنعت اور حرفت کوجس سے ملک کوتر قی ہوفرض علی الکفایۃ قرار دیتی ہے جبیبا کہ تمام فقهاء کرام کا اجماع ہے البتہ شریعت اسلامیہ یورپ کی بے حیاتی اور بے شرمی اور شہواتی اور ا۔ یعنی دھواں بھیلادیناجس ہاوگ مرجا کمیں جیسے آجکل زہریلا کیس نکا ہے۔ نفسانی تہذیب کی شدید مخالف ہے اس لئے کہ شہوانی اور نفسانی امور آزادی اخلاق اور معاشرہ کو تباہ اور برباد کرتے ہیں جوملکی تنزلی کا باعث ہے۔

مسلمان خندقیں کھود کے فارغ ہوئے کہ قریش دس ہزار آ دمیوں کالشکر جڑار لے کر مدینہ پہنچے۔

اور اُحد کے قریب پڑاؤ ڈالا۔رسول اللّہ ﷺ تین ہزار مسلمانوں کی جمعیت اپنے ہمراہ لے کرمقابلہ کے لئے کوہ سلع کے قریب جا کرتھ ہرے خندقیں مابین فریقین کے حائل تھیں ۔عورتوں اور بچوں کوایک قلعہ میں محفوظ ہوجانے کا تھیں ۔عورتوں اور بچوں کوایک قلعہ میں محفوظ ہوجانے کا تھیں دیا۔

یہود بنی قریظہ اس وقت تک الگ تھے۔لیکن جی بن اخطب سردار بنونضیر نے ان کو اپنے ساتھ ملا لینے کی بوری کوشش کی یہاں تک کہ خود کعب بن اسد سردار بنی قریظہ کے پاس السینے ساتھ ملا لینے کی بوری کوشش کی یہاں تک کہ خود کعب بن اسد سردار بنی قریظہ کے پاس کیا جو پہلے سے۔رسول اللہ ﷺ کے ساتھ معاہدہ کر چکا تھا۔ کعب نے جی کوآتے دیکھکر قلعہ کا دروازہ بند کرلیا۔ جی نے آواز دی کہ دروازہ کھولو۔ کعب نے کہا:۔

وید حك یا حیى انك اسرء انسوس به خیم! بلاشبه تو منحوس آدمی به مستوم وانسی قدعا هدت به محمد (ﷺ) سے معاہدہ كرچكا بول مدحد مد افساست بنا قضى میں اب اس عہدكونه تو رول گا كيونكه ميں مابينى وبينه فانى لم ار منه في محمد (ﷺ) سے سوائے گائی اور الاصدقا ووفاءً ا۔

جی نے کہا کہ میں تمھارے لئے دائی عزّت کا سامان لایا ہوں قریش اور غطفان کی فوجوں کولا کر میں نے یہاں اُتارا ہے ہم سب نے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک محمد اوران کے ساتھیوں کا استیصال اور قلع قمع نہ کر دیں گے اس وقت تک یہاں سے ہرگز نہ لیس گے۔

کعب نے کہا۔ خدا کی قتم تو ہمیشہ کی ذکّت اور رسوائی لے کر آیا ہے میں محمد (ﷺ)
سے بھی عہد نہ تو ڈوں گا، میں نے اُن سے سوائے سچائی اور ایفائے عہد کے بچھ ہیں دیکھا، جی برابر اصرار کرتا رہا یہاں تک اس کوعہد شکنی پرآمادہ کر لیا۔

رسول الله ﷺ کو جب می نیز ہوئی تو سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ م کو تحقیق حال کے لئے روانہ فر مایا اور میے کم دیا کہ اگر می نیج کے تکلے تو وہاں سے واپس آ کراس خبر کوایسے مبہم الفاظ میں بیان کرنا کہ لوگ سمجھ نہ سکیں اور اگر غلط ہوتو پھرعلی الاعلان بیان کرنے میں کچھمضا کقہ نہیں۔

بیلوگ کعب بن اسد کے پاس گئے اور اس کومعاہدہ یا دولا یا کعب نے کہا کیسا معاہدہ اور کون محمد (ﷺ) میراان ہے کوئی معاہدہ ہیں جب واپس آئے تورسول الله ﷺ ہے بیہ عرض کیا۔''عضل وقارہ'' یعنی جس طرح قبیلہ عضل اور قارہ نے اصحاب رجیع یعنی خبیب رضی اللّٰہ عنہ کے ساتھ غدر کیا ،ای طرح انھوں نے بھی غدّ اری کی ۔ (سیرۃ ابن ہشام ص ۱۹۰۰ ج٢،زرقاني ص ١١١ج١١)

مسلمانوں کا محاصرہ کرلیا۔ باہر کے دشمنوں کا ٹڈی دل سامنے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔اندرونی دشمن یعنی قریظہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، ہرشخص مسلمانوں کے خون کا پیاسا تھا۔ الغرض مسلمانوں کے لئے عجب پریشانی کاوفت تھا۔ جاڑوں کی راتیں تھیں اور کئی کئی دن کا فاقد تھا۔ حق جل شاند نے سورۂ احزاب میں اس معرکہ کا حال اس طرح بیان فرمایا ہے:

أَسْفَلَ مِنْكُمُ وَإِذُ زَّاغَتِ إِي آينجِ اوري جانب ع بهي اوريجي المسفَلَ مِنْ الله عليه المرينجي ك الْاَبُصَارُ وبَلَغَتِ الْقُلُوبُ } جانب سے بھی اور نگاہیں خیرہ ہو کئیں اور الْجَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ } كليج مُنه كوآن لِكَاور خداك ساته طرح الظُّنُوناً ٥ هُنالِكَ ابُّتُلِي أَ طُرِح كَمَّان كرن كُاس جُدال الُـمُـؤْمِـنُـوُنَ وَزُلُـزِلُوُا زِلُـزَالاً ۚ إِيمَانَ آزمَاحَ كَحَاوِرِخُوبِ إِلمَاحَ كَحَارِ

إِذُجَاءُ وُكُمُ مِينُ فَوُقِكُمُ وَمِنُ ، يادكرواسُ وقت كوكه جب رَثَمَن تمهار يسر شدندا ٥ له

يه وقت ابتلاءاور آزمائش كا تھا۔ابتلاء كى كسوڤى يرنفاق اوراخلاص كوكساجار ہا تھا اس سوٹی نے کھر ااور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ چنانچہ منافقین نے حیلے اور بہانے شروع کئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے گھریست دیوار ہونے کی وجہ سے غیر محفوظ ہیں۔ بچوں اور ورتوں کی حفاظت ضروری ہے ہم اس لئے اجازت حاہتے ہیں:۔

يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوُرَةٌ وَمَا هِيَ } منافقين يه كَهِ تَصْ كَهُ تَقِينَ جاركُ لَمر بِعَوْرَةِ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرارًا ۞ لَ إِ خَالَى مِن اور حالاتكه وه خالى تهين، مُحض بھا گنا حاہتے ہیں اسلئے یہ حلے بہانے کررہے ہیں۔

اورمسلمان جن کے قلوب اخلاص اور ایقان سے لبریز تھے ان کی پیرحالت ہوئی جوحق جل شانہ نے بیان فرمائی۔

وَلَمَّا رَأَى المُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ إِورابلِ ايمان في جب كافرول كى فوجيس قَالُوُا هذَا مَاوَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ ﴾ ويكيس توبساخة بيكهايه وبي بجوالله وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِلَاكُ الرَاس كرسُول في مع عوعده كياب إِلَّا إِيْمَانًا وَّتَسُلِيُمًا كِي

اوراس کے رسُول نے پیچ کہا ہے اور اس ہے ان کے یقین اور اطاعت میں اور زیادتی ہوگئے۔

غرض بید کہ یہ و داور منافقین سب ہی نے اس لڑائی میں بدعہدی کی اور مسلمان اندرونی کو پہ خیال ہوا کہ سلمان بمقتصائے بشریت کہیں گھبرانہ جائیں اس لئے پہقصد فرمایا کہ عیبینہ بن حصن اور حارث بن عوف سے (جوقبائل غطفان کے قائداورسر دار تھے ) مدینہ کے خلتان کے تہائی پھل دے کران سے سلح کرلی جائے تا کہ بیاوگ ابوسفیان کی مدد سے کنارہ کش ہوجائیں اورمسلمانوں کواس حصار سے نجات ملے چنانچہ آپ نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما ہے اپنا یہ خیال ظاہر فرمایا ، ان دونوں نے کہایا رسُول اللہ کیا اللہ نے آپ کو ایا حکم دیا ہے اگر ایسا ہے تو ہم اس کی تعمیل کے لئے حاضر ہیں یا آپ محض ازراہ شفقت ورافت ہارے خیال سے ایسا قصد فر مارہے ہیں۔آپ نے فر مایا۔اللہ کا کوئی حکم نہیں محض تمھاری خاطر میں نے ایساارادہ کیا ہے اس لئے کہ عرب نے متفق ہوکرایک کمان سےتم پرتیر باری شروع کی ہے اس طریق ہے میں ان کی شوکت اور اجتماعی قوت کوتوڑنا حا ہتا ہوں،

سعد بن معاذ نے عرض کیا یار سُول اللہ جب ہم اور بیسب کا فراور مشرک تھے بتوں کو پوجتے تھے،اللہ عز وجل کو جانتے بھی نہ تھے،اس وقت بھی ان کی بیمجال نہھی کہ ہم سے ایک خرما بھی لے سے بیس ۔ إلا بید کہ مہمانی کے طور پر یا خرید کر اور اب جبکہ ہم کو اللہ عز وجل نے ہدایت کی لا زوال اور بے مثال نعمت سے سرفر از فر مایا اور اسلام سے ہم کوعز ت بجنشی تو اپنا مال ہم ان کو دیدیں ۔ بینا ممکن ہے، واللہ انھیں اپنا مال دینے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں خدا کی شم

اوراس بارے میں جو سلح کی تحریر لکھی گئی تھی سعد بن معاذین نبی کریم علیہ الصلاۃ لتسلیم کے ہاتھ سے لے کراس کی تمام عبارت مٹادی لے

دو ہفتے ای طرح گزر گئے مگر دست بدست لڑائی اور مقابلہ کی نوبت نہیں آئی۔ صرف طرفین سے تیراندازی ہوتی رہے۔ بالآخر قریش کے چندسوار عمر و بن عبدود۔ عکرمة بن ابی جہل۔ ہیر قابن ابی وجب، ضرار بن خطاب، نوفل بن عبداللہ۔ مسلمانوں کے مقابلے کے لئے نظے، جب خندقوں پر پنچ تو یہ کہا کہ خدا کی شم میکروفریب پہلے عرب میں نہ تھا۔ ایک مقام سے خندقوں کا عرض کم تھا وہاں سے بھاند کراس طرف پنچ اور مسلمانوں کو مقابلے کے لئے آواز دی۔ عمر و بن عبدود جو جنگ بدر میں زخم کھا کر گیا تھاسر سے پاؤں تک غرق آئمن تھا، ہل مین مہاد ز کہہ کرمقا بلے کے لئے آواز دی شیر خدا حضر سے بلی اس کے مقابلہ کے لئے بڑھ، اب ممرومین جھواں گذاورائس کے دسول کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر و نے کہا عمر و رہنی ہیں۔ حضر سے بلی نے فرمایا تھا میں تم کواڑائی اور مقابلہ کی دعوت دیتا ہوں، عمرونے کہا عمر مونے کہا تم کمن تا ہوا ہوا ہے بڑے کو میر سے مقابلہ کے لئے بھیجو میں تمھارت قل کو لیند کر سے بین کر عمر وکوشش آگیا اور مقابلہ کے لئے بھیجو میں تمھارت قل کو لیند کرتا ہوں یہ شن کر عمر وکوشش آگیا اور کھوڑے سے نیچ اُئر آیا۔ اور آگے بڑھ کر حضر سے بلی پر وار کیا جس کو حضر سے بلی نے سپر سے گھوڑے سے نیچ اُئر آیا۔ اور آگے بڑھ کر حضر سے بلی پر وار کیا جس کو حضر سے بلی نے سپر سے گھوڑے سے بیے اُئر آیا۔ اور آگے بڑھ کر حضر سے بلی پر وار کیا جس کو حضر سے بلی نے سپر سے وکائی نیپیشانی پر خم آیا۔ بعداز اس حضر سے علی نے سپر سے میں نے اس کا کام تمام کیا۔

حضرت علی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جس ہے مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ اللہ عزّ وجل نے فتح دی۔ نوفل بن عبداللہ ۔ رسول اللہ ظِلَقَ اللهِ عَلَیْ کے ارادے سے آگے بڑھا۔ گھوڑ ہے پر سوارتھا، خندق کو بھاندنا چاہتا تھا کہ خندق میں گر پڑااور گردن ٹوٹ گئ اور مرگیا مشرکین نے دس ہزار درہم آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ اس کی لاش ہمارے حوالے کردی جائے آپ نے ارشاد فر مایا وہ بھی خبیث اور نا پاک تھا اور اس کی دیت بھی خبیث اور نا پاک ہے۔ اللہ کی لعنت ہواس پر بھی اور اس کی دیت پر بھی ہمیں نہ دس ہزار کی ضرورت ہے اور نہ لاشہ کی ۔ اور بلاکسی معاوضہ کے لاش ان کے حوالے کردی ہے ۔

سعد بن معاذ رضی اللہ تعالے عنہ کی شہرگ پرایک تیرآ کر لگا۔حضرت سعدؓ نے اس وقت بیدعامائگی۔

ا الله اگر تو نے قریش کی لڑائی باقی رکھی ہے تو مجھکو اس کے لئے باقی رکھ کیوں کہ مجھکو اس سے زیادہ کوئی محبوب اور پیاری چیز نہیں کہ میں اس قوم سے جہاد کروں کہ جس نے تیرے رسول کو ایذائیں پہنچائیں اوراس کو جھٹلایا اوراس کو حمٹلایا اوراس کو حمٹلایا اوراس کو حمٹلایا اوراس کو حمٹلایا دراس کے مابین لڑائی کو ختم کر دیا ہے تو اس زخم کو میرے لئے شہادت کا ذریعہ بنا اوراس وقت تک مجھکو موت نہ دے جب تک کہ بنی قریظہ کی ذلت اور رسوائی سے میری آئی کھیں مٹے نئری نہ ہوجائیں ہے

حملہ کا بیددن نہایت ہی سخت تھا،تمام دن تیراندازی اور سنگ باری میں گزرااسی میں رسُول اللّٰدﷺ کی حیارنمازیں قضاء ہوئیں۔

رسول الله علی علی بی بی اور عورتوں کو ایک قلعه میں محفوظ کر دیا تھا۔ یہ و کی آبادی وہاں سے قریب تھی، حضرت صفیعہ آنحضرت علی تھی ہی بھو پی بھی اسی قلعه میں تھیں حضرت کھیاں اس قلعه کی حفاظت پر مامور تھے حضرت صفیعہ نے دیکھا کہ ایک یہ ودی قلعه کے ارد گرد چگر لگار ہا ہے اندیشہ ہوا کہ کہیں جاسوس نہ ہواس کئے حضرت صفیعہ نے حضرت حسّان سے کہا کہ اس کو قل کردواییا نہوکہ دشمنوں سے ہماری مخبری کردے، حضرت حسّان نے کہا مسمویں معلوم نہیں کہ میں اس کام کائی نہیں حضرت صفیعہ اٹھیں اور خیمه کی ایک کٹری کے مسمویں معلوم نہیں کہ میں اس کام کائی نہیں حضرت صفیعہ اٹھیں اور خیمه کی ایک کٹری کے کراس یہودی کے سر پراس زورسے ماری کہ اس کاسر پھٹ گیااور فر مایا کہ یہ مرد ہے اور میں

عورت ہوں اس لئے میں تو ہاتھ نہ لگاؤں گی تم اس کے ہتھیاراُ تارلاؤ حضرت حَسَّان نے کہا مجھے اس کے ہتھیا اور سامان کی ضرورت نہیں (ابن ہشام)

ا ثناء محاصرہ میں نعیم بن مسعُود انجعی غطفان کے ایک رئیس آنخضرت میں فیم میں مسعُود انجعی غطفان کے ایک رئیس آنخضرت میں ہوئے اور عرض کیا یار سُول اللہ میں آپ پرایمان لایا۔ میری قوم کومیر ب اسلام لانے کاعلم نہیں اگر اجازت ہوتو میں کوئی تدبیر کروں جس سے بیہ حصار ختم ہوآپ نے فرمایا ہاں تم ایک تجربہ کارآ دمی ہوا گرکوئی ایسی تدبیر ممکن ہوتو کر گزرو۔

اس کئے کہاڑائی نام ہی اصل میں حیلہ اور تدبیر کا ہے۔ فان الحرب خدعة

عمرو بن عبدود اور نوفل کے تل ہوجانے کے بعد قریش کے بقیہ سوار شکست کھا کر اپس ہوئے۔

منداحر میں ابوسعید خدری وَ فَحَاللَهُ تَعَالِيَّ عَمْروی ہے کہ ہم نے حصار کی شدّ ت اور
سختی کا ذکر کر کے رسول اللّه فِلْقَائِیْ ہے دعا کی درخواست کی آپ نے فرمایا بید عامانگو۔
اللّٰہ ہم است رعبور اتنا و آمن الله ہمارے عیبوں کو چھپا۔ اور
روعاتنا۔

اور سیح بخاری میں ہے کہ بید عافر مائی لے

الـ لهم منزل الـكتـاب ومجرى السحاب وهازم الاحزاب اللهم منزل الـكتـاب ومجرى السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم- (صحح بخارى كتاب الجهاد باب التمنوالقاء العدو) الله تعالى ني آيك وُعا قبول فرمائي اورقريش اورغطفان يرايك يخت بهوامُسلّط كي

الله تعالیٰ نے آپ کی دُعا قبول قر مائی اور قریش اور غطفان پرایک سخت ہوامسلط کی کہ جس سے ان کے تمام خیمے اُ کھڑ گئے ، رسیا اور طنا بیس ٹوٹ گئیں۔ ہانڈیاں اُلٹ گئیں۔ اے منداحمد اور ابن سعد کی روایت میں ہے کہ آپ نے مسجد احزاب میں ہاتھ اٹھا کراور کھڑے ہوکر دُعاما تھی اور ابوقعیم کی روایت میں ہے کہ زوال کے بعد۔ ۱۲زر قانی ص۱۱۶۰

گردوغباراُڑ اڑ کرآ تکھوں میں بھرنے لگا جس سے کفّار کا تمام کشکرسراسیمہ ہوگیا۔ای بارہ میں اللہ تعالے نے بہآیت نازل فرمائی۔

يَّاتُهُا إِلَّذِينَ الْمَنُوا اذُّ كُرُوا إِ السايمان والويادكروالله كاس انعام كو نِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذُ جَآءَ تُكُمُ ﴿ جُوتُم رِأَسُ وقت مواكه جب كافرول كَ جُنُودًا فَارُسَلْنَاعَلَيْهِمُ رِيْحًا في بهت عظرتماد عرول يرآيني يس وَّجُنُودُ اللَّهُ تَرَوُهَا وَكَانَ اللَّهُ إِلَّا وقت بم في تمهار عد شمنول برايك بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيُرًا-

ہ ندھی بھیجی اور تمھاری مدد کیلئے آسان سے (الاحزاب،آية:٩) ألي السيك الكراُ تارے جوتم كودكھائى نہيں ديتے تھے یعنی فرشتے اور اللہ تمھارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔

جُـنُوْ دًا لَّمْ تَوَوُهَا ہے فرشتے مراد ہیں۔ جنھوں نے کا فروں کے دلوں کومرعُوب اور خوفز دہ بنایا۔اورمسلمانوں کے دلوں کوقوی اورمضئو ط کیا۔اس طرح کفار کا دس ہزار کالشکر وہاں سے سراسیمہ ہوکر بھا گا۔ کما قال تعالے۔

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِم إِ اورالله تعالى في كافرول كومع ان كيفيظ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكُفِّي اللَّهُ فَي وَعَضب ك والس كرديا اور ذره برابركتي الْـمُـولِينِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ ﴿ بَعِلانَى كُوحاصل نهر سَكَ اورالله ن ابل ایمان کی طرف ہے لڑائی میں کفایت کی قُويًّا عَزيُزًا لِـ (زرقانی ص۱۲۶ج۲) اورالله تعالیٰ برا اتوانا اورغلبه والا ہے۔

حذيفة بن اليمان رضى الله عندراوي بين كدرسول الله والفائلة الم مجملوحكم ديا كه جاكر قریش کی خبرلا وَں ، میں نے عرض کیا میں کہیں پکڑانہ جاوَں ،آپ نے فرمایا:

البتة تحقيق توبر كز كرفتارنه موكا\_

انك لَنُ تُؤْسَرَ

اور بعدازال ميرے لئے بيدُ عافر مائي:

اللهم احفظه من بين يديه أ الداس كآكے ساور يحفي سے ومن خلفه وعن يمينه وعن لل دائيل سے بائيل سے أوير سے اور شيح

شماله ومن فوقه ومن تحته ﴿ عَاظَتْ فرماد

آپ کی دعاہے میراتمام خوف دُور ہو گیا اور نہایت شاداں اور فرحاں روانہ ہوا۔ جب جانے لگاتو پیفر مایا کہاہے حذیفہ کوئی نئی بات نہ کرنا۔ میں ان کے شکر میں پہنچاتو ہوااس قدر تيز تھی که کوئی چیز نہیں گھہرتی تھی اور تاریکی ایسی چھائی ہوئی تھی که کوئی چیز دکھلائی نہیں دیتی تھی۔اتنے میں حذیفہ دَضِحَامُلْکُ تَعَالِی نُے ابوسفیان کو یہ کہتے سنا ہے گروہ قریش پیٹھہرنے کا مقام نہیں ہمارے جانور ہلاک ہوگئے۔ بنوقر یظہ نے ہماراساتھ چھوڑ دیا۔اوراس ہوانے ہم کوسراسیمہ اور پریشان بنادیا۔ چلنا پھرنااور بیٹھنامشکل ہوگیا بہتریہ ہے کہ فوراً لوٹ چلو۔ اوربيه كهه كرابوسفيان اونث يرسوار ہو گيا۔

حذیفہ رَضِحَانلُهُ مَعَالِئَ فَيْ فرماتے ہیں۔اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ اس کو تیر سے مارڈ الول کیکن آپ کاارشادیاد آگیا کہاہے حذیفۃ کوئی نئی بات نہ کرنا۔اس لئے میں واپس آگیا۔(زرقانی ص۱۱۸ج:۲)

جب قریش واپس ہوئے تو آپ نے بیارشادفر مایا:

برحملہ آور نہ ہوسکیں گے ہم ہی ان برحملہ ( بخاری شریف ) ﴿ کرنے کے لئے چلیں گے یعنی کفراب اتنا کمزورہوگیا کہاباس میں اتن قوت

الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن إلى ابهمان پر مله ورمول كاوريكافرهم نسير اليهم

نہیں رہی کہ وہ اسلام کے مقابلہ میں کوئی اقد ام کر سکے اور اسلام فقط اپنا دفاع کرے بلکہ اس کے برعکس اب اسلام اتنا قوی ہوگیا ہے کہ وہ کفر کے مقابلہ میں ابتداء اقدام کریگا اور بإجمانهمليآ ورہوگا۔

( تنبیه) جولوگ اسلام میں اقدامی جہاد کے منگر ہیں وہ بخاری کی روایت کے ان الفاظ کوخوب بغوریره کیں۔ اور جب صبح إلى مولى تورسول الله على الله على الله عنه الله عنه المرابعة فرمائى اور زبان مبارك بريكمات على لآ إلله الله الله وَحْدَهُ لَاشَويْكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوعَ لَا الله وَ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوعَ لله وَ الله وَحْدَهُ لا شَويْكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوعَ لله وَعُدَهُ وَالله وَعُدَهُ وَالله وَعُدَهُ وَالله وَعُدَهُ وَالله وَعُدَهُ وَالله وَعُدَهُ وَعَدَهُ وَعَدَهُ وَعَدَهُ وَهَوَمَ الْاحْزَابَ وَحْدَهُ وَحَدَهُ وَالله وَعَدَهُ وَعَدَهُ وَعَدَهُ وَعَدَهُ وَهَوَمَ الْاحْزَابَ وَحْدَهُ وَحَدَهُ وَالله وَعَدَهُ وَعَدَهُ وَعَدَهُ وَهُ وَهَوَمَ الْاحْزَابَ وَحْدَهُ وَحَدَهُ وَعَدَهُ وَعَدَهُ وَعَدَهُ وَهُ وَهَوَمَ الْاحْزَابَ وَحْدَهُ وَحَدَهُ وَالله وَعَدَهُ و عَدَهُ وَعَدَهُ وَالْعَاقُولُ وَالْعَدُولُ وَالْعَدُولُ وَالْعَدُولُ وَالْعُولُولُ وَالَا عَدُولُولُ وَالْعَدُولُ وَالْعَدُولُ وَالْعَدُولُ وَالْعَدُهُ

ابن سعداور بلاذری کہتے ہیں کہ محاصرہ پندرہ دن رہا واقدی کہتے ہیں یہی قول سب سے زیادہ رائے ہے۔ سعید بن مسیّب فرماتے ہیں چوہیں دن رہا۔ اس غزوہ میں مشرکین میں سے تین آدمی قبل ہوئے نوفل بن عبداللہ عمرو بن عبدودمنیة بن عبیداور چھآدمی مسلمانوں میں کے شہید ہوئے۔

(۱) \_سعد بن معاذرضي الله تعالى عنه

(٣) عبدالله بن مهل رضى الله تعالي عنه

(۵)\_ ثعلبة بن عنمه رضى الله تعالي عنه

اوردونام حافظ دمیاطی نے اضافہ کیے:

(4) قيس بن زيدرضي الله تعالى عنه

(۲)\_انس بن اولیس رضی الله تعالیے عنه

(۴) طفیل بن نعمان رضی اللّٰد تعالےٰ عنه

(۲) \_ كعب بن زيدرضي الله تعالي عنه

(٨) عبدالله بن الي خالد رضي الله تعالے عنه

## غزوهُ بنی قریظه

ذى قعدو ۵ جيارشنبه ك

رسُول الله عَلَيْ عَزُوهُ خندق سے معنی کی نماز کے بعد واپس ہوئے آپ نے اور تمام مسلمانوں نے ہتھیار کھول دیئے۔ جب ظہر کا وقت قریب آیا تو جبر ئیل امین ایک خچر برسوار عمامہ باند ھے ہوئے تشریف سے لائے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے مخاطب ہو کر کہا۔
کیا آپ نے ہتھیاراً تارد ئے آپ نے فر مایا۔ ہاں جبر ئیل امین نے کہا فرشتوں نے تو ابھی الیہ آپ نے ہنادی کی روایت میں نہیں بلکہ ابن آئی کی روایت سے لیا گیا ہے۔ باتی روایت میں ہے ہوا کہ جو آپ نے نماز جنازہ کے لئے مجد سے ملحدہ بنوائی تھی ) کے قریب آکر کھڑے ہوگئے۔ طبقات ص ۵۳ ج معلوم ہوا کہ جنازہ کی نماز مبد میں نہ پڑھئی جا سے درنہ جنازہ کے لئے مجد سے ملحدہ بنوائی تھی ) کے قریب آکر کھڑے ہوگئے۔ طبقات ص ۵۳ ج ۲۔ معلوم ہوا کہ جنازہ کی نماز مبد میں نہ پڑھئی جا ہو درنہ جنازہ کے لئے مجد سے ملحدہ جائے ہوگئے۔ جائے کا کیا جاجت تھی۔

ہتھیار نہیں کھو لے اور نہ وہ ہنوز واپس ہوئے۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو بی قریظہ کی طرف جانے کا حکم دیا ہے اور میں خود بی قریظہ کی طرف جارہا ہوں اور ان کو جا کر متزازل کرتا ہوں ہے حضرت انس کھ کا فیل گئے۔ فرماتے ہیں کہ بی قریظہ اور رسُول اللہ کی گئے۔ اللہ کی کہ تابی پہلے ہے معاہدہ تھا جب قریش دس ہزار کا لشکر لے کرمدینہ پرحملہ کرنے کے لئے آئے تو بی قریظہ رسُول اللہ کی تابی ہے جہدتو ٹر کر قریش کے ساتھ مل گئے۔اللہ عوق وجل نے جب احزاب کو شکست دی تو بی قریظہ قلعوں میں گئے ہر کیل امین فرشتوں کی ایک گیر جماعت کے ساتھ میں خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ فوراً بی قریظہ کی طرف روانہ ہوجا کیں نے فرمایا میرے اصحاب ابھی تھے ہوئے ہیں جر ئیل امین نے کہا آپ اس کا خیال نہ کریں روانہ ہوجا کیں میں ابھی جا کر ان کو متزازل کئے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر جر کیل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ بی قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے کوچہ بی غنم تمام گر دو غبار سے بھر گیا۔ کی جماعت کے ساتھ بی قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے کوچہ بی غنم تمام گر دو غبار سے بھر گیا۔ اس کا خیال نہ المحاقہ اور اب تک میری نظروں میں ہے گویا کہ اس وقت میں اس غبار کو اُٹھتے ہوئے دیکھر ہا ہوں۔ (بخاری شریف)۔

جرئیل امین تو روانہ ہوئے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلیم نے تھم دیا کہ کوئی شخص سوائے بنی قریظہ کے کہیں نماز عصر نہ پڑھے۔ راستہ میں جب نماز عصر کا وقت آیا تو اختلاف ہوا بعض نے کہا کہ ہم تو بنی قریظہ ہی بہنچ کرنماز پڑھیں گے۔ بعض نے کہا ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ رسُول اللّٰد ﷺ کا یہ مقصد نہ تھا۔ (کہ نماز قضا کردی جائے) بلکہ مقصور تعجیل تھا۔ رسول اللّٰد ﷺ سے جب اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کسی پر اظہار ناراضی نہیں فرمایا (بخاری شریف) اس کے کہنیت ہرایک کی بخیرتھی۔

#### فائده

ُ حافظ ابن قیمٌ فرماتے ہیں جس نے حدیث کے ظاہر الفاظ پڑمل کیااس کو بھی اجر ملا اور جس نے اجتہاداور استنباط کیا۔اس کو بھی اجر ملا کین جن لوگوں نے ظاہر الفاظ پر نظر کر کے بی قریظہ پہنچنے سے پہلے نماز عصر ادانہ کی ختی کہ وقت عصر نکل گیا تو ان لوگوں کو فقط ایک فضیلت قریظہ پہنچنے سے پہلے نماز عصر ادانہ کی ختی کہ وقت عصر نکل گیا تو ان لوگوں کو فقط ایک فضیلت

بعدازاں رسول الله طِيْقِيَّة الله عِنْ حضرت على وَضَائِلُهُ تَعَالِثَةُ كُوراً بِيت اسلام دے كرروانه فرمايا جب حضرت على وہاں پنچے تو يئو دنے آنخضرت طِيْقِيَّةً كو كھلم كھلا گالياں ديں (جو ايک مستقل اورنا قابل عفوجرم ہے)

اوراس کے بعد آنخضرت خود بینس نفیس روانہ ہوئے اور پہنچ کربی قریظہ کا محاصرہ کیا پہنچ کر بی قریظہ کا محاصرہ کیا پہنچ کر بی قریظہ کا محاصرہ کیا پہنچ کی روز تک ان کو محاصرہ میں رکھا اس اثناء میں ان کے سردار کعب بن اسد نے ان کو جمع کر کے بید کہا کہ میں تین باتیں تم پر پیش کرتا ہوں ان میں سے جس ایک کو چا ہوا ختیار کرلو تا کہتم کو اس مصیبت سے نجات ملے۔

اوّل ہے کہ ہم اس شخص ( یعنی محمدرسُول اللّٰدﷺ) پرایمان لے آئیں اوراس کے متبع اور پیروکار بن جائیں۔

کیونکہ خدا کی شم تم پر بیہ بات بالکل واضح اورروشن ہو چکی ہے کہ وہ بلا شبہ اللّٰدعرِ وجل کے نبی اوررسُول ہیں اور تحقیق بیہ وہی نبی ہیں جنکوتم تو رات میں لکھا پاتے ہو۔اگر ایمان لے آؤگے تو تمھاری جان اور مال بچے اور عور تیں سب محفوظ ہوجا کیں گے۔

فو الله لقد تبين لكم انه لنبي مرسل وانه للذي تجدونه في كتابكم فتأمنون على دمائكم واموالكم وابناء كم ونساء كم- بنی قریظہ نے کہا کہ ہم کو یہ منظور نہیں۔ ہم اپنادین نہیں چھوڑیں گے۔ کعب نے کہالی تھا اگر یہ منظور نہیں تو دوسری بات بہ ہے کہ بچوں اور عورتوں کوئل کر کے بے فکر ہوجا وَ اور شمشیر بف ہوکر پوری ہمّت اور تن دہی کے ساتھ محمد ( میلی اللہ کرواگر ناکام رہ ہو بچوں اور عورتوں کا کوئی غم نہ ہوگا اوراگر کامیاب ہو گئے تو عورتیں بہت ہیں ان سے بچے بھی پیدا ہوجا کہیں گے۔ بنوقی بظہ نے کہا بلا وجہ عورتوں اور بچوں کوئل کر کے زندگی کا لطف ہی کیا ہوجا کہیں گے۔ بنوقی بظہ نے کہا بلا وجہ عورتوں اور بچوں کوئل کر کے زندگی کا لطف ہی کیا ہوجا کہیں کہ حجب نے کہا۔ ایتھا اگر یہ منظور نہیں تو تیسری بات بہ ہے کہ آئے ہفتہ کی شب ہے جب نہیں کہ محمد اور ان کے اصحاب غافل اور بے خبر ہوں اور ہماری جانب سے بایں وجہ مطمئن ہوں کہ یہ یہ دن یہ ود کے زد دیک محمر م ہاس میں وہ ہمائی ہیں کر سکتے ۔ مسلمانوں کی اس بے خبری اور غفلت سے یہ نفع اٹھا و کہ رکا کیک ان پر شب خون مارو، بنوقر بظہ نے کہا اے کعب خبری اور ہمکواسی کا تھم دیتا ہے، الغرض بنوقر بظہ نے کعب کی آئیک بات کونہ مانا۔

میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لئے استغفار کرتالیکن جب وہ ایسا کر گزرا ہے تو میں اس کو اینے ہاتھ سے نہ کھولوں گا جب تک اللہ عز وجل اس کی توبہ نازل نہ فرمائے لے

بالآخر مجبور ہوکر بنوقر بنظہ اس پرآمادہ ہوئے کہ رسُول اللّہ ﷺ جو تھم دیں وہ ہمیں منظور ہے جس طرح خزرج اور بنونسیر میں حلیفا نہ تعلقات تھے، اسی طرح اوس اور بنوقر بنظہ میں حلیفا نہ تعلقات تھے اسی طرح اوس اور بنوقر بنظہ میں حلیفا نہ تعلقات تھے اس لئے اوس نے رسُول اللّہ ﷺ ہے درخواست کی کہ خزرج کے ملیفا نہ تعلقات برخضور نے بنی نضیر کے ساتھ جو معاملہ فر مایا اسی طرح کا معاملہ ہماری استدعا پر بنو قریظہ کے ساتھ فرما میں ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمھارا فیصلہ تم ہی میں کا ایک شخص کرد ہے انھوں نے کہایار سول اللہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کردیں وہ ہمیں منظور ہے کا ایک شخص کرد ہے انھوں نے کہایار سول اللہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کردیں وہ ہمیں منظور ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب خندق میں ذخی ہوئے تو رسُول اللہ ﷺ نے اُن کے بلانے کے مجد نبوی میں ایک خیمہ لگوادیا تھا کہ قریب سے ان کی عیادت کرسکیں ان کے بلانے کے مجد نبوی میں ایک خیمہ لگوادیا تھا کہ قریب سے ان کی عیادت کرسکیں ان کے بلانے کے کے آدمی بھیجا۔ جمار پر سوار ہوکر تشریف لائے جب آپ قریب بہنچ تو یہ فرمایا:

قومُوا الىٰ سيّد كم ع أَ اَ يَنْ سردار كَ تَعْظيم كَ لِحَ اللهود

سعد جب اتارکر بٹھادیے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنا فیصلہ تیرے سپردکیا ہے سعد ٹنے کہا میں ان کی بابت بیہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان میں کے لڑنے والے بعنی مرد تل کئے جا کیں اور عور تیں اور بی اسپر کر کے لونڈی اور غلام بنالئے جا کیں اور اُن کا تمام مال واسباب مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے آپ نے ارشاد فرمایا بے شک تونے اللہ کے عکم کے مطابق فیصلہ کیا۔

بعدازاں حضرت سعد رَضِحَانلهُ تَغَالِكَ اللهِ فَي بيدعاما نَكَى: \_

اے اللہ مجھکو خوب معلوم ہے کہ مجھکواس سے زیادہ کوئی محبوب چیز نہیں کہ اس قوم سے جہاد کروں جس قوم نے تیر ہے رسول کو جھٹلایا اور حرم سے اس کو نکالا۔ اے اللہ میں گمان کرتا ہوں کہ تو نے ہمار ہے اور ان کے مابین لڑائی کوختم کردیا ہے۔ پس اگر قریش سے ابھی لڑنا باقی ہے تو مجھکو زندہ رکھتا کہ تیری راہ میں اُن سے جہاد کروں اور اگر تو نے ٹرائی کوختم کردیا ہے۔ اور یایہ معنی لئے جائیں کہ آپ سردار کے اِس ہنام، ج۲ہ س ۱۳۶۔ البدایہ والنہ ایہ جہاں میں اُن سے اور یایہ معنی لئے جائیں کہ آپ سردار کے اِس اُس کے لئے اُٹھو کیونکہ وہ ہمار سے ہا

ہے تواس زخم کو جاری کردے اوراسی کومیری شہادت کا ذریعہ بنادے۔ دُعا کاختم کرنا تھا کہ زخم جاری ہو گیا اوراسی میں وفات یائی۔ اِنَّالِلْهِ وَاِنَّاۤ اِلَّهِ دَاجِعُونَ۔

حضرت جابر تفعکافلنگ فرماتے ہیں کہ میں نے رسُول الله طِنقَائِما کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سعد بن معاذ کی موت سے عرش ہل گیا۔ (رواہ ابنجاری) اور ایک روایت میں ہوئے سنا کہ سعد بن معاذ کی موت سے عرش ہل گیا۔ (رواہ ابنجاری) اور ایک روایت میں ہے کہ آسان کے تمام دروازے ان کے لئے کھول دیئے گئے اور آسانوں کے فرضے ان کی رُوح کے چڑھے سے مسرور ہوئے (رواہ الحاکم۔ فتح الباری، مناقب سعد بن معاذ وَفَعَالْنَادُةَ عَالِيْنَا )

اورستر ہزار فرشتے ان کے جنازہ میں شریک ہوئے جواس سے قبل کبھی آسان سے نازل نہ ہوئے تھے(ذکرہ ابن عائذ ورواہ البز ارواسنادہ حیّد) لے چنانچانصار میں ہے کی نے اس بارے میں پیشعر کہا ہے!
وما اھتز عرش اللّه من موت ھالك سَمِعُنَاب إلاَّ لِسَعدِ ابی عمرو

(استيعاب لا بن عبدالبرص٣٣ ج٣ ترجمه سعد بن معاذ تَضَافَلُهُ تَعَالِثَةُ )

ہم نے سوائے سعد بن معاذ کے اور تسی مرنے واکے گئے لئے بھی نہیں سنا کہ عرش خداوندی اس کے مرنے سے ہلا ہو۔اوران کی قبر سے مشک کی خوشبوآتی تھی واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم (روض الانف ص ۱۹۳ج۲)

تمام بنی قریظہ گرفتار کر کے مدینہ لائے گئے اور ایک انصاری عورت کے مکان میں ان کو محبوس رکھا گیا اور بازار میں ان کے لئے خند قیس کھدوائی گئیں بعدازاں دودو چار چار کواس مکان سے نکلوایا جاتا اور ان خند قوں میں ان کی گردنیں ماری جاتیں۔ جی بن اخطب اور سردار بنی قریظہ کعب بن اسد کی بھی گردن ماری گئی۔ جی بن اخطب (جس کے کہنے سے کعب ابن اسد سردار بنی قریظہ نے رسول اللہ ﷺ سے بَدعهدی کی اور معاہدہ توڑا) جب آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ کی طرف و کھے کر کہا کہ واللہ اُپنے نفس کوآپ کی دُھمنی کے بارے میں ملامت نہیں کرتا لیکن حق بیرے کہ خدا جس کی مَد دنہ کرے اس کا کوئی مددگار نہیں بارے میں ملامت نہیں کرتا لیکن حق بیرے کہ خدا جس کی مَد دنہ کرے اس کا کوئی مددگار نہیں بارے میں ملامت نہیں کرتا لیکن حق بیرے کہ خدا جس کی مَد دنہ کرے اس کا کوئی مددگار نہیں اللہ این اللہ ایک اسرائیل کے لئے جو سز امقدر البدایة والنہایة والنہایق والنہایة والنہایة

کی تھی اور جومصیبت ان کے لئے لکھ دی تھی وہ پُوری ہوئی بید دیکھکر جی بیٹھ گیا اور اس کی گردن ماری گئی عورتوں میں سوائے ایک عورت کے کوئی عورت فتل نہیں کی گئی جس کا پیجرم تھا كەاس نے كوشھے سے چكى كاياٹ گراياتھا جس سے خلاد بن سويد دَفِحَانْلُائَةُ مُشهيد ہوئے ابن ہشام کہتے ہیں کہ اس عورت کانام بُنانہ تھا۔ حکم قرظی کی بیوی تھی۔ (عیون الاثرص ۷۸،۲۲) تر مذی \_نسائی \_ابن حبان میں حضرت جابر ہے باسناد بھیح مروی ہے کہان کی تعداد حیار سوتھی اور سبایا بنی قریظہ یعنی قیدیوں کوفروخت کرنے کے لئے نجداور شام کی طرف بھیجا گیا اوران کی قیمت ہے گھوڑے اور ہتھیارخریدے گئے اور جو مال واسباب بنی قریظہ سے غنیمت میں ملاتھاوہ مسلمانوں پرتقسیم کیا گیا۔

بنی قریظہ کے واقعہ میں اللہ تعالے نے بیآ بیتی نازل فرمائی۔

وَأَنْ زَلَ الَّذِيْنَ ظَامَهُو وهُمُ مِينٌ ﴾ اورجن الله كتاب في ان كى مددكى هى الله أَهُلَ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِم اللهِ تَعَالَظ فِي الْ كُوان كَقَلْعُول سے نيچ وَ قَذُفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعُبَ } أتارديا اوران كرولول مين تمهارا رعب فَرِيُهًا تَقُتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيُقًا وَّ إِنَّ وَال دِيا ايك كُروه كُوتُمْ قُلْ كرتے تصاور أَوْرَثَكُمُ أَرُضَهُمُ وَدِيَارَهُمُ أَلِيكُرُوه كُوتِيدَكِرَتِي تَصَاوراللَّه نِيمَ كُو وَأَمْ وَاللَّهُ مُ وَأَرُضًا لَّمَ تَطَوُّهَا ﴾ وارث بنايا ان كى زمين كا اور ان كے گھروں کا اور ان کے مالوں کا اور اس زمین کا جس برتم نے ابھی تک قدم بھی نہیں رکھااوراللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيًّ قَدِيرًا۔ ٢

تنبیه: بن قریظه کے متعلق حضرت سعد بن معاذ رضی اللّٰد تعالیٰ عنه کا فیصله عین تورات کے مطابق تھاجس پران کا ایمان تھا۔ چنانچے تورات سفرات ثناء باب بستم آیت دھم میں ہے۔ جب تو کسی شہر کے پاس لڑنے کے لئے آپنچے تو پہلے اس سے کم کا پیغام کر۔اگروہ کے منظور كرے اور تيرے لئے دروازہ كھول دے توساری خلق جواس شہر میں یائی جائے تيری خراج گزار ہوگی اور تیری خدمت کرے گی اوراگروہ تجھ سے ملح نہ کرے بلکہ تجھ سے جنگ کرے

تو تواس کا محاصرہ کراور جب خداوند قدوس تیرا خدااُ سے تیرے قبضے میں کردے تو وہاں کے ہُر مرد کو تلوار سے قبل کر مگر عور توں اور مواشی کو اور جو کچھاس شہر میں ہواس کا سارالوٹ اپنے لئے لے اور تو اپنے دشمنوں کی لوٹ کو جو خداوند تیرے خدانے تجھے دی ہے کھائیو۔ م

اور ابولبابہ دَفِحَانْلُهُ تَعَالِئَ مُسجد کے ستون سے بندھے ہوئے تھے صرف نماز اور قضاء حاجت کے لئے کھول دیئے جاتے تھے۔نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے اور پیر کہتے تھے کہ میں اس طرح رہوں گا یہاں تک کہ مرجاؤں یااللہ عزّ وجل میری توبہ قبول فر مائیں چھروز کے بعد سحرکے وقت ان کی تو بہ نازل ہوئی ۔اس وقت رسُول اللّٰہ ﷺ حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے۔حضرت امسلمہ نے آپ سے اجازت لے کران کو بشارت سنائی اور مبارک باد دی۔ مسلمان دوڑے کہ ان کو کھولیں۔ ابولیابہ تضحافلہ تَغَالِی نے کہا میں قسم کھا چکا ہوں کہ جب تک رسُول الله طِنْ الله طِنْ الله عُود أینے دستِ مبارک سے نہ کھولیس گے۔اس وقت نہ کھلوں گا چنانچہ آپ جب صبح کی نماز کے لئے تشریف لائے تو خوددستِ مُبارک ہے ان کو کھولا۔ نکتہ: ابولبابہ رضی اللہ عنہ پر ندامت کی کیفیت طاری ہوئی کہ اُسے آپ کومسجد کے ستون سے باندھ ڈالا اور شم کھائی کہ جب تک میری توبہ قبول نہواور رسُول اللّٰہ ﷺ خود اً بينے دستِ مبارت ہے آگر نہ کھوليں اس وقت تک اس ستون ہے بندھار ہول گا اگر چہ میری موت آ جائے بیا لیک خاص کیفیت اور خاص حالت تھی جوبھی بھی خداوند ذوالجلال کے جبین مخلصین برطاری ہوتی ہے اسی کواصطلاح میں حال کہتے ہیں جس کواللہ اوراس کے رسُول نے پیندفر مایاحق جل شانہ نے ابولیا ہے بارے میں ہے آیت نازل فر مائی۔ یٓا یُھا الَّـذِيُـنَ المَنُوُ الاَ تَحُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحُونُوْاَ اَمَا نَاتِكُمُ وَٱنْتُمُ تَعُلَمُوْنَ السي اخسر الآيات س اوران كى توبدك بارے ميں بيآيت نازل ہوئى وَاخْسرُونَ اعُتَرَفوُا بِذُنُوبِهِمُ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَّاخَرَ سَيّاً عَسَى اللَّهُ أَنْ يَّتُوبَ عَلَيْهِ مُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ الولبابين دن تكم عبدكَ ستون سي بنده رب ل يعنى ان سبكوا پناغلام اوركنير بناؤال على الله على فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمُ حَلَالًا طَيِّباً ٢١-٣\_سورهُ انفال،آية: ١٥٢

جب آیت نازل ہوئی خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم مسجد میں تشریف لے گئے اور ابولبا بہ کو بشارت سُنائی اورخود دستِ مبارک ہے ان کو کھولا۔

معلوم ہوا کہ جوش محبت میں اس متم کے احوال اور کیفیات کا طاری ہونا عنداللہ اور عند الرسول مستحسن اور پسندیدہ ہے اس کا انکار کسی طرح مناسب نہیں ایسی کیفیات اور حالات کا طاری ہونا عقلاً عشق اور محبت کے لوازم میں سے ہے جولوگ حضرات صوفیائے کرام کے حال اور وجد کے منکر ہیں گمان ایسا ہوتا ہے کہ ان کا دل جوش محبت سے خالی ہے، جب آ دی کو جوش آتا ہے تو اپنا ہوش نہیں رہتا ہانڈی کے نیچے جب آگ زیادہ ہوگی تو اُبال کا آنالازی امرے بہر حال وجد اور حال کا انکار ناممکن اور محال ہوتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت کے بارے میں جب آیاتِ قرآنی کا نزول ہوا تو صدیق اکبرنے عائشہ صدّیقہ سے کہا کہ اے بیٹی اُٹھ اور نبی کریم ﷺ کاشکر بیا اُدا کر عائشہ صدّیقہ نے کہا:۔

انالا اشكر الاربى في بين قوسوائے خدا كے كى كاشكرنة كروں گا۔

یہ بھی سکر اور وجد کی ایک کیفیت بھی کہ خداوند ذوالجلال کے اس بے مثال انعام کود کھے

کرایسا سرور طاری ہوا کہ اس نے اس وَ رجہ مخمور بنا دیا کہ نبی اکرم ﷺ کے شکریہ ہے بھی

انکار کر دیا اور آنخضرت ﷺ نے اس پرانکار نہیں فر مایا معلوم ہوا کہ صاحب حال معذور

ہے ورنہ در حقیقت بیسب آل حضرت ﷺ کی زوجیت کی برکت تھی نزول براءت کی وجہ

ہے ورنہ در حقیقت بیسب آل حضرت ﷺ کی زوجیت کی برکت تھی نزول براءت کی وجہ

ہے عائشہ صدیقہ پرایک سکر کی کیفیت طاری ہوگئی اس حالت میں بیکلمات زبان سے نکل
گئے۔ (ہذاتو ضیح ماافادہ اشیخ عبدالحق المحد شالد صلوی فی مدارج النبوة)

أتخضرت صلى الله عليه وسلم كاحضرت زينب سے زيكاح

ای سال یعنی هیم می آن حضرت بیستی نے حضرت زینب بنت بحش سے نکاح فر مایا۔
قال قتاد ، والو اقدی و بعض فی قادہ اور واقدی اور بعض علماء مدینہ کا قول یہ اھل المدینة تزوجها علیه فی مخضرت بیستی المدینة تزوجها علیه

السّلام سنة خمس زاد بعضهم في ذي القعدة قال الحافظ البيهقي تزوجها بعد بني قريطة وقال خليفة بن خياط وابو عبيدة وسعمر بن المثنى وابن مندة تزوجها سَنة ملات والاول اشهر وهو الذي سلكه ابن جرير وغير واحد من اهل التاريخ- البداية والنهاية ص٢٥٥ اج٣

سے ۵ ہے میں نکاح کیا اور بعض نے اس پر بیاضافہ کیا کہ ماہ ذی قعدہ میں کیا اورامام بیہ پی فرماتے ہیں کہ حضرت زینب سے نکاح بعد غزوہ بنی قریظہ کے کیا اور خلیفہ بن خیاط اور ابوعبیدۃ اور معمر اور ابن مندہ بیہ کہتے ہیں کہ ساچے میں نکاح کیا اور پہلا قول یعنی ۵ ہے میں نکاح کا ہونا یہی زیادہ مشہور ہے اور ای کو ابن جریر اور بہت سے مؤرخین نے اختیار کیا ہے۔

حضرت زینب کے نکاح کامفصل قصّہ انشاء اللّٰہ تعالے از واج مطہرات کے بیان میں آئے گا۔

### نزول حجاب

اور حضرت نینب ہی کے ولیمہ میں آیت تجاب نازل ہوئی یعنی یہ آیت کریمہ وَإِذَا سَمُ وَهُنَّ مَتَاعًا فَمُسَلَّكُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابِ سِیسورہ احزاب کی آیت ہے اس کا آیت کو آیت کو آیت کو آیت تجاب کہتے ہیں کہ تورت ایسے خص کے سامنے نہ آئے کہ جس سے اس کا کا ح جا تر ہوا ور سورہ نُور میں جو آیتیں نازل ہوئیں یعنی قُلِ لِیلُمُ وَمِنَاتِ یَعُضُضُنَ مَا اَنْ حَفَظُنَ فُرُو جَهُنَّ وَلَا یُبُدِیْنَ زِیْنَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا اللی قول ایک کہ ایک کے فیکن مِن زیُنتِهنَّ و لا یُبُدِیْن زِیْنتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهرَ مِنْها اللی قول ایک کہ کہ ایک کہ کو ہروقت مستور اور پوشیدہ رکھنا ضروری ہوا ور آیتیں میں جبرہ اور ہوئی دوری ہوا ور ہیں ان اور کہ کہ اور میں ان اور میں جبرہ اور ہوئی کو ہروقت میں جبرہ اور ہو سیدہ رکھنا واجب ہوں کا ڈھکنا واجب ہوں کا ڈھکنا واجب ہور کو میں جبرہ اور ہواری ہوجائے اس کا یہ مطلب اعضاء کو اگر مروقت گھر میں مستورر کھنا واجب اور فرض ہوتو دشواری ہوجائے اس کا یہ مطلب اعضاء کو اگر مروقت گھر میں مستورر کھنا واجب اور فرض ہوتو دشواری ہوجائے اس کا یہ مطلب

نہیں کہ جس کے سامنے چاہے کھول لیا کرو۔اگر چبر کھولنے کی سب کے سامنے اجازت ہو پھر حجاب اور پَر دہ کا حکم نازل کرنے سے کیا فائدہ ہوا۔اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ حضرت زینب ہی کے قصہ میں آئے گی۔

## سلھ سریۂ محمّد بن مسلمہ کانصاری رضی اللّدعنہ بسوی قُرُ طآء لے امحرم الحرام لیھے

•امحرم الحرام تھے کورسُول اللّہ ﷺ نے تمیں سواروں کومجمّد بن مسلمہ انصاری رضی اللّه عنہ کی سرکردگی میں قُرُ طاء کی جانب روانہ فر مایا۔ جاکران پر چھاپہ مارا۔ دس آ دمی قبل ہوئے باقی بھاگ گئے۔ ڈیڑھ سواُونٹ اور تین ہزار بکریاں غنیمت میں ہاتھ آئیں۔سب کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے انہیں دن کے بعد ۲۹محرم کو بیلوگ مدینہ پہنچ شمن نکال کر مال غنیمت آپ نے غائمین پر تقسیم فر مایا تقسیم غزائم میں ایک اُونٹ کودس بکریوں کے معادل قرار دیائے۔

صحیح بخاری میں ابو ہُریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بیاوگ سردار بنی حنیفہ تمامہ ہن اثال کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں لائے آپ نے اُن کو مسجد کے ایک ستون سے باند ھنے کا حکم دیا۔ (تا کہ مسلمانوں کی نماز اور بارگاہ خداوندی میں عجز و نیاز کا نظارہ کریں جن کے دیکھنے سے خدایا دا تا تھا اور ان کے مل کو دیکھکر آخرت کی رغبت پیدا ہوتی تھی۔ اُن کے انوار و برکات اندر ہی اندر دلوں کی ظلمتوں اور تاریکیوں کو صاف کرتے تھے )

رسُول الله ﷺ جب ان کے پاس سے گزرے تو فرمایا اے ثمامہ میری نسبت تمھارا کیا گمان ہے ثمامہ نے کہامیرا گمان آپ کے ساتھ اچھا ہے۔

ا۔ فُرُ طَآ ، قبیلہ کی کمر کی ایک شاخ ہے۔ مدینہ مؤرہ سے سات دن کے راستہ پر ہے مقام رضر بدیمیں رہتے تھے۔ ۱۲ زرقانی ص ۱۲۴ ج

تنعم على شاكر وإن كنت لل الحجول كالمتحق إوراكرانعام واحمان تريد المال فسل منه أفرمائين توايك شكر كزار يرانعام واحسان ہوگا اور اگر مال مطلوب ہے تو جتنا جا ہیں ماضر کروں۔

ان تـقتـل تقتل ذادم وإن تنعم أرّاً بِقل كرين توايك خوني كولل كرين

رسُولِ اللَّه طِلْقِطْقِينَا سُن كرخاموش گزر گئے دوسرے روز پھرادھرے گزرے اور ثمامہ سے دریافت فرمایا اے ثمامہ میری نسبت تمھارا کیا گمان ہے۔ ثمامہ نے آپ کا تلطف محسوس كرك يهلاا ورتيسرا جمله حذف كردياا ورصرف اس قدركها

ان تنعم تنعم على شاكر أراحان فرمائين تو ايك شكر گزارير

آپسُن کر پھرخاموش گزر گئے، تیسرے روز پھراس طرف ہے گزرے اور وہی سوال فرمایا ثمامہنے کہامیرا گمان وہی ہے جومیں کل عرض کر چکا ہوں۔

آج ثمامه نے ان تنعم تنعم علی شاکر کوبھی حذف کردیااورا پنامعاملہ آپ کے خَلَق جمیل اور عفو وکرم پر چھوڑ دیا۔ آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فر مایا ثمامہ کو کھول دو۔ ابن آبخق کی روایت میں ہے کہ خود ثمامہ سے آپ نے بیفر مایا۔

قد عفوت عنك يا ثمامة إلى المام مين في محكومعاف كيااورآزاد واعتقتك

ثمامہ نے رہاہوتے ہی مسجد کے قریب ایک نخلستان تھا وہاں جا کرعسل کیا اور پھر مسجد مِينَ آئِ اوركَها - اَشْهَدُانَ لَآلِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاَشْهَدُانَّ مُحَمَدًا رَّسُولُ اللَّهِ -

اورآپ سے مخاطب ہوکر کہااے محمّد اس سے پیشتر آپ کے چہرہ سے زیادہ کوئی چہرہ مجھکو دینا میں مبغوض نہ تھا اور آج آپ کے چہرہ سے زیادہ روئے زمین پر کوئی چہرہ مجھکو محبوب اورپیارانہیں اوراس سے پہلے آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین مجھکومبغوض نہ تھااور آج سب سے زیادہ آپ ہی کا دین مجھ کومجبوب ہاور آپ کے شہر سے زیادہ کوئی شہر مبغوض نہ تھا اور آج آپ کے شہر سے زیادہ مجھ کو کوئی شہر محبوب نہیں میں عمرہ کے ارادہ سے جارہا تھا

کہ آپ کے سوارمجھکو گرفتار کرلائے اُب جوارشاد ہو۔ آپ نے ان کوعمرہ کرنے کا حکم دیا اور بشارت دی۔(لیعنی تم میچے اورسلامت رہو کے کوئی تم کوضر رنہیں پہنچا سکے گا)

ثمامه تفِحَانَتُهُ تَعَالِثَهُ جب ملّه آئے تو کسی کا فرنے کہا کہ ثمامہ تو بے دین ہو گیا ثمامہ نے کہا۔ ہرگز نہیں میں تورسول اللہ ﷺ کے ساتھ مسلمان ہوگیا ہوں بعنی میں بے دین نہیں ہوگیااس لئے کہ گفر اورشرک کوئی دین ہیں بلکہ لغواور بیہودہ خیال ہے بلکہ میں تو اللہ کامطیع اور فرما نبر دار بندہ ہوگیا ہوں اور اپنے آپ کواسی کے حوالہ اور سپر دکر دیا ہے۔خدا کی قتم میں بھی تمھارے مذہب کی طرف رجوع نہ کروں گااورخوب سمجھ لو کہ بمامہ سے جوغلہ تمھارے یاس آتا ہے اب ایک دانہ بھی تمھارے یاس نہ آئے گا۔ یہاں تک کہرسول اللہ علاقات اَجازت دیں ثمامہ نے بمامہ چنج کرغلّہ کا آنا بند کر دیا قریش نے مجبور ہوکر آپ کی خدمت میں عریضہ لکھا کہ آپ تو صلہ رحمی کا تھم دیتے ہیں۔ہم آپ کے رشتہ دار ہیں آپ ثمامہ کولکھ مجیجیں کہ غلہ بھیجنا بدستور جاری کردیں آپ نے ثمامہ کو کھوا کرروانہ فرمایا کہ غلّہ نہ روکیں۔ ( بخارى شريف فتح البارى ص ١٨ ج٨ باب وفد بن حديفة )

مسكلہ: جو شخص اسلام میں داخل ہواس كے لئے قسل مستحب ہے (كذا في فتح القدري) ثمامة بن أثال رضى الله تعالى عنه فضلاء صحابه ميس سے تصرسول الله رين الله عنه على وفات كے بعد جب اہل بمامہ مرتد ہوئے اور مسلمہ کذاب کے ساتھ ہو گئے تو حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ نے بیآ بیتی لوگوں کےسامنے تلاوت فرمائیں۔

بسُم اللّهِ الرَّحُمٰن الرَّحِيْمِ و يكتاب اتارى كَيْ عِاس الله كى جانب حْمَ تَسْزِيْلُ الكِّتَابِ مِنَ اللَّهِ ﴿ ٢ جو عَالِب ٢ قَبُول كرنے والا اور العَزيُر الْعَلِيم عَافِرَ الذَّ نُب المجمول كوسخت سزا دين والا اور دوستول كو وَقَابَلَ التَّوْبُ شَدِيدً الْعِقَابَ } براانعام دين والاجاس كسواكوتي معبود ذِي ٱلنَّطُول لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ ﴾ نهين اى كى طرف لوك كرسب كوجانا -

الُمَصِيرُ0 ل

اور بعدازان لوگوں سے مخاطب ہوکریے فرمایا بھلا انصاف تو کروکہ اس کلام مجمز نظام کو سلمہ کذاب کے ہذیان سے کیانسبت۔

حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقّا نیت اور اخلاص میں ڈویے ہوئے پیکلمات ارْ كرگئے تين ہزارآ دى مسلمه كذاب كاساتھ جھوڑ كرآغوش اسلام ميں آ گئے۔ (زرقانی صههاج۲)

ابن آبخق کی روایت میں ہے کہ جب اہل بمامہ مرتد ہوئے تو حضرت ثمامہ دَفِحَالْمُلْهُ تَعَالِيَجَةُ ُ نے لوگوں کومسلمہ کذاب کے اتباع سے روکا اور بیفر مایا:

وانه لمثبقاء كتبه الله عزوجل إلى المين كهين تُوركانام ونثان نهين البتة تحقيق على من اخذبه منكم وبلاء للم يشقاوت اور بربختي ہے جس كوالله عزوجل على من لم ياخذ منكم يا إلى في ان لوكول ك حق مين لكه ديا ب جنھوں نے اس کو قبول کیااور

اياكم وامرا مظلما لا نور فيه إلى الحاوكة اين كواس تاريك امرس بجاؤ بني حنيفة-

ابتلاءاورامتحان ہےان لوگوں کے حق میں جنھوں نے اسےاختیار کیاا ہے بنی حنیفہ اس نصيحت كوخوب سمجھ لو۔

کیکن حضرت ثمامہ نے جب بیدد یکھا کہ نصیحت کارگرنہیں ہوتی اورلوگ کثرت سے اُس کے متبع ہو گئے۔تو جومسلمان ان کے ساتھ تھے اُن سے فرمایا خدا کی قتم میں اس شہرمیں ہرگز نہرہوں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالے نے ان لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کیا ہے جو میرے ساتھ چلنا جاہے وہ چلے۔ ثمامہ رَضِحَانتُهُ تَعَالِيَّ مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے اور جا کرعلاء بن حضری دَضِحَانَتُلُهُ تَعَالِيَّ کے ساتھ مل گئے اوراس بارے میں حضرت ثمامہ نے کچھاشعار کھے

> دعانا الى ترك الديانة والهُدئ مسيلمة الكذاب اذجاء يَسُجَعُ

مسیلمہ کذاب نے ہم کو دین اور ہدایت کے چھوڑنے کی طرف بلایا جس وقت کہوہ کاہنوں کے سے بیجع کہنا تھا۔

فياعجبا من معشر قد تتابعوا له في سبيل الغيّ والغيُّ اشنع

تعجب ہے ان لوگوں سے جنھوں نے اس کے انتاع سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا حالانکہ گمراہی بہت ہی بُری چیز ہے۔ ( کذافی الاستیعاب لا بن عبدالبر۔ترجمہ ثمامة ؓ)

# غزوه بني لحيان

#### رہیج الاوّل کھ

کیم رئیج الاوّل آجے کوآپ بنفسِ نفیس عاصم بن ثابت اور ضبیب بن عدی اور دیگر شہداء رجیع کا بدلہ لینے کے لئے دوسوسواروں کوہمراہ لے کرروانہ ہوئے۔ بنولحیان آپ کی خبر پاتے ہی بھاگ کر پہاڑوں میں جاچھے ایک دوروزیہاں قیام فرمایا اورا طراف وجوانب میں چھوٹی جھوٹی مہمیں روانہ کیس جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی دی سوار دے کرروانہ فرمایا۔ بلا جدال وقال آپ واپس ہوئے اور زبان مبارک پریم کلمات تھے۔ آیبون تساؤبون قیاجہ وُن اعوذ بالله من وعثاء السفر و کابة المنقلب وسوء المنظر فی الا هل والمال۔

(طبقات ابن سعد ٢٥ قب ٢٢ زرقاني ص ١١٢ج٦)

# غزوهٔ ذیقرُ د

#### ربيع الاوّل ٢هيا

ذی قرر دایک چشمہ کانام ہے جو بلاد غطفان کے قریب ہے رسول اللہ ﷺ کی اونٹیوں کی چراگاہ تھی ۔عبدالرحمٰن بن عیدینہ بن حصن فزاری نے چالیس سواروں کی ہمراہی میں اس چراگاہ پر چھاپہ مارااور آپ کی اونٹیناں پکڑ کر لے گیا۔ ابوذررضی اللہ عنہ کے صاحب زادے کوجو اونٹیوں کی حفاظت پر حتعین مصان کو تل کر ڈالا اور ابوذررضی اللہ عنہ کی بیوی کو پکڑ کر لے گئے۔ اونٹیوں کی حفاظت پر حتعین مصان کو تل کر ڈالا اور ابوذررضی اللہ عنہ کی بیوی کو پکڑ کر لے گئے۔ سلمۃ بن اکوع اطّلاع ملتے ہی ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور ایک ٹیلہ پر کھڑے۔

ا۔ اس غزوہ کی تاریخ میں اختلاف ہے، این سعد کہتے ہیں کہ بیغزوہ رئے الاوّل سے میں ہوا، امام بخاری رحمہ اللّه فرماتے ہیں کہ سے میں غزوہ نیبر سے تین روز پہلے ہوا مگرتمام علاء اس پرمتفق ہیں کہ بیغزوہ سے حدیبیہ سے پہلے ہوا تفصیل کیلئے فتح الباری ص۳۵۲ ج کی مراجعت کریں۔ ہوکر یاصباحاہ کے تین نعرے لگائے جس ہے تمام مدینہ گونج اٹھا۔ سلمۃ بن اکوع بڑے تیر انداز تھے، دوڑ کران کو پانی کے ایک چشمہ پر جا پکڑا۔ ان پر تیر برساتے جاتے تھے اور بیشعر پڑھتے جاتے تھے۔

انے ابسن الاکے والیہ والیہ وم السرضّع میں اکوع کا بیٹا ہوں، اور آج کے دن معلوم ہوجائے گا کہ س نے شریف عورت کا دُروھ پیاہے اورکون کمینہ ہے۔

یہاں تک کہ تمام اونٹنیاں اُن سے چھڑالیں اور تبیں یمنی چادریں اُن سے الگ حچینیں۔

ان کے جانے کے بعدرسول اللہ ﷺ پانسویا سات سوآ دمی کے کرروانہ ہوئے اور تیزی سے مسافت طے کرکے وہاں پہنچاور آپ اُپنے روانہ ہونے سے پہلے بھی چندسوار روانہ فرما چکے تھے، ان لوگوں نے پہلے بہنچ کر اُن کا مقابلہ کیا۔ دوآ دمی مشرکین میں کے مارے گئے ایک مسعد ق بن حَگَمَہ جن کو ابوقیا دق وَفِحَانَفُهُ مَعَالِحَةٌ نَے قبل کیا اور دوسراابان بن عمر جس کوعکا شتہ بن محصن وَفِحَانِفُهُ مَعَالِحَةٌ نے قبل کیا اور مسلمانوں میں سے گخر زبن نصلہ رضی اللہ عنہ جن کا لقب اخرم اے عبدالرحمٰن بن عیدنہ کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔

سلمة بن اکوع نے آپ کی خدمت میں آ کرعرض کیا یارسول اللہ میں ان کوفلاں جگہ پیاسا حچھوڑ آیا ہوں۔اگرسوآ دمی مجھکومل جائیں توسب کوگر فتار کرلا وَں آپ نے فرمایا:

ہیں ابن الا کوع ملکت فاسجع کی الم استان اکوع جب تو قابو پائے تونری کر۔ پیا ابن الا کوع ملکت فاسجع کے اسول اللہ ﷺ ایک شانہ روز وہیں مقیم رہے اور مشرکین شکست کھا کر بھاگ گئے ،رسول اللہ ﷺ ایک شانہ روز وہیں مقیم رہے اور صلوٰ قالخوف پڑھی اور پانچ دن کے بعد مدینہ واپس ہوئے۔(زرقانی ص۵۳ اج۲)

ا۔ سلمۃ بن اکوع کہتے ہیں کہ سب ہے آ گے اخرم کو کا فلک تکھا اور ان کے پیچھے ابو تمادہ سے میں نے اخرم کے گھوڑے کی باگ پکڑئی اور کہا کہ تنہا نہ جاؤ کہیں تم کو مار نہ ڈالیں۔ رسول اللہ بیٹی ٹیٹی ٹاور آپ کے اصحاب کا انتظار کرو۔ اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے سلمہ اگر تو اللہ اور بوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جہنم کو تق سمجھتا ہے تو میرے اور شہادت کے مابین حائل نہ ہو۔ سلمہ نے گھوڑ دی، اخرم آگے بڑھے اور مقابلہ کیا۔ عبدالرخمن بن عید نہ اور شہادت کے مابین حائل نہ ہو۔ سلمہ نے گھوڑ دی، اخرم آگے بڑھے اور مقابلہ کیا۔ عبدالرخمن بن عید نہ ہو کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ بعداز ال ابو تمادہ نے آگے بڑھ کر عبدالرخمن کے ایک نیز ہمارا جس نے اس کا کام تمام کیا۔ اصابہ سلم ۲۵ سے سے شہید ہوئے دبن نھلہ ڈو طبقات ابن سعد ص ۲۰ سے نے الباری، جے ہیں۔ سے سے سے فی الباری، جے ہیں۔

# نسرية عكاشته بن محصن رضى الله عنه بسوى عَمْرُ إ

اسی ماہ رہیج الاوّل میں رسول اللّہ ﷺ نے عکاشتہ بن محصن کو جالیس آ دمیوں کے ہمراہ عُمْرُ کی جانب روانہ کیالیکن وہ لوگ خبر پاتے ہی بھاگ گئے جب وہال کوئی نہ ملاتو شجاع بن وہب کو اِدھر اُدھر تلاش میں روانہ کیا قرائن سے ان کوان کے مویشیوں کا کچھ پتہ نہ چلا انھیں میں کا ایک شخص ان کے ہاتھ لگ گیا، اُس کو پکڑ لائے اور اس سے پتہ دریافت کیا، وہال پہنچ کر چھا پہ مارادوسواونٹ غنیمت میں ملے۔ (طبقات ابن سعد ص١٦ ح٢)

# سرية محمّد بن مسلمه رضى الله تعالى عنه بسوى ذى القَطَّهُ ولا

# سربيابوعبيدة بن الجراح سوىً ذي القَطَّهُ

رسول الله ﷺ نے ان کا انتقام لینے کے لئے ابوعبیدہ کو جالیس آ دمیوں کے ہمراہ ذی القصّه کی طرف روانہ فرمایا پہنچ کران پرحملہ کیا شکست کھا کر بھا گ گئے ابوعبیدہ ان کے مویشی پکڑلائے اور مدینہ واپس ہوئے اس کوسریۂ ذی القصّه ثانی کہتے ہیں۔

# ئئرية بَجُوم

رہیج الآخر میر سول اللہ ﷺ نے زید بن حارثہ کو جموم کی جانب جومدینہ سے حیار اینٹر ایک چشمہ کانام ہے۔ ۱۱ ع۔ ذی القصد ایک موضع کانام ہے جومدینہ سے بیں میل کے فاصلہ پر ہے۔ ۱ازرقانی میل کے فاصلہ پر ہے، بن سلیم کے مقابلہ میں روانہ فر مایا، وہاں پہنچ کرایک عورت مل گئی جس نے ان کا پتہ دیا۔ کچھ قیدی اور کچھ اونٹ اور کچھ بکرییں وہاں سے لے کر دو دن کے بعد واپس ہوئے۔لے

# سريي

#### جمادي الأولى تهج

رسُول اللّه ﷺ کو بیاطّلاع ملی که قریش کا ایک کاروان تجارت شام ہے واپس آر ہا ہے اس اطّلاع کے ملنے پرآپ نے زید بن حارثه رضی الله عنه کوایک سوستر سواروں کے ہمراہ مقام عِیْص کی طرف روانہ فرمایا۔

یہ مقام مدینہ سے چاردن کے راستہ پر ہے، ساحل کے قریب واقع ہے۔ یہاں سے قریش کے تجارتی قافلے گزرتے ہیں۔

مسلمانوں نے پہنچ کرسب قافلہ والوں کو گرفتار کرلیا اور ان کے تمام مال ومتاع پر قبضہ کرلیا سب کو لے کر مدینہ حاضر ہوئے۔قید یوں میں آپ کے داما دابوالعاص بن رہیے بھی تھے، آپ کی صاحبز ادی حضرت زینب نے ان کو پناہ دی اور آپ کے صاحبز ادمی حضرت زینب نے ان کو پناہ دی اور آپ کی صاحبز ادمی حضرت زینب نے ان کو پناہ دی اور آپ کیائے۔ ان کا مال واسباب واپس کیائے۔

حضرت ابوالعاص کی واپسی اوران کے اسلام کامفصل قصّه غزوهٔ بدر کے بیان میں گزر چکاہے۔

#### سُر بیطَرِف (جادیالاً خری)

طَرِف ایک چشمہ کا نام ہے، مدینہ سے چھتیں میل کے فاصلہ پر ہے، زید بن حارثہ کو پندرہ آ دمیوں کے ساتھ بنی تغلبہ کی سرکو بی کے لئے اس چشمہ کی طرف روانہ فر مایا۔غنیم بھاگ گیااور زید بن حارثہ کچھاونٹ اور بکریاں۔ لے کرمدینہ واپس ہوئے۔ ت

ع طبقات ابن سعدج ٢،ص : ١٣ ١٣ ٣٠

إ ـ طبقات ابن سعد ، ج٢م ، ٦٢ ـ ٣٣ زرقاني ج٢: ص: ١٥٥

## سریه جسمیٰ له (جمادی الأخری آھ)

دھیہ کلبی رضی اللہ عنہ جضور کا والا نامہ لے کر قیصر دم کے پاس گئے تھے وہاں سے واپس آرہے تھے قیصر کے دیئے ہوئے ہدایا اور تھا کف آپ کے ہمراہ تھے جب حسی کی کر قریب پنچ تو ہدائی نے قبیلہ جذام کے چندا آ دمیوں کو لے کر ڈاکہ ماراصر ف ایک پُر انی اور بوسیدہ چین لیا۔ رفاعة بن زید جُذامی (جومشر ف باسلام چین لیا۔ رفاعة بن زید جُذامی (جومشر ف باسلام ہو چیکے تھے ) جب ان کواس کی اطّلاع ہوئی تو وہ چند مسلمانوں کو اَپنے ہمراہ لے کر پنچے اور ہوئی دوہ تھی ایک کوائل کی اطّلاع ہوئی تو وہ چند مسلمانوں کو اَپنے ہمراہ لے کر پنچے اور آکھ ضرت بینچے اور آکھ ضرت بینچے اور آکھ ضرت بینچے اور اس کی اطّلاع کی۔ آپ بینچی نے پانچ سوسحا بہوزید بن صارفہ کی سرکر دگی میں شمعیٰ کی طرف روانہ کیا ، یوگی رات کو چیلے اور دن کو چیپ جاتے ، مین کو پہنچے ہی ایک دم ان پانچ ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بریاں ہاتھ لگیں ، چونکہ اُنہی کے ساتھ رفاعة بن زید کے لوگ بھی رہے تھے جو پانچ ہزار بریاں ہاتھ لگیں ، چونکہ اُنہی کے ساتھ رفاعة بن زید کے لوگ بھی رہے تھے جو مسلمان تھ غلطی سے ان کے بیخ اور تورتیں گرفتار ہوگے ، رفاعة بن زید آپ کی خدمت میں صاحر ہوئے آپ نے خضرت علی کو ان کے ہمراہ روانہ کیا کہ زید کو تھم دیں کہ تمام قیدی چھوڑ دیے جا تیں اور سب مال واپس کردیا جائے ، جی کہ نمدہ اور کیا وہ واپس دے بیا کے جیا کیں اور سب مال واپس کردیا جائے ، جی کہ نمدہ اور کیا وہ واپس دے بیا کے بیا کہ تیں اور سب مال واپس کردیا جائے ، جی کہ نمدہ اور کیا وہ واپس دے بیا کے بیا کے بیا کے بیا کہ بیس اور سب مال واپس کردیا جائے ، جی کہ نمدہ اور کیا وہ واپس دے بیا کے بیا کہ تیں اور سب مال واپس کردیا جائے ، جی کہ نمدہ اور کیا وہ واپس کردیا جائے ، جی کہ نمدہ اور کیا وہ واپس کردیا جائے ، جی کہ نمدہ اور کیا وہ واپس کردیا جائے ، جی کہ نمدہ اور کیا وہ واپس کی جی کو کردیا جائے ، جی کہ نمدہ اور کیا وہ واپس کی کیا کہ کیا کہ کو کیا ہو کی کو کیا ہو کے کیا کہ کو کیا گور کیا جائے ، جی کہ کہ کور کیا جائے کیا کہ کیا کہ کیا گیں کی کیا کہ کی کی کیا کہ کور کیا جائے کیا کہ کی کیا کہ کیور کیا جائے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کی کی کیا کی کیا کی کیا کہ کی کی کیا کی کیا کی کیا کی کی کور کیا جائے کی کر کیا کیا کیا کی کی کی کی کی کی کر کیا کیا کی کی کی کی کر کیا کیا کی کی کر کیا کی کر کیا کہ کی کی کی کر کی ک

#### ئىر يە وادى القرى<mark>س</mark> رىجىيىنچە)

ماہ رجب میں زید بن حارثہ کو بنی فزارہ کی سرکو بی کے لئے وادی القریٰ کی جانب روانہ فرمایا، چندمسلمان شہید ہوئے اور زید بن حارثہ زخمی ہوئے۔

المحمی ۔ وادی القریٰ کے قریب موضع ہے جہاں قبیلہ جُذام آباد ہے ابن سعد اور ابن سید الناس کہتے ہیں کہ بیسر یہ جمادی الاخری کے میں روانہ کیا گیا اور حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ بیدواقع صلح حدیبیہ کے بعد کا ہے اس کئے کہ حدیبیہ کے واپسی بی کے بعد دخیۂ کلبی کوقیصر روم کے پاس والا نامہ دے کر روانہ فرمایا ہے۔ زرقانی ص ۱۵۸ ج ۲۰ ہیں۔ ابن سعد، ج ۲۰ ہیں۔ ۱۵۸ نے ۱۵۸ سے وادی القری ایک موضع مدینہ منورہ ہے قریب ہے، شام کے راستہ میں پڑتا ہے۔ ۱۲زرقانی

### سُر بهُ دومة الجُنْدُ كُ (شعبان ٢٩)

عبدالله بن عمر رضى الله عنهما \_ راوى بين كه رسول الله عَلِينَ عَلَيْهُ مسجد مين تشريف فر ما تنهے \_ ابو بكراورعمراورعثان اورعلى اورعبدالرحمن بنعوف اورعبدالله بن مسعوداورمعاذ بن جبل اورحذيفة بن اليمان اور ابوسعيد خدري رضي الله تعالى عنهم الجمعين اور دسوال ميس،سب آپ كي بارگاه ميس حاضر تھے کہا یک نوجوان انصاری حاضر خدمت ہوا۔اورسلام کرکے بیٹھ گیااورعرض کیا۔ یا رسول الله ای المؤمنین أ که یا رسول الله سب سے بہتر كونسا افضل-۰ آپ نے فرمایا۔

إجس كے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔

🥻 کون مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار اور منجھدارے۔

احسنهم اخلاقا بعدازاں اُس نے بیسوال کیا۔ فايّ المؤمنين أكُيّسُ

آپ نے فرمایا:

ينزل به اولئك الاكياس-

اکثرہے للموت ذکر او 🍹 جوسب سے زیادہ موت کو یاد کرنے اور اكثرهم استعداد اله قبل أن أ ركف والا اورموت آنے سے پہلے سب 🕽 ہے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہو ایسے ہی لوگ مجھداراور ہوشار ہیں۔

انصاری نو جوان تو ساکت ہوگیا اور آپ مجلس کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا یا نچ خصلتیں نہایت خطرناک ہیں اللہ تعالیٰ تم کو اُن سے پناہ دےاوران کے دیکھنے ہے محفوظ

(۱)۔جس قوم میں بے حیائی کھٹم گھلاً تھیل جائے تو اس قوم میں طاعون اور وہ بیاریاں تھیلتی ہیں کہ جو پہلے بھی ظاہر نہ ہوئی تھیں۔

(۲)۔ جوقوم ناپ اور تول میں کمی کرتی ہے وہ قحط سالی اور مشقتوں میں مبتلا ہوتی ہے اور ظالم بادشاہ ان پر مسلّط کر دیا جاتا ہے۔

(٣)۔جوقوم اپنے مال کی زکوۃ نہیں نکالتی ان سے بارش روک لی جاتی ہے، اگر جانور نہ ہوتے تو بالکل بارش سے محروم کر دیئے جاتے۔

(۴)۔اور جوقوم اللّٰدعرِّ وجل اوراُس کےرسُول کاعہد تو ڑتی ہےتو اللّٰہ تعالےٰ اجنبی دشمنوں کو ان پرمسلّط کردیتا ہے اور وہ غیر قوم کےلوگ ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب لے لیتے ہیں۔

(۵)۔اور جب پیشوا اور حکّام کتاب الله کے خلاف فیصله کرنے لگیں اور متکبّر اور سرکش ہوجائیں تواللہ تعالیٰ آپس میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں۔

بعدازاں رسُول الله ظِيَّقَ اللَّهِ عَبِدالرَّمٰن بن عوف کو حکم دیا کہ میں آج یا کل تم کوایک مہم پر بھیجنے والا ہوں تیار ہوجاؤ ، اگلے روز جب نماز سے فارغ ہوئے تو عبدالرَّمٰن بن عوف کو بلایا اور اپنے سامنے بھلایا اور دست مبارک سے ایک سیاہ عمامہ ان کے سر پر با ندھا اور چار انگشت کا شملہ پیچھے جھوڑ ااور فر مایا اے ابن عوف اسی طرح عمامہ با ندھا کرو ، اس طرح بہت بھلامعلوم ہوتا ہے۔ بعداز ال حضرت بلال کو حکم دیا کہ ایک جھنڈ الا کر عبدالرَّمٰن بن عوف کو دیں اور پھر آپ نے اللہ عز وجل کی حمد و ثناء کی اور اُپنے اوپر درود پڑھا اور عبدالرَّمٰن بن عوف کو دیں اور پھر آپ نے اللہ عز وجل کی حمد و ثناء کی اور اُپنے اوپر درود پڑھا اور عبدالرَّمٰن بن عوف کو دیں اور پھر آپ نے اللہ عز وجل کی حمد و ثناء کی اور اُپنے اوپر درود کے لئے جاؤ۔ جن کو ل کے اللہ کی ساتھ کھر کیا ان سے قبال کرو۔ خیانت اور غدر نہ کرنا کی کے ناک اور کان نہ کا ٹناکسی بچے کو فیل کرنا۔ بیاللہ کا عہد ہے اور اُس کے نبی کی سنت ہے۔

سات سوآ دمیوں کے ساتھ دومۃ الجندل کی طرف جانے کا تھم دیا اور بیار شادفر مایا کہ اگر وہ تمھاری دعوت کو قبول کریں اور اسلام لے آئیں تو وہاں کے رئیس کی بیٹی سے نکاح کرنے میں نامل نہ کرنا۔

عبدالرحمٰن بنعوف روانه ہوئے اور وہاں پہنچ کرلوگوں کواسلام کی دعوت دی۔ تین روز

تک برابراُن کواسلام کی دعوت دیتے رہے تیسر ہے روز دومۃ الجند ل کے رئیس اصبع بن عمر نے اسلام قبول کیا جو کہ مذہباً عیسائی تھا۔اوراس کے ساتھ اور بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کی پیشین گوئی کے مطابق عبدالرحمٰن بن عوف کا ذکاح وہاں کے رئیس اصبع کی بیٹی تُمَاضِرُ سے ہوا عبدالرحمٰن اس کوا ہے ساتھ مدینہ لے آئے ابوسلمۃ بن عبدالرحمٰن جو کہارتا بعین اور جلیل القدر دھاظ طبیں سے ہیں ،وہ ان کیطن سے بیدا ہوئے لے

#### سُر بِيَ فَدک (شعبان ۲<u>ھ</u>)

رسول الله ﷺ کویے خبر ملی کہ بنی سعد بن بکرنے یہ و دخیبر کی امداد کے لئے فدک کے قریب لشکر جمع کیا ہے۔ آپ نے حضرت علی وضحافظہ النے کے کوسوآ دمیوں کے ہمراہ فدک کی طرف روانہ فر مایا راستہ میں ان کو ایک شخص ملا۔ ڈرانے اور دھمکانے ہے معلوم ہوا کہ بنی سعد کا جاسوں ہے۔ امن دے کراُس سے پتہ دریافت کیا۔ اُس نے اُن کا ٹھیک ٹھیک پتہ بنایا اس کے مطابق پہنچ کراُن پر جملہ کیا۔ بنوسعد تو بھاگ گئے اور مسلمان پانچ سواونٹ اور دو ہزار بکریاں لے کروایس ہوئے۔ ا

#### سُر بياُمٌ قِر فَهُ (2 دمضان الهبادك بِ بِیجِ)

ام قر فَدُ ایک عورت کی کنیت ہے جس کا نام فاطمہ بنت ربیعہ تھا، یہ عورت قبیلہ بی فزارہ کی سردارتھی زید بن حارثہ تفعیٰ نفائ تعَالِے ایک مرتبہ مال تجارت لے کرشام کو جاتے ہوئے یہاں سے گزرے بن فزارہ کے لوگوں نے ان کو مارکر زخمی کیا۔اور تمام سامان چھین لیا۔ زید مدینہ واپس آگئے آنخضرت میں تھی ان کی سرکو بی کے لئے ایک شکر زید کی سرکردگی میں روانہ کیا جو کا میابی کے ساتھ واپس آیا۔ تا

م\_زرقانی،ج۲،ص:۱۶۲

ا\_زرقانی، ج۲،ص: ۲۳ \_طبقات ابن سعد بن ج:۲:ص:۵

# سَر يهُ عبدالله بن عتيك برائے لل ابی رافع بن حقیق يہُو دی

ابورافع یہودی کے قبل کامفصل واقعہ سے کے واقعات میں ذکر ہو چکا ہے۔ ہمارا مقصداس وقت صرف یہ بتلانا ہے کہ بعض علاء کے نزیک ابورافع کے قبل کا واقعہ سے میں پیش آیا اور بعض کے نزدیک مے میں پیش آیا اور بعض کے نزدیک سے میں تفصیل کے لئے ، زرقانی کی مراجعت کریں ہے

### سَر يهٔ عبدالله بن رواحه رضى الله تعالى عنه (شواله آجه)

ابورافع کے آل ہوجانے کے بعد یہو دنے اُسیر بن رِزَام کواپناامیر اور سردار بنالیا، اس نے رسول اللہ ﷺ کے مقابلہ کے لئے تیاریاں شروع کیں اور قبیلہ عطفان اور دیگر قبائل کورسول اللہ ﷺ جنگ کرنے کے لئے آمادہ کیا۔ آپ کو جب اس کاعلم ہوا تو عبداللہ بن رواحہ کو تین آدمیوں کے ساتھ تحقیق حال کے لئے روانہ فرمایا۔ عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ روانہ فرمایا کہ واقعہ سے رسول اللہ ﷺ نے تمیں آدمیوں کوعبداللہ بن رواحہ کے ساتھ روانہ فرمایا کہ ان کو بلاکرلائیں تا کہ ان سے زبانی گفتگو کریں۔

اسیر بن رزام نے بھی تمیں آ دمی ہمراہ لیئے اور روانہ ہوا ایک ایک اونٹ پر دو دو آ دمی تھے ایک یہودی اور ایک مسلمان راستہ میں آ کران لوگوں کی نیت بدلی۔ اُسیر بن رزام اور عبداللہ بن اُنیس اُ ایک اونٹ پر سے ، اُسیر نے دومر تبدان پر تلوار چلانی چاہی۔ مگر عبداللہ بن اُنیس متنبہ ہوگئے دومر تبددرگز رفر مایا۔ اُسیر نے جب تیسری باریہ حرکت کی تو طرفین سے جنگ جھڑگئی۔ تمام یہودی قبل کردیئے گئے۔ ان میں کا صرف ایک آ دمی بچا جو بھاگ گیا تھا مسلمانوں میں سے بحداللہ کوئی قبل نہیں ہوا۔ صرف عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے زخم آیا۔ جب بیلوگ مدینہ واپس آئے تو رسول اللہ میں اللہ عنہ نے فرمایا:

قدنجاكم الله من القوم الله تعالى نعم كوظالمول سي نجات دى۔ الظالمين

اورعبدالله بن انیس کے زخم پرلعاب مبارک لگادیا۔فوراً اچھّا ہوگیا اور چہرہ پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی۔

### سَر بيرَ كزربن جابرفهرى رضى الله عنه سوى عُرَنيين (شوال له)

قبیلہ عُکُل اور عُرینہ کے چندلوگ مدینہ میں آئے اور اسلام ظاہر کیا۔ چندروز کے بعد آپ سے بیعرض کیا کہ ہم اہلِ مولیثی ہیں اب تک دودھ پر ہمارا گزارار ہا ہے غلّہ کے ہم عادی نہیں مدینہ کی آب وہوا ہم کوموافق نہیں اس لئے اگر ہم کوشہر سے باہر صدقات کے اونٹوں میں رہنے اور ان کے دودھ بینے کی اجازت دے دیں تو بہتر ہے۔

آپ نے ان کی درخواست منظور فرمائی اور شہر سے باہر چراگاہ میں صدقات کے اونٹ رہتے ہے۔ وہاں رہنے اور ان کا دودھ پینے کی اجازت دے دی چند روز میں بیالوگ تندرست اور بڑے توی اور توانا ہو گئے ،اس وقت بیشرارت سوجھی کہ اسلام سے مرتد ہوئے اور آپ کے چرواہے کوئل اور اُس کے ہاتھ اور پیرناک اور کان کائے۔ اور آنکھوں میں کا نے چھوئے اور اونٹوں کو بھگا کرلے گئے۔

ا بیرواقدی اور ابن سعد اور این حبان کا قول ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیرواقعہ صدیبیہ کے بعد اور فتح خیبر سے پہلے ہواتفصیل کے لئے زرقانی ص۲۷ اج۲ کی مراجعت کریں۔ سے زرقانی ج۲ ہم:۲۷ کا

# بَعُثِ عمروبن اميهُ ضَمر ي رضي اللَّد تعاليٰ عنه

ابوسفیان بن حرب نے ایک روز قریش کے بھرے مجمع میں پیکہا کہ کوئی شخص ایسانہیں کہ جوجا کرمخمد ۔ کونل کرآئے ان کے ہاں کوئی پہرہ نہیں محمّد بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں ایک اعرابی نے کہا کہ میں اس کام میں بڑا ماہر ہوں ،اگرتم میری امداد کروتو میں اس کام کو کرآ وَل ابُوسفیان نے اس کوا یک اونٹنی دی اورخرج دیا۔اور امداد کا وعدہ کیاوہ اعرابی اپنا خنجر لے کرمدینه روانه ہواحضوراس وقت مسجد بنی عبدالاشہل میں تشریف فر ما تھے اس اعرابی کو سامنے سے آتے دیکھ کرفر مایا یہ کسی فاسد نیت ہے آرہا ہے، اُسیّد بن حفیرا تھے اوراس اعرابی کو پکڑا۔ جو خنجر کیڑوں میں چھپائے ہوئے تھاوہ ہاتھ سے چھوٹ گیا،آپ نے فرمایا کہ سچ بتلاکس نیت سے آیا ہے۔اس نے کہاا گرمجھکو امن عطا ہوتو عرض کروں۔ آپ نے فرمایا میں نے مجھکوامن دیا۔ اعرابی نے تمام واقعہ بیان کردیا۔ آپ نے اس کوچھوڑ دیا اور معاف کیا۔ وه اعرابی بیرمعامله دیکھکرمسلمان ہوگیااور بہ کہا۔

یا محمد والله ماکنت ! اے محد میں کی سے ڈرنے والا نہ تھا مگر ساافرق الرجال فماهو الا أن أي آب كود يكيت بي عالت مولى كمقل على ماهممت به مالم يعلم أج جس كالسي كولم بين ، پس مين نے پيجان ليا

رأيتك فــذهــب عــقــلــي 🖠 جاتى ربى اورْ ول كمزور پڑگيا، پهر مزيد وضعفت نفسى ثم اطلعت أبرآل بيكهآب ميرك اراده يرمطلع موكة احد فعرفت انك ممنوع أ كهآپ مامون اور محفوظ بين اوريقيناً آپ وانك على حق وان حزب إحق يربي اور ابوسفيان كا كروه شيطان كا ابی سفیان حزب الشیطان أ گروه به آپ ینکرمسران لگ۔ فجعل رسول الله صلى الله عليه سلم يتبسم-

اس کے بعدوہ اعرابی چندروز آپ کی خدمت میں رہااور پھر آپ سے اجازت لے کر رخصت ہوا پھراس کا کوئی حال معلوم نہیں ہوا کہ کہاں گیا۔ بعدازاں آپ نے عمروبن امیضم کی اور سلمۃ بن اسلم انصاری کومکۃ روانہ فر مایا کہ اگر موقعہ پڑے تو ابوسفیان کوئل کردیں۔ جب بید دونوں مکۃ میں داخل ہوئے تو بیارادہ کیا کہ مسجد حرام میں حاضر ہوکر بیت اللہ کا پہلے طواف کرلیں حرم میں داخل ہونا تھا کہ ابوسفیان نے ان کو د کھے لیا اور چلا کر کہا کہ دیکھو بیٹ عمرو بن امیہ ہے ضرور کسی شرکے لئے آیا ہے۔ زمانہ جالمیت میں عمرو بن امیہ شیطان کے نام سے مشہور تھا۔ اہلِ مکۃ نے اس خیال سے کہ عمرو بن امیہ ہم کوکوئی نقصان نہ پہنچائے اس ڈرسے اس کے لئے پچھردو بیہ بیسہ جمع کردیا۔ عمرو بن امیہ ہم کوکوئی نقصان نہ پہنچائے اس ڈرسے اس کے لئے پچھردو بیہ بیسہ جمع کردیا۔ عمرو بن امیہ ہم کوکوئی نقصان نہ پہنچائے اس ڈرسے اس کے لئے پچھردو بیہ بیسہ جمع کردیا۔ عمرو بن امیہ ہم کوکوئی نقصان نہ پہنچائے اس ڈرسے اس کے لئے پچھردو بیہ بیس ہم کی جان بچاکر بیا ہیں کہ نقل جا نیس ۔ چل کر راستہ میں عبداللہ بن ما لگ یمی کوئل کیا ، آگے چل کرد کھتے کیا ہیں کہ بنی الدیل کا ایک کا ناشخص لیٹا ہوا یہ شعرگار ہا ہے۔

وَلَمُسُتُ بِمُسُلِمٍ مِّادُ مُتُ حَيًّا وَلَمُسُتُ أَدِينُ دین المسلمینا جب تک میری زندگی ہے میں بھی مسلمان نہ ہونگا اور نہ مسلمانوں کے دین کو بھی اختیار کروں گا۔ عمرول نے اس شعر پڑھنے والے پرایک وارکیا جس سے اس کا کام تمام ہوا۔ آگے چلے تو قریش کے دوجاسوں ملے جن کو قریش نے رسول اللہ ﷺ کے حالات کے جس کے لئے جمیحاتھا ان میں سے ایک کوتو قتل کیا اور دوسر کو گرفتار کرکے بارگاہ نبوی میں لا کر پیش کیا اور میں مام واقعہ آپ کوسایا، آپ مُن کر ہنس پڑے اور مجھے دُعائے خیر دی۔ (زرقانی ص کے اج)

## عُمْرُ قُ الحُكَدُ يُبِيَّهُ ( كَمْ ذَى القعدة الحرام لاهِ )

حدیبیایک کنویں کا نام ہے جس کے متصل ایک گاؤں آباد ہے جواسی نام سے مشہور ہے بیگاؤں مکة معظمہ سے ومیل کے فاصلہ پر ہے ،محبّ طبری فرماتے ہیں کہاس کا اکثر صتہ حرم میں ہےاور باقی حصّہ حل میں۔

۔ ایک روایت میں ہے کہ عمرونے پوچھا کہ تو کون ہے اُس نے کہا میں قبیلہ ؑ بنی بکر کا ہوں عمرونے کہا مرحبااس کے بعد ، پھنے کیا اور پھر بہی شعر گانا شروع کیا۔عمرونے پہلے تو ایک تیراس کی دوسری آئکھ میں مارا جو بھیجے وسالم تھی بعد میں لوار سے کام تمام کیا۔ زرقانی۔ ع۔ فتح الباری ص ۳۳۹ جے بزرقانی ص ۱۹ جاج۲ رسول الله طِقِطَةُ فَا يَكِ خُوابِ دِيكُهَا كُهُ آپِ اوراَ پ كے پِجُهِ اصحابِ مَلَّهُ مَكْرِمهُ مِيں امن كے ساتھ داخل ہوئے اور عمرہ كركے بعض اصحاب نے سرمنڈ ایا اور بعض نے كتر ایا (رواہ البیہ قی فی الدلائل)

یہ خواب سُنتے ہی دلوں میں جو بیت اللّٰہ کی محبّت اور شوق کی چنگاری د بی ہوئی تھی وہ بھڑک اُٹھی۔اورزیارت بیت اللّٰہ کے شوق نے سب کو بے چین اور بے تاب بنادیا۔

یوم دوشنبه کیم ذی القعدة الحرام آجے کورسول اللہ ﷺ نے بقصد عمرہ مدینه موّرہ سے مکّه معظمہ کا قصد فرمایا لے تقریباً پندرہ سومہا جرین اور انصاراآپ کے ہمراہ تھے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر ہدی کے قلادہ ڈالا اور اشعار کیا اور عمرہ کا احرام باندھا اور بُسُر بن سفیان کو جاسوں بنا کر قریش کی خبر معلوم کرنے کے لئے آگے روانہ فرمایا چونکہ ارادہ جنگ کا نہ تھا اس لئے کسی قشم کا سامان حرب اور سلاح جنگ ساتھ نہیں لیا۔ صرف استے ہتھیا رساتھ رکھے جننا کہ مسافر کو ضروری اور لازی ہے اور وہ بھی نیام میں (فتح الباری کتاب الشروط وطبقات ابن سعدی ص ۲۹ ج۲)

ہ کرآپ فدر اشطاط پر پنچاتو آپ کے جاسوں نے آکرآپ کو بیاطلاع دی کہ قریش نے آپ کو خبر پاتے ہی کشکر جمع کیا ہے اور آپ کے مقابلہ کے لئے ٹل گئے ہیں اور بیعہد کیا ہے کہ آپ کومکہ میں داخل نہونے دیں گے۔

نیزید بھی معلوم ہوا کہ خالد بن الولید بطور مقدمۃ الحبیش کے دوسوسواروں کو لے کر مقام علیم میں بہنچ گئے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے بیخبر پاتے ہی وہ راستہ چھوڑ دیا اور دوسرے راستہ سے نکل کر مقام حدید بید میں بہنچ گئے۔ اس مقام سے جب آپ نے اپ ناقہ کو مکہ کی طرف موڑ ناچا ہاتو وہ ناقہ بیٹے گیا۔ لوگوں نے ناقہ کواٹھا نیکی غرض سے ہے کہ کہ کہا ہر چند ناقہ کواٹھا ناچا ہا مگر ناقہ اپنی حجگہ سے نہا ٹھا۔ لوگوں نے کہا خکات السق سو آء ومئی بیٹے گئے۔ آپ نے فرمایا بیاس کی عادت نہیں کین اللہ عرق وجل خلات السق سو آء اومئی بیٹے گئی۔ آپ نے فرمایا بیاس کی عادت نہیں کین اللہ عرق وجل نے اس کوروکا ہے۔ اور بعد از ال بیفر مایات ہے اس ذات پاک کی جس کے قضہ میں میری

ا۔ اس بارے میں روایتیں مختلف ہیں۔ مشہور قول چودہ سوکا ہے جیسا کہ سیحیین میں براء بن عازب سے مروی ہے اور صحیحین ہی میں جابر بن عبداللہ سے بندرہ سوکا قول مروی ہے تفصیل کیلئے زرقانی ص• ۱۸ج۲ کی مراجعت کی جائے۔ عںد بیٹ صحیح بخاری کے متعددالواب میں فہ کور ہے مگر ٹکڑ ہے کمڑے ۔ مفصل حدیث کتاب الشروط فی الجہادوالمصالحة مع اہل الحراب الخ میں فہ کور ہے اا۔ سے فتح الباری الباری ج۵ ہے۔ ۱۳۵۲ ۲۳۳ جان ہے، قریش مجھ سے جس ایسے امری درخواست کریں گے کہ جس میں شعائر اللّہ کی تعظیم ہوتی ہو میں ضروراس کو منظور کروں گاہ یہ کہ کراؤٹمنی کو کوچا دیا۔ فورا اُٹھ کھڑی ہوئی وہاں سے ہٹ کرآپ نے حدیب پرآ کرقیام فرمایا۔ گرمی کا موسم تھا بیاس کی شدّ ت اور پانی کی قلّت تھی، گڈھے میں جو تھوڑ ابہت پانی تھاوہ تھینے لیا گیا۔ صحابہ نے آپ سے عرض کیایار سول اللّه پانی نہیں رہا۔ آپ نے اپنے ترکش سے تیرنکال کردیا کہ اُس گڈھے میں گاڑ دیا جائے ،اسی وقت یانی اس قدر جوش مارنے لگا کہ تمام شکر سیراب ہوگیا۔ سے

حدیبیہ بیس قیام کرنے کے بعد آپ نے خراش بن امیخرائی گوایک اونٹ پر سوار کرکے اہل مکتہ کے پاس بھیجا کہ ان کو خبر کردیں کہ ہم فقط بیت اللّٰہ کی زیارت کے لئے آئے ، جنگ کے لئے نہیں آئے اہلِ مکتہ نے اُن کے انٹ کو ذیح کر ڈالا اور ارادہ کیا کہ ان کو بھی قبل کر ڈالیس ۔ گر آپ ہی کے بعض لوگوں نے درمیان میں پڑ کر بچا دیا۔ حضرت خراش اپنی جان بچا کر واپس آئے اور رسول اللّٰہ ﷺ ہے تمام واقعہ بیان کیا۔ تب آپ نے حضرت عمر گو پیام دے کر اہلِ مکتہ کے پاس بھیجنے کا ارادہ فر مایا۔ حضرت عمر نے معذرت کی اور عرض کیا یار سول اللّٰہ آپ کو معلوم ہے کہ اہلِ مکتہ مجھے بچا سکے اگر آپ حضرت عثان کو بھی جن کی مکتہ میں قرابتیں ہیں تو زیادہ بہتر محق نہیں جو بھیے بچا سکے اگر آپ حضرت عثان کو بھیجیں جن کی مکتہ میں قرابتیں ہیں تو زیادہ بہتر موجہ میں اپنے اسلام کا اعلان واظہار نہیں کر کے آئی کو یہ بھارت سادہ کہ کو ہمارا پیام پہنچا دو اور جو مسلمان مکہ میں اپنے اسلام کا اعلان واظہار نہیں کر کے آئی کو یہ بشارت سادہ کہ گو ہمارا پیام پہنچا دو اور جو مسلمان مکہ میں اپنے اسلام کا اعلان واظہار نہیں کر کے آئی کو یہ بشارت سادہ کہ گو عثان بن عفان اپنے ایک عزیز ابان بن سعید کی پناہ میں مکتہ میں داخل ہوئے الرسول اللّٰہ ﷺ کا پیام پہنچا یا اورضع فاء مسلمین کو بشارت سُنائی۔

سب نے بالا تفاق کیے جواب دیا کہ اس سال تو رسُول اللّه ﷺ ملّه میں داخل نہیں ہو سکتے تم اگر چاہوتو تنہا طواف کر سکتے ہو۔حضرت عثان نے فرمایا کہ میں بغیر رسول اللّه ﷺ کے بھی طواف نہ کروں گا، قریش یہ سُن کر خاموش ہو گئے اور حضرت عثان کوروک لیا۔
حضرت عثان وہاں روک لئے گئے اور ادھریہ خبرمشہور ہوگئی کہ عثان غنی کؤ تحافظہ من قبل کردئے گئے

### بَيعةُ الرِضُوانُ

رسول الله ظِنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَا

سب سے پہلے ابوسنان اسدی نے بیعت کی مجم طبرانی میں عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسُول اللہ وَ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

صحیح مسلم میں ہے کہ سلمۃ بن اکوع نے تین مرتبہ بیعت کی ابتداء میں اور درمیان میں اور اخیر میں اور درمیان میں اور اخیر میں اور جب بیعت سے فارغ ہوئے تو بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پررکھ کریے فر مایا کہ بیب سے ہے (رواہ البخاری)

داہناہاتھ آپ کی طرف سے تھا اور بایاں ہاتھ حضرت عثمان کی جانب سے تھا۔ حضرت عثمان کی جانب سے تھا۔ حضرت عثمان اس واقعہ کوذکر کے فر مایا کرتے تھے کہ میری جانب سے رسول اللہ ﷺ کا بایاں ہاتھ میرے دائمیں ہاتھ سے کہیں بہتر تھا۔

اس بیعت کو بیعت الرضوان کہتے ہیں جس کا اللہ تعالے نے سورہ فتے میں ذکر فرمایا ہے لَے قد رَضِی اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيُنَ ﴿ تَحْقِقَ اللّٰهِ رَاضَى مَوا ایمان والوں سے إِذْ یُبَا بِعُونَكَ تَحُتَ النَّهُ جَرَةِ ﴿ جُوفَت كَدُوه آپ كَ ہاتھ پردرخت کے اُلْ اللّٰهُ عَنَ النَّهُ جَرَةِ ﴿ جُوفَت كَدُوه آپ كَ ہاتھ پردرخت کے فَعَ اللّٰهُ عَنَ اللّٰهُ عَنَ اللّٰهُ عَنَ اللّٰهُ عَنَ اللّٰهُ عَنَ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَمْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى ال

ا\_زرقاني،ج٢٠٠. ٢٠١\_١٠٠

قَرِيْبًا وَّ مَغَانِمَ كَثِيرةً يَّاكُنُدُونَهَا ﴿ يَجِهِ بَرَامُوا ﴿ وَهِ اللَّهُ وَوَبِ مَعَلُومَ ﴾ يس وَ كَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيمًا ٥ ﴾ الله تعالى فاس سكين اور طمانیت کوا تار دیا اورانعام میں ان کوقریبی فتح عطافرمائی اور اس کے علاوہ اور

السَّبِكِينَةَ عَلَيْهِمُ وَأَثَا بَهُمُ فَتُحُا إِلَّا الله اوراس كرسول كى مُحبِّت اوراخلاص جو

بھی بہت سی غنیمتوں کولیں گےاوراللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان دَضِحَاثَلُهُ مَعَالِثَنْ کُے لَی کی خبر غلط تھی قریش کو جب اس بیعت کاعلم ہواتو مرغوب اورخوف ز دہ ہو گئے اور سلح کے لئے نامہ و پیام کا سلسلہ شروع كيا\_(فتحالباري ص١٦٥ج)

قبيله خزاعه اگرچه بنوزمشرف باسلام نه ہوا تھاليكن ہميشہ ہے آپ كا حليف اور خيرخواه اور راز دارتھا۔مشرکین مکہ آپ کےخلاف جوسازشیں کرتے اس ہے آپ کومطلع کیا کرتا تھا۔اس قبیلہ کے سردار بدیل بن ورقاء قبیلہ ٔ خزاعہ کے چنداؔ دمیوں کوایے ہمراہ لے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ قریش نے نواحی حدید بیبی میں پانی کے بڑے بڑے چشموں برآپ کے مقابلہ کے لئے لشکر عظیم جمع کیا ہے کہ آپ کوکسی طرح مکتہ میں داخل نہ ہونے دیں اور دودھ والی اوٹنییں ان کے ساتھ ہیں (یعنی طویل قیام کا ارادہ ہے، کھاتے پیتے رہیں اور مقابلہ کے لئے ڈٹے رہیں)

رسول الله والله والمنادفر مايا مم كسى سے لانے كے لئے نہيں آئے مم فقط عمره كرنے كے لئے آئے ہيں لرائى نے قريش كونهايت كمزوركرديا ہے اگروہ حامي تومين ان کے لئے ایک مدّ ت صلح کی مقرر کردوں اُس مدّ ت میں ایک دوسرے سے کوئی تعرض نہ کرے اور مجھ کواور عرب کو چھوڑ دیں۔اگراللہ کے فضل سے غالب ہوا تو وہ جا ہیں تو اس دین میں داخل ہوجا کیں اور فی الحال چندروز کے لئے تم کوآ رام ملے اوراگر بالفرض عرب غالب آئے تو تمھاری تمنا بوری ہوگی لیکن میں تم سے بیہ کہے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور ا پنے اس دین کوغالب کر کے رہے گا۔اوراس دین کے ظہوراورغلبہ۔ فتح اورنصرت کا جووعدہ

ل سورة الفتح ،آية : ١٩

اُس تبارک وتعالےٰ نے فر مایا ہے وہ ضرور پورا ہو کرر ہے گااورا گروہ اس بات کونہ مانیس توقتم اُس ذات یاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں ضروران سے جہادوقال کروں گا، یہاں تک کہ میری گردن الگ ہوجائے۔بُدُ بل آپ کے پاس سے اٹھ کر قریش کے پاس گئے اور بیکہا کہ میں اس شخص کے پاس سے ایک بات سُن کرآیا ہوں اگر جا ہوتو تم پر پیش کروں جواحمق اور نادان تھے انھوں نے بدکہا ہمیں ضرورت نہیں ہم ان کی کوئی بات سُنا نہیں جاہتے مگر جوان میں ذی رائے اور مجھدار تھےانھوں نے کہاہاں بیان کرو۔

بُدیل نے کہاتم لوگ جلد باز ہو۔ محمد (ﷺ) لڑائی کے لئے نہیں آئے بلکہ عمرہ كرنے كيلئے آئے ہيں تم ہے كى كرنا جاہتے ہيں۔ قريش نے كہا بے شك وہ لڑائى كے إرادہ سے نہیں آئے لیکن ملّہ میں داخل نہیں ہو سکتے عروۃ بن مسعود نے اٹھ کر کہا۔اے قوم کیا میں تمھارے لئے بمنزلہ باپ کے اورتم میرے لئے بمنزلہ اولا دینہیں لوگوں نے کہا ہے شک کیوں نہیں عروہ نے کہا کیاتم میرے ساتھ کسی قتم کی بدگمانی رکھتے ہو۔لوگوں نے کہا ہر گرنہیں،عروہ نے کہااس شخص نے (یعنی رسول الله ﷺ نے) تمھاری بھلائی اور بہتری کی بات کہی ہے۔میرےنز دیک اس کوضر ورقبول کرلینا جاہیے اور مجھے کو اجازت دو کہ میں

محد (ﷺ) ہے ل کراس بارے میں گفتگو کروں ۔لوگوں نے کہا بہتر ہے۔

عروہ نبی کریم علیہ الصلاۃ وانتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے ،رسول اللہ ﷺ نے وہی فرمایا کہ جو بُدیل سے فرما چکے تھے۔عروہ نے کہااے مجمّدتم نے سنابھی ہے کہ کسی نے ا یی قوم کوخود ہلاک اور بر با دکیا ہوعلاوہ ازیں اگر دوسری صورت پیش آئی (یعنی قریش کوغلبہ ہوا) تو میں دیکھتا ہوں کہ بچمیل یعنی مختلف قو موں کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ اس وقت آپ کوچھوڑ کر بھاگ جائیں گے ابو بکرصدیق رضی اللّٰدعنه،رسول اللّٰدظِ ﷺ کے بیچھے بیٹھے ہوئے تھے،انھوں نے عروہ کو گالی دے کریہ فر مایا کیا ہم آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ عروہ نے کہایہ کون شخص ہےلوگوں نے کہاابو بکر ہیں۔عروہ نے کہا خدا کی متم اگر مجھ پراحسان نہ ہوتا جس کا اب تک میں بدلہ ہیں دے سکا تو ضرور جواب دیتا۔ بیہ کہہ کررسول اللہ ﷺ ے گفتگوشروع کردی اور جب کوئی بات کرتے تو رسول الله عظامی کی داڑھی کو ہاتھ نگاتے۔مغیرۃ بن شعبہ(یعنی عروہ کے بھتیج )مسلح تلوار لئے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی پشت پر کھڑے ہوئے تھے۔ بارگاہِ نبوی میں اُپنے چیا کی بیرائت گوارانہ ہوئی اور فوراً عروہ سے کہا۔ اپناہا تھر رسول اللہ ﷺ کی داڑھی سے ہٹا لے، ایک مشرک کے لئے کسی طرح زیبانہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کومس کر سکے مغیرہ چونکہ خود وغیرہ پہنے ہوئے تھے اس لئے عروہ نے ان کو پہچانا نہیں اور غصہ ہوگر آپ سے دریافت کیا بیکون ہے آپ نے فر مایا تمھارا بھیجا مغیرہ بن شعبہ ہے۔ اب عروہ نے مغیرہ کو پہچانا اور کہا۔ اوغد ار۔ کیا میں نے تیری غد اری اور فتنہ پردازی کور فع نہیں کیا۔

مغیرہ مسلمان ہونے ہے پہلے چندرفقاء کے ساتھ سفر کر کے مقوض شاہ مصر کے پاس گئے بادشاہ نے بہنبت مغیرہ کے دوسر ہے رفقاء کوزیادہ انعامات دیئے جس سے مغیرہ کو بہت رنج ہوااور راستہ میں ایک مقام پڑھہر ہے اور شراب پی کرخوب غفلت کی نیندسوئے مغیرہ نے موقع پا کران سب کونل کر ڈالا اور ان کا مال لے کر بھاگ آئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہوئے آپ نے فرمایا۔ اسلام تو قبول کرتا ہوں مگر مال سے مجھ کوکوئی تعلق نہیں کیونکہ وہ دھو کہ اور دغا سے لیا گیا ہے عروہ نے ان آ دمیوں کی دیت دے کر قصہ کو رفع دفع کیا۔

ساتھ بدگمانی کاشافی اور کافی جواب تھا کہ جن کی شیفتگی اور وارفکی اور محبّت وعقیدت کا پیرحال ہو بھلاوہ آپ کوچھوڑ کر کہیں بھاگ سکتے ہیں۔

عروہ جب آپ کے پاس سے واپس ہوئے تو قریش سے جاکر کہاا ہے قوم واللہ میں نے قیصرو کسریٰ اور نجاشی اور بڑے بڑے بادشا ہوں کے دربار دیکھے ہیں مگر خدا کی قتم عقیدت ومحبّت تعظیم واجلال کا بیجیب وغریب منظر کہیں نہیں دیکھا۔

(یہ منظرنہ آپ سے پہلے دیکھا گیا اور نہ آپ کے بعد ممکن ہے آپ خاتم الانبیاء تھے عقیدت ومحبت کا پیچیرت انگیز منظر آپ پرختم ہوگیا)

ایک روایت میں ہے کہ عروہ نے بیہ کہا کہ اے قوم میں نے بہت سے بادشاہوں کو دیکھا مگرمجمد جیسائسی کونہیں دیکھاوہ بادشاہ نہیں معلوم ہوتے۔(رواہ ابن البی شیبة مرسلا۔) یا عروہ نے صاف طور سے تو نہیں کہا کہ آپ نبی ہیں مگر اشارۃ بیہ بتلا دیا کہ بیشان بادشاہوں کی نہیں ہوتی ہے۔

عروہ کی بیرگفتگوسُن کرحبشیوں کے سردار حُلیْس بنعلقمہ کنانی نے کہا مجھے کواجازت دو کہ میں آپ سے مل کرآؤں۔

رسول الله ﷺ نے مُلیس کو دُورے آتے دیکھ کریے فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کو کھڑا کردویڈ خص ان لوگوں میں سے ہے جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں صلیس قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں صلیس قربانی کے اونٹوں کو کھڑادیکھ کر راستہ ہی سے واپس ہو گیا اور جا کر قریش سے یہ کہافتتم ہے رب کعبہ کی پیلوگ تو فقط عمرہ کرنے آئے ہیں ان لوگوں کو بیت اللہ سے ہرگز نہیں رو کا جا سکتا۔

قریش نے کہابیڑھ جاتو تو جنگی آ دمی ہے بھھتا ہو جھتا نہیں صُلیس کو خصہ آگیا اور کہاا ہے گروہ قریش خدا کی قسم ہم نے تم سے اس کا عہدو بیان نہیں کیا تھا کہ جوشخص محض بیت اللہ کی زیارت کے لئے آئے اس کو بیت اللہ سے روکا جائے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں صُلیس کی جان ہے۔ اگر تم محمد کو بیت اللہ کی زیارت سے روکو گے تو میں تمام حبشیوں کو لئے کرتم سے لیکخت علیحدہ ہوجاؤں گا۔ قریش نے کہالچھا آپ خفانہوں بیٹھے ذرا ہم غور کرلیں بعدازاں مجمع میں سے مِگرز بن حفص اٹھا اور کہا کہ میں آپ کے پاس ہوکر آتا ہے۔ ارتانی ج ۲۶ میں ا

ہوں۔رسول اللہ ﷺ نے مکرز کوآتے دیکھکر فر مایا۔ بیآ دمی بُراہے حدیبیہ کے زمانہ قیام میں ایک مرتبہ مکرزنے بچاس آ دمیوں کو لے کرشب خون مارنے کا ارادہ کیا۔صحابہ نے ان کو گرفتار کرلیا۔اور مکرز فرار ہوگیا۔رسول اللہ ﷺ کا اشارہ اس واقعہ کی طرف تھا۔

مِکرز آپ ہے گفتگو کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں قریش کی طرف ہے سہیل بن عمر وصلح کرنے کے لئے پہنچ گئے رسول اللہ ﷺ نے سہیل کوآتے دیکھکر صحابہ سے فر مایا:

قد سَهُل لَكُمُ مِن أَمْرِكُمُ إلى البية تمارامعامله بجهال موكيال

اور یفر مایا که قرایش آب ملکے کی طرف مائل ہوگئے ہیں اس شخص کوسلے کے لئے بھیجا ہے سُہیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیر تک صلح اور شرا لطاسلح پر گفتگو ہوتی رہی۔ جب شرا لطاسلح طے ہوگئے تو رسول اللّٰہ ﷺ نے حضرت علی دَفِحَافَلْنُهُ تَعَالَظَیُّ کُو کُریر معاہدہ کا حکم دیا۔ اور سب سے پہلے بیشیر اللّٰہِ الرَّحْم مٰن الرَّحِیْمِ لِکھنے کا حکم دیا۔

سُهیل نے کہا، اگر ہم آپ کواللہ کارسول سجھتے تو پھرندآپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے لڑتے۔

بجائے محمد رسول اللہ کے محمد بن عبد اللہ کھیئے۔ آپ نے فرمایا خداکی قتم میں اللہ کا رسول ہوں اگر چہتم میری تکذیب کرواور حضرت علی دفع کا نفاہ تعالیٰ ہے۔ نے فرمایا بیدالفاظ مثاکر، اُن کی خواہش کے مطابق خالی میرانا م کھدو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیایار سُول اللہ میں تو ایمش کے مطابق خالی میرانا م کھدو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیایار سُول اللہ میں تو اللہ میں ہوائیکن کچھنہ کچھ ہل ہوگیا بیمن جعیف کا ترجمہ ہے جوقد سل کیم من امر کم میں لفظ من ہے۔ رسول اللہ ویکھی نیک فال اور شہنل کی آ مد کو ہوات کے قت میں والل نیک سمجھا گر لفظ ہمیں چونکہ شہل کی تعین پر دلالت کرتا ہے اس لئے فال حسن میں من جعیف کا اضافہ فرمایا تا کہ اصل ماخذ اور یہ فال حسن ، دونوں دلالت تقلیل میں مشترک ہوجا نمیں ازرقانی ص ۱۹۹۳ج۲

ہرگز آپ کا نام نہ مٹاؤں گا۔ آپ نے فر مایا لیٹھا وہ جگہ دکھلا وُجہاں تم نے لفظ رسُول اللّٰدلکھا ہے۔ حضرت علی نے انگلی رکھ کروہ جگہ بتلائی آپ نے خوداً بنے ہاتھ سے اُس لفظ کومٹایا اور حضرت علی کرم اللّٰدوجہ کومحمہ بن عبداللّٰہ لکھنے ہے کا حکم دیا۔ شرا لَطُسلح حسب ذیل تھے۔

# شرائط كتح

(۱)۔ دس سال تک آپس میں لڑائی موقوف رہے گی۔

(۲)۔قریش میں جوشخص بغیراپنے ولی اور آقا کی اجازت کے مدینہ جائے گا وہ واپس کیا جائے گااگر چہوہ مسلمان ہوکر جائے۔

(۳)۔اور جو خص مسلمانوں میں سے مدینہ سے مکہ آ جائے تواس کو واپس نہ دیا جائے گا۔ (۴)۔اس درمیان میں کوئی ایک دوسرے پر تلوار نہ اٹھائے گا اور نہ کوئی کسی سے خیانت

كرےگا۔

(۵) محمّد امسال بغیرعمرہ کئے مدینہ واپس ہوجا ئیں مکتہ میں داخل نہ ہوں سال آیندہ صرف تین دن مکتہ میں رہ کرعمرہ کر کے واپس ہوجا ئیں سوائے تلواروں کے اور کوئی ہتھیار ساتھ نہ ہوں اور تلواریں بھی نیام یاغلاف میں ہوں۔

(۱)۔ قبائل متحدہ کو اختیار ہے کہ جس کے معاہدہ اور سلح میں شریک ہونا جا ہیں شریک ہوجائیں۔

چنانچے بنوخزاعہ آپ کے عہد میں اور بنو بکر قریش کے عہد میں شریک ہو گئے۔ بنوخزاعہ آپ کے حلیف اور ہم عہد ہو گئے اور بنو بکر قریش کے حلیف اور ہم عہد ہو گئے۔

صلح نامہ ابھی لکھا ہی جار ہاتھا کہ ہیل کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ عنہ پابز نجیر قید سے نکل کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو پہلے سے مشرف باسلام ہو چکے تھے اور کفار مکتہ

ا بعض روایات میں فکتب رسول اللہ ﷺ کالفظ آیا ہے وہ اسناد مجازی پرمحمول ہے یعنی امر بالکتابت یعنی کتابت کا حکم دیا جیسا کہ کتب الی قیصر و کسریٰ میں اسناد مجازی ہے، اس لئے کہ نصوص قر آنیداور احادیث متواترہ سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا امی ہونا واضح ہے اور اس واقعہ میں حضرت علی کے ہاتھ صلح نامہ کا لکھوانا احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، وقد قال قائلہم فی ذالك مشعرًا

برئت ممن شرى دُنيا بآخرة- وقال أن رسول الله قد كتبا ١٢ (زرقاني ص ١٩٤٦)

طرح طرح سےان کوایذائیں پہنچارہے تھے۔ سہیل نے کہایہ پہلاشخص ہے کہ جوعہد نامہ کےمطابق واپس ہونا حامیئے۔

رسول الله ﷺ في الله المحمى توصلح نامه بورالكهانهيں گيا يعني لكھے جانے اور دستخط ہوجانے کے بعدے اُس پڑمل شروع ہونا چاہئے ،آپ نے بار بار سہیل سے کہا کہ ابو جندل رَضِكَ اللهُ مَعَ اللهُ كو جارے حواله كرديا جائے مگرسهيل نے نہيں مانا۔ بالآخرآپ نے ابو جندل کو تہیل کے حوالہ کر دیا۔

مشرکین مکتہ نے ابو جندل کوطرح طرح سے ستایا تھا اس لئے ابو جندل نے نہایت حسرت بجرے الفاظ میں مسلمانوں سے مخاطب ہوکر کہاافسوں اے گروہ اسلام میں کا فروں کے حوالہ کیا جار ہاہوں۔

رسول الله الله الله المنطقة المائية ال

فانا لانغدرو أن الله جاعل للهم خلاف عهدكرنا ينتنبين كرت اوريقين ركھواللەتغالى عنقرىب تمھارى نجات كى كوئى و صورت نکالےگا۔

يا أبا جندل اصبرو احتسب في الابوجندل صبر كرواور الله عاميدركهو لك فرجا ومخرجا

مگر عام مسلمانوں کوان کی واپسی شاق گذری۔حضرت عمر دَضِحَانثُهُ مَّعَالِيَّهُ سے ضبط نه ہوسکا اور عرض کیا یا رسُول الله کیا آپ الله کے برحق نبی نہیں آپ نے فرمایا کیوں نہیں حضرت عمرنے کہا کیا ہم حق پراوروہ باطل پڑھیں آپ نے فر مایا بے شک،حضرت عمرنے کہا پھر بیذات کیوں گوارا کریں،آپ نے فرمایا میں اللہ کارسُول اور برحق نبی ہوں اس کے حکم کے خلاف نہیں کرسکتا اور وہ میرامعین اور مدد گار ہے حضرت عمر نے کہایا رسُول اللّٰہ کیا آب المنظمة في المبين فرمايا تهاكهم بيت الله كاطواف كريس كآب في مايايه مين في کب کہاتھا کہائی سال طواف کریں گے۔

بعدازاں حضرت عمر رَضِحًا مُنْهُ تَعَالِيَجَهُ ،صديق اكبركے پاس گئے اور جا كراُن ہے بھى يہي گفتگُو کی۔ابو بکرصدیق رضی اللّٰہ عنہ نے لفظ بلفظ وہی جواب دیا جوآپ کی زبان مُبارک ے نکلاتھا۔

حضرت عمر فرماتے ہیں بعد میں اپنی اس گتاخی پر بہت نادم ہوا اور اس کے کفارہ میں بہت ہیں نمازیں پڑھیں اور دوزے رکھے اور صدقہ اور خیرات کی اور بہت سے غلام آزاد کیئے۔
گفتگوئے عاشقاں درکار رب جوشش عشقست نے ترک ادب صحیح مسلم میں حضرت انس سے مروی ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یار سول اللہ اس شرط پر کیسے سلح کی جائے کہ ہم میں سے جوان کی طرف چلا جائے تو اس کو واپس نہ کیا جائے ، آپ نے ارشاد فر مایا ہاں جو شخص ہم میں کا ان سے جا ملے ہمیں اس کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان میں کا جو شخص مسلمان ہوکر ہماری طرف آئے گاتو اگر چازروئے معاہدہ وہ وہ واپس کر دیا جائے لیکن گھبرانے کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ قریب کا اس کے لئے نجات کی کوئی صورت ضرور پیدا فرمائے گا۔ (علاوہ ازیں بحمہ اللہ الیک صورت پیش بھی نہیں آئی کہ کوئی مسلمان مدینہ سے بھاگ کرمکہ گیا ہو)

الغرض ان شرائط کے ساتھ ملکی نامہ مکمل ہوگیا اور فریقین کے دستخط ہوگئے۔ اِ جمیل صلح کے بعد رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کو قربانی کرنے اور سرمنڈ انے کا حکم دیا صحابہ کرام ان شرائط سلح سے اس قد رمغموم اور شکستہ خاطر تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے تین بار حکم دیا مگرایک شخص بھی نداٹھا۔

جب آپ نے بید یکھا تو ام سلمہ دَ وَ کَاللّٰہُ مَا کَاللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ ال

ا مسلمانوں میں سے ابو بکر بن ابی قیاف عمر بن الخطاب عثمان بن عفان ، علی بن ابی طالب کا تب عہد نامہ عبد الرحمٰن بن عوف سعد بن ابی وقاص ، ابوعبید ق بن الجراح محمد بن مسلمہ رضی الله عنهم کے دستخط ہوئے اور مشرکیین کی طرف سے متعدد آ دمیوں کے دستخط ہوئے اور مسلحنا مہ کا ایک متعدد آ دمیوں کے دستخط ہوئے اور مسلحنا مہ کا ایک نسخہ آ پ کے پاس د ہا اور ایک نسخہ مبیل بن عمر و کے پاس د ہا جات ابن سعد ص اے ج

حق تعالی شاندام المؤمنین ام سلمه رضی الله تعالی عنها کو جزائے خبر دے جن کی صائب رائے نے بیعقدہ حل کیا اور نبی اکرم ﷺ کے خاطر عاطر سے اس تکد رکو دُور فر مایا جس طرح حضرت شعیب علیہ السَّلا م کی صاحبز ادی کا مشورہ موی علیہ السَّلا م کے بارے میں صائب اور نہایت ضحیح تھا اس طرح ام المؤمنین ام سلمہ دَضِحَاللَّا تَعَاللَّا کا بیمشورہ بھی نہایت صائب اور موجب خبر و برکت ہوا۔

یہ مام واقعات ہم نے بخاری اور فتح الباری سے لئے ہیں جو بحد اللہ تعالیٰ نہایت متند اور معتبر ہیں تطویل کی وجہ سے حوالہ روایات کوترک کردیا، چونکہ یہ تمام واقعات ایک ہی باب میں مذکور ہیں اس ملئے صرف فتح الباری کا حوالہ کافی سمجھتے ہیں تفصیل اور حوالہ اگر در کارہ تو فتح الباری کتاب الشروط از ص ۲۴۵ ج ۵ تاص ۳۵ ج ۵ کی مراجعت کریں۔

یہ تمام واقعات مُع شکی زائدزرقانی شرح مواہب میں بھی مذکور ہیں مگران کی ترتیب فنخ الباری کی ترتیب سے مغامر ہے۔ہم نے ان واقعات میں فنخ الباری کی ترتیب کوملخو ظار کھا ہے اس لئے فنخ الباری کا حوالہ دیا۔

تقریباً دوہفتہ قیام کرنے کے بعدرسول الله ﷺ حدیبیہ سے واپس ہوئے جب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مابین پنچے توسورہ فتح نازل ہوئی۔ إِنَّا فَتَحُد مَالِكَ فَتُحُا مُبِينًا اللهِ آخر السورة-

رسول الله ﷺ فضحابہ کوجمع کرکے انیا فتحنالک فتحامینا الی آخرالسورة سائی صحابہ اس سلح کو اپنی شکست سمجھے ہوئے تھے جس کو الله تعالیٰ نے فتح مبین فرمایا سن کر ان اقتحب آپ سے دریافت کیا یارسول کیا یہ فتح ہے۔ آپ نے فرمایافتم ہے اس ذات یا کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ بشک یے ظیم الثان فتح ہے۔

(رواه احمد وابوداؤد والحاكم)

امام زہری فرماتے ہیں کہ حدیبیا لیے عظیم الثان فتح تھی کہاں سے بل اس شان کی فتح تھی کہاں سے بل اس شان کی فتح نصیب نہیں ہوئی، آپس کی لڑائی کی وجہ سے ایک دوسرے سے مل جل نہیں سکتے ہیں سلح کی وجہ سے لڑائی ختم ہوئی اور امن قائم ہوا۔ اور جولوگ اسلام کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے وہ علانیہ طور پراحکام اسلام بجالانے گئے، آپس کی منافرت اور کشیدگی دُور ہوئی۔ بات چیت کا موقع

ملا۔ مسائل اسلامیہ پر گفتگواور مناظرہ کی نوبت آئی۔ قر آن کریم کوسُنا جس کا اثریہ ہوا کہ کے حدیب ہے لے کرفتح مکہ تک اس قدر کثرت سے لوگ اسلام لائے کہ ابتداء بعثت سے لے کراس وقت تک اتنے مسلمان نہ ہوئے تھے۔ ا

اسلام تو مکار مِ اخلاق اور محاسن اعمال کا معدن اور سرچشمہ اور تمام خوبیوں اور بھلائیوں
کا مجموعہ تھا ہی لیکن حضرات صحابہ کرام بھی فضائل وفواضل محاسن وشائل کے زندہ تصویر ہے۔
اب تک عناد اور منافرت اور بغض اور عداوت کی آئکھیں ان کے ادراک سے مانع بنیں۔
پشم بداندیش کہ برکندہ باد عیب نماید ہنرش درنظر
اب صلح کی وجہ سے عناد اور منافرت کا پردہ آئکھوں کے سامنے سے ہٹا تو اسلام کی دفھریہ بے مٹا تو اسلام کی دفھریہ بے دور سے دو

مرد حقانی کی بیشانی کا نُور کب چھپارہتا ہے بیش ذی شعور ملک سلح سے پیش نور مسلمان کا مسلح سے پیشتر کفار مکہ ولکن لایشعرون کامصداق تصاس کے اسلام اور مسلمان کا ور اُن سے پوشیدہ اور چھپا ہوا تھا۔ کی وجہ سے جب عداوت اور منافرت دلوں سے دُور ہوئی تواب ذی شعور ہے اور حقانی لوگوں کی بیشانی کانُوران کونظر آیا۔

رسول الله ﷺ جب مدید پہنچ گئے تو ابو بصیر رضی الله عنه مشرکین کی قید وبند سے بھاگ کرمد بند پہنچ قریش نے فوار دوآ دی انکے لینے کیلئے پیچے روانہ کئے آپ نے ازرُ و کے معاہدہ ابو بصیر رفعی نشان تعالیٰ کوان دونوں آ دمیوں کے حوالہ کر دیا اور ابو بصیر سے فرمایا کہ بیس خلاف عہد نہیں کرسکتا بہتر ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔ ابو بصیر تفعی نشان تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول الله آپ مجھکو مشرکین کی طرف واپسی کئے دیتے ہیں جو مجھکو دین سے بھیرنا چاہتے ہیں اور طرح طرح سے مجھکوستاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صبر کرواور الله تعالیٰ سے اُمیدر کھو عنقر یب الله تعالیٰ سے اُمیدر کھو منظر یب الله تعالیٰ سے اُمیدر کھو مورت پیدا فرمائے گا۔ بید دونوں آ دمی ابو بصیر کو لے کرروانہ ہوئے جب ذوالحلیفہ میں پہنچ تو دم لینے کے لئے وہاں گھہر گئے اور جو کھجوریں ساتھ تھیں وہ کھانے لگے۔ ابوبصیر تفتی نشان تعالیٰ نے ان میں سے ایک سے کہا کہ محاری تلوار بہت عمدہ معلوم ہوتی ہے اُس نے تلوار کو نیام سے نکال کر کہا ہاں خدا کی شم یہ نہایت عمدہ تلوار ہے، بار ہا معلوم ہوتی ہے اُس نے تلوار کو نیام سے نکال کر کہا ہاں خدا کی شم یہ نہایت عمدہ تلوار ہے، بار ہا

ا فتح الباري ج٥،ص:٢٣٧\_زرقاني ج٧:ص:٢١

میں اس کوآ زما چکا ہوں ابوبصیر رضحانڈ کہ تغالظ نے کہا ذرامجھکو بھی دکھلا ؤ۔اس شخص نے تلوارابو بصیر کودے دی ابوبصیر رضحانڈ کہ تغالظ نے نوراً ہی اس پرایک وار کیا جس سے وہ تو ٹھنڈا ہوگیا۔ دوسر اشخص بیدوا قعہ دیکھتے ہی فوراً بھا گا اور سیدھا مدینہ پہنچا ،اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیایار سول اللہ میر اساتھی تو مارا گیا اور میں بھی اب مارا جانے والا ہوں۔

اس کے بعد ابوبصیر رضی نفی تنگ تا ایک آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یار سول الله الله تعالے نے آپ کے عہد کو پورا کیا، آپ تو مجھکو ان کے حوالہ فر ماچکے تھے، اب الله تعالے نے مجھکو اُن سے نجات دی یا رسول اللہ آپ کومعلوم ہے کہ اگر میں ملّہ واپس چلا جاؤں تو پہلوگ مجھکو دین اسلام سے پھر جانے پرمجبور کریں گے بیہ جو کچھ میں نے کیاوہ فقط اس کئے کیا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں، آپ نے فرمایا بڑا ہی لڑائی کا بھڑ کانے والا ہےا گرکوئی اس کا ساتھی ہو،ابوبصیر سمجھ گئے کہا گرمیں یہاں رہاتو آ ہے مجھکو پھر كفّار كے حوالہ كرديں گے اس لئے مدينہ ہے نكل كرساحل بحرير جا كر ملم گئے جس راستے سے قریش کے کاروان تجارت شام کوآتے تھے۔مکہ کے بیکس اور بے بس مسلمانوں کو جب اس کاعلم ہوا۔ تو حجیب حجیب کر ابوبصیر رَضِحَانلهُ تَغَالِئَكُ کے پاس پہنچنے لگے اور سہیل بن عمرو کے بیٹے ابو جندل بھی وہیں پہنچ گئے اس طرح لے ستر آ دمیوں کا ایک جتھا وہاں جمع ہوگیا قریش کا جو قافلہ وہاں ہے گزرتااس ہے تعرض کرتے اور جو مال غنیمت ان ہے حاصل ہوتا اس سے گزراوقات کرتے۔قریش نے مجبور ہوکرآپ کی خدمت میں آ دمی بھیجے کہ ہم آپ کو الله كا اور قرابتوں كا واسطه لے كرآپ سے درخواست كرتے ہيں كه آپ ابوبصيراوران كى جماعت کومدینہ بلالیں۔اور جو تحض ہم میں ہے مسلمان ہوکرآپ کے پاس آئے گا ہم اس ہے کوئی تعرض نہ کریں گے۔

آپ نے ایک والا نامہ ابوبصیر تضحافظہ کالگئے۔ کولکھوا کرروانہ کیا جس وقت آپ کا والا نامہ ابو نامہ ابو نامہ ابو بصیر اس دنیا سے رخصت ہورہے تھے۔ آپ کا والا نامہ ابو بصیر تضحافظہ تعکافظہ تعکافظہ تعکافظہ تعکافظہ تعکافظہ کو دے دیا گیا پڑھتے جاتے اور خوش ہوتے جاتے تھے یہاں تک کہ ابو اسلامہ بیلی فرماتے ہیں کہ تین سوآ دی جمع ہوگئے ہیں جیسا کہ زہری اور مویٰ بن عقبہ سے مروی ہے (زرقانی صحب جما)

بصیر رَضِیَانلُهُ تَعَالِیُّ جان بحق تسلیم ہوئے اور والا نامہ اُن کے سینہ پرتھا۔ ( کمارواہ اسهیلی ص٢٣٣ج٢) اورايك روايت ميں ہے كه ماتھ ميں تھا ( كماذكرہ الحافظ في الفتح ) ابو جندل بن سہیل نے ابوبصیر کی تجہیر و تکفین کی اوراسی جگہاُن کو ڈن کیا اور قریب میں ایک مسجد بنائی اور بعدازاں ابو جندل اینے تمام رفقاءکو لے کرمدینه حاضر ہوئے۔

سہیل بن عمر وکو جب اُس شخص کے تل کی خبر پینچی جس کوابوبصیر نے تل کیا تھا۔وہ شخص سہیل کے قبیلہ کا تھا سہیل نے جاہا کہ رسول اللہ ﷺ سے اس کی دیت کا مطالبہ کرے ابو سفیان نے کہامخمد (ﷺ) ہے اس کی دیت کا مطالبہ ہیں ہوسکتا اس کئے کہ آپ نے اپنا عہد بورا کیااورابوبصیرکوتمھارے قاصد کے حوالہ کر دیا۔اورابوبصیرنے آپ کے حکم ہے اس کو فتل نہیں کیا بلکہاز خود قبل کیا۔اوراس دیت کا مطالبہ ابوبصیر کے خاندان اور قبیلہ ہے بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ ابوبصیران کے دین پڑہیں (فتح الباری کتاب الشروط)

معاہدہ کے بعد جومسلمان مردمکتہ ہے بھاگ کرمدینہ آیا،رسول اللہ ﷺ نے اس کو ازروئے معاہدہ واپس کردیا بعد چندے کچھ سلمان عورتیں ہجرت کر کے ملّہ سے مدینہ پہنچیں اہل ملتہ نے ازروئے معاہدہ ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔لیکن اللہ تعالے بزر بعہ وحی کے اُن کی واپسی ہے منع فر مایا اور پیہ ظاہر کر دیا کہ واپسی کی شرط مردوں کے ساتھ مخصوص تھی عورتیں اس شرط میں داخل نتھیں۔ چنانچہ عض روایتوں میں پیلفظ ہیں۔ لایساتیہ رجل المختہیں آئے گا آپ کے پاس کوئی مردمگرآپ اس کوواپس فرمائیں گے اور ظاہر ہے کہ رَجُل کا لفظ جس کے معنی مرد کے ہیں وہ عورتوں کو کیسے شامل ہوسکتا ہے،مشرکین مکنہ عورتوں کو بھی اس میں شامل كرناجات تح محرالله تعالے نے انكار فرمايا اور خاص اس بارے ميں بيآيت نازل فرمائي۔

الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَّ ﴿ كُرَكَ تَمَارِكَ يَاسَ آكين تو ان كا اللَّهُ أَعُلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمُتُمُوهُنَّ إِلَّهُ الْمَعَان كراوك كس لَحَ جرت كرك آئى لأهُنَّ حِلْ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَجِلُونَ ﴾ موجائ كريدواقعد مين مؤمن بين و پران

يّاً يُّهَا الَّذِيْنَ المَنْوَا إِذَا جَآءَكُمُ ﴾ اسايمان والوجب ملمان عورتيس جرت مُوْمِنَاتٍ فَالاَتَرُجُعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ﴿ بِي) پِس الرامتحان كركتم كويه معلوم لَهُنَّ وَالْتُوهُمُ مَّا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ } كو كافرول كى طرف والس مت كرو بهِ مُؤْمِنُونَ لِ

عَلَيْكُمُ أَنُ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ۚ لَي يَعُورُتِينِ أَن كَافِرُونِ كَے لِيَحَ طلالَ نہيں التَيُتُمُ وَهُ نَ أُجُ وَرَهُ نَ وَلا ﴿ اورنه وه كافران كے لئے حلال بين اوران تُسُسِكُوا بعِصَم الْكُوَافِر } كافرول نے جوفرج كيا ہوہ ان كواداكرو وَاسْتُكُوا مَا أَنْفَقُتُمُ وَلَيسَمنكُو مَا لَ اورتمهارے لئے كوئى حرج نہيں كه ان أَنْفَقُوا ذَالِكُمُ حُكُمُ اللَّهِ يَحُكُمُ } مهاجرعورتوں كومبرد كران سے نكاح كراو بَيْنَكُمُ وَاللَّهُ عَلِيُمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ ﴾ اوراكم المانوتم كافرعورتول كتعلَّقات فَاتَكُمُ شَسَىءٌ مِّنُ أَزَوَا جِكُمُ ﴾ كوباقي مت ركھواورطلب كرلوكافرول سے إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبُتُمُ فَاتُوا ﴾ جوتم نے خرچ كيا ہے اور كافر ما نگ ليس جو الَّـذِينَ ذَهَبَتُ أَزُوَا جُهُمُ مِتْثُلَ ﴾ أنهول نے خرچ کیا ہے بیاللہ کا حکم ہے جو مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمُ لَ تَمَارِ ورميان فيصله كرتا ب اور الر تمھاری عورتوں میں سے کوئی عورت

کا فروں کی طرف چلی جائے پھرتمھاری نوبت آئے توجن کی بیبیاں ہاتھ سے نکل گئی ہیں تو جتنامہرانھوں نے اپنی بیبیوں برخرج کیا تھااس کی برابران کودے دواورڈ رواس خدا ہے جس پرتم ایمان رکھتے ہو۔

اس کے بعد کفاربھی خاموش ہو گئے اور عور توں کی واپسی کامطالبہ ہیں کیا۔

# فوائدولطا ئف أورمسائل واحكام

(۱)۔ بادشاہ اسلام اور ذی رائے مسلمان اگر کا فروں سے سلح کرنے میں اسلام اور مسلمانوں کا نفع اور مصلحت مجھیں توصلح کرلینا جائز ہے۔ایی سلح بھی معنیٰ جہاد ہے کیونکہ مقصود جہاد سے کفراور کا فروں کے شرکو دفع کرنا ہے جومعنی اس ملح سے حاصل ہے۔قال اللہ تعالى:

وَإِنْ جِنَحُوا لِلِسَّهِلُم فَاجُنَحُ لَهَا إِ الرَكَافِصَلَحَ كَاطِرِفَ مَاكُلَ مِونَ وْ آبِ بَعِي صلح کی طرف مائل ہوجا ئیں مگراعتادا، اور بھروسہ اللّٰدعرِّ وجل پر رکھیں۔ یعنی صلح پر مجروسه نهكرس\_

وَتُوكِّلُ عَلَى اللَّهِ-

(۲)۔اگر سلح کرنے میں اسلام اور مسلمانوں کا نفع نہ ہوتو دب کر سلح کرنا جائز نہیں اس کئے کہا لیے صلح مسلمانوں کی تذلیل اور فریضہ جہاد وقبال کی تعطیل کا باعث ہے۔ قال اللہ

فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوْ آ إِلَى السَّلُم ﴾ بن مت سستى كرواور سلح كى طرف بلاؤ وَأَنْتُهُ الْاعْلَوْنَ، وَاللَّهُ مَعَكُمُ ﴿ إِورَتُم بَى عَالبُ رَبُوكَ اور اللَّهُ تَمَارِك ا ساتھے۔

یعنی جہاد پر قدرت رکھتے ہوئے کا فروں سے صلح جائز نہیں اور سلح کے معنی ترک قبال کے ہیں نہ کہاتحاد کے اسی وجہ سے فقہاء نے صلح کے لئے لفظ موادعت کا استعمال کیا ہے اور موادعت کے معنی لغت میں ایک دوسرے کو جنگ اور قبال سے چھوڑ دینے کے ہیں۔

(m) \_عندالضرورت كافرول سے بلا معاوضه اور مال دے كر اور مال لے كر تينوں طرح صلح جائز ہے،جیسا کہرسول اللہ ﷺ نے ہجرت کے بعدیہود مدینہ سے بلا معاوضہ دیتے اور لئے معاہدہ فر مایا اوراس وقت سے فر مائی جو سلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے اور نصارائے نجران ہے مال کھہرا کر سلح فر مائی اورغز وۂ احزاب میں رسول اللہ ﷺ نے عیدینہ بن حصن فزاری کومدینه کی نصف تھجوریں دے کرصلح کاارادہ فر مایا۔مفصل قصہ غزوہ احزاب کے بیان میں گزر چکا ہے۔معلوم ہوا کہ تینوں طرح صلح جا تز ہے۔

(م) \_ اہلِ اسلام اور اہلِ كفر ميں جب كى مدّت معيّنہ كے لئے سلح طے ياجائے تو اس کا لکھ لینا مناسب ہے۔اس لئے کہ جوعقد اور معاملہ ایک عرصہ تک ممتد ہوخی جل وعلانے احتیاطان کے لکھنے کا حکم دیا ہے۔

ا بیجان الله بیالله کام ب که مسئله کے ساتھ تو کل علی الله کا مسئلہ بھی بیان کیا جار ہا ہے امنہ عفاعنہ

قبال تعالى يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوُ آ إِ الاعان والوجب كى ادهار كامعامله كرو إِذَا تَدَايَهُ نُتُهُمُ بِدَيُنِ إِلَى أَجَلِ ﴾ مدّ ت معيّنه تك تواس كولكه لياكرو\_ مُّسَمَّى فَاكْتُبُوْهُ

ہاں جومعاملہاور جوعقدفوری اور وقتی ہوز مانہ آیندہ پر محوّل نہ ہواس کی کتابت ضروری

كـما قـال تعالىٰ- إِلاَّأَنُ تَكُوُنَ ﴾ مَرجومعامله دست بدست مور باموتواكر

تِجَارَةً حَاضِرةً تُدِيُرُونَهَا بَيْنَكُمُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ فَلِيُسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ اللَّا تَكُتُبُوُهَا

معلوم ہوا کہ جومعاملہ ایسانہ ہواس کے نہ لکھنے میں حرج ہے یعنی اس کا لکھ لینا ضروری اورلازی ہے۔ (شرح السیر الکبیرس ۲ جم)

- (۵)۔عہدنامہ کی دونقلیں ہونی جاہئیں تا کہ ہرفریق کے پاس ایک ایک نسخہ محفوظ رہے۔ (۲)۔اور ہرایک نقل برفریقین کے سربرآ وردہ لوگوں کے دستخط ہونے جاہئیں جیسا کہ حدیبیمیں جوعہد نامہ مرتب ہوااس پر فریقین کے دستخط ہوئے اور ایک نقل آپ کے پاس اورایک نقل سہیل بن عمروکے پاس رہی۔
- (4)۔شرائط میں ہے کسی شرط کے خلاف کرنا بدعہدی اورعہد شکنی ہے اس بناء پر ر سُول الله ﷺ في ابوجندل اور ابوبصير كويه كهه كروايس كيا كه جم عهد كر چكے بيں اس كے خلاف نہ کریں گے۔
- (۸)۔اگرکسی ایک علاقہ کامسلمان فرماز واکسی ہے کوئی معاہدہ کرے تو دوسرے علاقہ کا فرمانروااوردوسرے علاقہ کے مسلمان ان کے پابندنہ ہوں گے جومسلمان مکہ سے مدینہ بھاگ کرآیار سُول اللہ ﷺ نے ازروئے معاہدہ ان کومشر کین مکہ کے حوالہ کر دیا۔ آپ پر فقط ای حدتک یا بندی تھی کہ دارالاسلام یعنی مدینه منؤ رہ میں ایسے مخص کو تھہرنے نہ دیں۔ ابوبصیراورابو جندل رضی الله عنهمانے جس جگہ جا کریڑا ؤ ڈالا وہ حدود مدینہ ہے بالکل

خارج تھا۔ابوبصیر دَخِعَانْلُهُ تَعَالِئَے کی جماعت نے جو کچھ کیاوہ حدود مدینہ سے باہر کیا نیز آپ کے حکم اوراجازت سے نہیں کیا۔ (فتح الباری وزادالمعاد)

(۹)۔ ابوبصیر وضحافظہ النظائی نے جس عامری شخص کوتل کیا وہ محض اپنے دین اور ایمان اور ایمان اور ایمان بچانے کی خاطر کیا اس لئے کہ ابوبصیر جانے تھے کہ مکہ جانے کے بعد پھر طرح طرح سے ستایا جاؤں گا۔ اور کفر اور شرک پر مجبور کیا جاؤں گا، اس بناء پر انھوں نے اس عامری کوتل کر کے اپنی جان اور اینے ایمان کو بچایا (روض الانف ص۲۳۳ ہے)

(۱۰)۔جو تورت مسلمان ہو کر دارالحرب ہے ججرت کرکے دارالاسلام میں چلی آئے تو اس کا نکاح شوہر سے فنخ ہوجا تا ہے اور اسی طرح کوئی مردمسلمان ہوکر دارالحرب سے دار الاسلام میں چلا آئے تو اس کا نکاح اس کا فرہ ہوی سے فنخ ہوجا تا ہے۔

(۱۲) \_ ابنِ آخق کی روایت میں ہے لایسقط من شعوہ شیء الا احذوہ \_ یعنی جداطہر سے جو بال گرتا تھا حضرات صحابہ اُس کو کمال محبت اور غایت عظمت کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ لے کرتبر کا اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے جس ہے معلوم ہوا کہ تر ک با ٹارالصالحین جائز اور درست ہے (فتح الباری ص ۲۵ ج ۵)

ا فتح البارى ج ٥ ص: ٢١ س\_

سُّؤْمِنِينَ ° لِ

وقال تعالر وَقَالَ لَهُمُ نَبِيُّهُمُ إِنَّ أَنِي اسرائيل نے جب این نبي ہے اليَّهَ مُلْكِمَ أَنْ يَّالْتِيكُمُ التَّابُوتُ ﴾ طالوت كى بادشامت كى دليل يوچھى توبي فِيُهِ سَكِينَةٌ مِّنُ رَّبُّكُمُ وَبَقِيَّةٌ ﴾ علامت بيان فرمائي كماس كماتهابك مِـمَّاتُرَكَ آلُ مُـوُسلي وَآلُ } صندوق ہوگا جس میں حضرت مویٰ هرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي إِلَى مِهِارون كِتِرٌ كات مول كَيْن حضرت ذَٰلِكَ لَايَةً لَّـكُـمُ إِنْ كُـنُتُـمُ أَ مُوى اور حضرت ہارون کے عصا اور کیڑے اور جوتے اور توریت کی کچھ تختیاں ہوں گی اور تبر کات کے صندوق کے حامل فرشتے ہوں گے جس کو دیکھکر

اہلِ ایمان کواس کی بادشاہت کا یقین آ جائے گا اور ظاہر ہے کہ جوشخص قابل تعظیم اور قابل محبّت ہوگا تو اس کے آثار کی تعظیم در حقیقت اس شخص کی تعظیم ہے اورصحابه كرام كاحضور بُرنور كي زره اورتكوار پياله اورانگشنزي كوبطور تبرّ ك استعمال کرنا سیجے بخاری میں مذکور ہے جس برامام بخاری نے کتاب احمس میں ایک باب رکھا ہے باب ماذ کرمن درع النبی ﷺ وعصاہ وسیفہ وقد حہ وخاتمہ ومن شعرہ ونعلہ الخ ص ۲۳۸ ج ۱ اور مسئلہ تبرّک یا ثار الصالحین کی اگر تحقیق درکار ہے تو جذب القلوب اور شفاء قاضی عیاض اور سید سمہو دی کی کتاب کودیکھیں۔

(۱۳)\_واقعه حدید بیسه میں صدیق اکبررضی الله تعالیٰ عنه کا دوطرح فضل و کمال ظاہر ہوا۔ اوّل تواس طرح ہے کہاں صلح ہے تمام صحابحتیٰ کہ فاروق اعظیم بھی مغموم اور رنجیدہ تھے مگر صدیق اکبررسول الله ﷺ کی طرح مطمئن تھے۔ دوم پیرکہ جب عمر بن الخطاب نے اپنا اضطراب حضرت ابوبكر رَضَى لللهُ تَعَالِينَ عُمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي مِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللّه بحرف لفظ بلفظ وہی جواب دیا جورسول الله ﷺ کی زبان مبارک سے نکلاتھا ہے

(۱۴)۔امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیدیا کچھ ھتہ حل میں ہے اور کچھ

حرم میں ہےامام احمد بن خلبل کی روایت میں ہے کہرسول الله ﷺ کا قیام توحل میں تھا مگر نمازیں حدود حرم میں آکرا دافر ماتے تھے۔

لہذا جس شخص کوالیں صورت پیش آئے کہ وہ حرم کے قریب ہوتو نمازیں حدود حرم میں پڑھنی چاہئیں عبداللہ بن عمر دَھِیَانلہُ تَعَالِقَہُ کا یہی عمل تھا۔

نیزاس واقعہ ہے ہیجی معلوم ہوا کہ ایک لاکھ کا تواب مسجد حرام کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ حدود حرم میں جہاں کہیں بھی نماز اداکرے گا ایک لاکھ نماز وں کا تواب ملے گا۔

(۱۵)۔رسول اللہ ﷺ نے جب صحابہ کونح اور حلق کا حکم دیا اور صحابہ نے اس میں ذرا توقف کیا تو آپ نے اُس میں ذرا توقف کیا تو آپ نے اُم المؤمنین اُم سلمہ دَھِحَادِّلَائَةَ عَالِیَا اُسْ کے مشورہ پرعمل فر مایا جس سے معلوم ہوا کہ عورتوں سے مشورہ کرنا جائز ہے بشر طیکہ ان کافہم اور فراست اور تقوی اور دیانت قابلِ اطمینان ہو۔

(۱۲) ۔ سہبل بن عمرو کے اصرار سے آپ نے بجائے بسم اللہ کے بلمک الھم لکھنا منظور فرمایا اگر چہ بسم اللہ کا لکھنا اولی اور افضل تھا مگر چونکہ بلمک اللہم بھی حق اور درست تھا۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ نے اولی اور افضل پراصرار نہ فرمایا۔

# (۱۷) بیعت کی فضیلت

بیعت کی حقیقت بیعت عقبہ کے بیان میں گزر چکی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیعت بیجے ہے مشتق ہے جس کے معنی فروخت کرنے کے ہیں۔اصطلاح شریعت میں اپنفس کو بمعاوضۂ بخت اللّہ عزوجل کے ہاتھ فروخت کردینے کانام بیعت ہے۔فس مبنی ہے اور جنت اس کانمن ہے انسان ہائع ہے اور اللّہ عزوجل مُشتری ہے تمام عقلا کے نزدیک بیمسلم ہے کہ بیج ہوجانے کے بعد مبیع ملک ہائع سے نکل کر۔ملکِ مشتری میں داخل ہوجاتی ہے۔مشتری بی تمام تقرفات کا مالک ہوجاتا ہے اس طرح مؤمن بیعت کر لینے کے بعد اپنفس کا مالک نہیں رہتا اس لئے مومن کو چاہیئے کہ ابنفس میں اپنی رائے سے کوئی تقرف نہ کرے۔

مكريه معامله حق جل وعلاء سے براہِ راست نہيں ہو تا حضرات انبياءالڈعليہم الف الف صلوات اللّٰداوران کے وارثین کے توسط سے ہوتا ہے۔

حضرات صحابہ نے جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسکیم کے دست مبارک پر بیعت کی تو اصل بیعت الله عز وجل ہے تھی اور رسول الله ﷺ درمیان میں وکیل اور لفیل تھے۔ کما قال تعالیٰ۔

ے بیت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے بالھوں پرہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا ﴾ تحقيق جولوك آپ سيبعت كرتي بين يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُاللَّهِ فَوُقَ لَ جزاي نيت كهوه حقيقت مين الله تعالى ایٰدِیٰھمٔ لے

صحیح بخاری میں مہل بن سعد دَفِحَافَتُهُ مَعَالِئَكُ ہے مروی ہے کہ رسول الله ﷺ نے ارشادفر مايا

من پیضمن فی مابین لحییه 🕻 کون ہے جوایئے جبڑوں اور پیروں کے ورجليه اضمن له الجنة

درمیان کاذمه دارین یعنی زبان اورشرمگاه کی حفاظت کا ذمہ لے تو میں اس کے لئے بِّت كالفيل اورضامن ہوں۔

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے اپنے کوئمن یعنی جنت کا ضامن قرار دیا ہے کہ اگر اہل ایمان اس کی ضانت اور ذمتہ داری کریں کہ زبان اور شرمگاہ میں کوئی تصرف اللہ عرّ وجل کی مرضی کے خلاف نہ کریں گے جو ہمارامشیزی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان کی مبیع (نفس) کانمن اور قیمت یعنی بخت دلانے کالفیل اور ضامن ہوتا ہوں۔

اس حدیث میں یضمن اوراضمن کالفظای نیج کی طرف مشیر ہےاں لئے کہ ضانت اور کفالت بیع ہی میں ہوتی ہے بیع میں اگر کوئی عیب نکلے تو مشتری کو خیار عیب کی وجہ ہے اس كردكرنے كاحق حاصل ہوتا ہے كين مشترى اگر مبيع كے عيب كوديكھكرية كہدے كه رضيت

ايسورة الفتح ،آية : • ا

میں راضی ہوگیا تو خیار عیب ساقط ہوجا تا ہے اور بیج بالکل مکمل ہوجاتی ہے مشتری کی جانب سے رداور ضخ کا اختال باقی نہیں رہتا۔

حضرات صحابہ نے جب درخت کے نیچ آپ کے دست مُبارک پر بیعت کی تو اللہ عرّ وجل نے بیآیت نازل فرمائی۔

لَفَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيُنَ البَّهِ تَحْقِقَ اللَّهُ عَالَ المُؤْمِنِينَ البَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ البَّهُ عَنِ المُشَجِرَةِ لِ البَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنَ المُشْجَرَةِ لِ البَّهِ يَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَ

اپنا خیار عیب ساقط فرمایا۔ اور بین ظاہر کردیا کہ ان حضرات نے جو اللہ عزوجل سے معاملہ کئے کیا ہے وہ بھی فنخ نہ ہوگا۔ اللہ تعالے نے تو اپنی رضا ظاہر فرما کر اپنا خیار ساقط فرمایا ہی ہے کین حضرات صحابہ بھی رضینا باللہ کہہ کر اپنا خیار ساقط کر چکے ہیں۔ کما قال تعالے رضی کی اللہ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ الله تعالے ان سے راضی ہوااور وہ اللہ سے رضی ہوئے۔

اگر چہ فدا تعالیٰ کی طرف ہے کسی عیب کا مکان نہیں لیکن صحابہ نے رَضیت کہہ کرفنخ اورا قالہ کے امکان کو بھی ختم کر دیا غرض یہ کہ طرفین اپنی اپنی رضا اور خوشنود کی ظاہر کر کے اپنا اپنا خیار ساقط کر چکے ہیں بچے بالکل مکمٹل ہو چکی حضرات صحابہ اپنے نفوں اللہ عزّ وجل کے حوالے اور سُپر دکر چکے بمقتصائے وعدہ الہی ان کے نفوں کا خمن (یعنی جنّت) اللہ کے ذمتہ واجب ہو چکا ہے حضرات صحابہ کے سواسب کا معاملہ خطرہ میں ہے۔ معلوم نہیں کس کس ک مہیج کو خیار عیب کے بناء پر دد کیا جائے گا اور بہت سے لوگ تو دنیا ہی میں اللہ عز وجل سے اپنی بیج کا اقالہ کر چکے ہیں جیسا کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ ﷺ ہے آکر کہا تھا۔ اقلنی بیعتے

اقلنی بَیعتی میں اقالہ متعاقدین کے حق میں بیعت واپس کردیجئے۔ اصطلاح فقہاء میں اقالہ متعاقدین کے حق میں فنخ اور ثالث کے حق میں بیچ جدید ہوتا ہے ای طرح جب کوئی بَد نصیب حق جل وعلاء ہے اپنی بیعت کا اقالہ کرتا ہے تو اس کے اور حق تعالیٰ کے مابین تو فنخ بیچ ہوتا ہے اور ثالث یعنی شیطان کے حق میں بیچ جدید ہوتی ہے۔

ل سورة الفتح ،آية : ١٨

امام اعظم ابوحنیفه النعمان رضی اللّٰدعنه کا مسلک ہے۔

لا ربوابین المولی و عبده ﴿ غلام اور آقا کے مابین سورتہیں۔

اس لئے کہ خود غلام کے باس جو کچھ ہے وہ سب مولیٰ ہی کی ملک ہے ہم چونکہ غلام سے بڑھکر غلام ہیں آخر اُس خداوند ذوالجلال کے بندہ ہی ہیں اور بندے بھی ایسے بندے کے سی طرح اس کی عبدیت ہے آزادہیں ہوسکتے اور نہ بحد اللہ ہم اس کی عبدیت ہے آزاد ہونا جاہتے ہیں اس لئے وہ خداوند ذوالجلال ہم سے ایک حسنہ نیکی لے کرکم از کم دہ گونہ سود ويتابٍ يَمُحَقُّ اللَّهُ الرِّبُوا وَيُرُبِي الصَّدَقَاتِ ـ

الحاصل

جن حضرات نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہاتھ پر بیعت کی اللہ تعالیٰے ان سے راضی ہوااوران کے دلول کوسکینت اور طمانیت کی بیش بہا دولت ہے معمور کیااور فتح قریب اورمغانم کثیرہ کاان ہے وعدہ فر مایا۔ کما قال تعالے ۔

وَكُانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكَيْمًا

لَـ قَـ لَهُ رَضِي اللَّهُ عَن المُولِمِنِينَ } في تحقيق الله راضى موا مؤمنين سے جس إِذْيُبًا يِعُونَكَ تَحُتَ الشَّجَرَةِ ﴿ وَتَ كَهُ وَهُ آبِ سَ بِيتَ كُرْبَ سَے، فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمُ فَأَنُزَلَ } ورخت كے نيچ يس جانا الله في جو يكھ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمُ وَأَثَابَهُمُ فَتُحًا } ان كراول من بي بي اتارى الله ن قَرينًا وَّمَ غَانِمَ كَثِيرَةً يَّا خُذُونَهَا } ان براين سبين اورانعام مين وي قريبي فتح 🥻 اور بہت سی ملیمتیں جو آیندہ حاصل کریں گے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔

اورسورهٔ توبه میں بیعت کوفو زعظیم فرمایا کما قال تعالیے فَاسْتَبُشِورُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذَي لَي بِسِ خُوشِيال كرواس سود يرجوتم في الله بَايَعُتَمُ بِهِ وَذَٰلِكَ مُو الْفَوْرُ } تعالى سه كيا ہوريه برى كامياني كا

اوررسول الله ﷺ كااسلام پراور بھی ہجرت پراور بھی جہاد پراور بھی ترک منکرات پر

مثلًا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر میک نہ کریں گے زنااور چوری نہ کریں گے اولا دکوئل نہ کریں گے اس بات پر کہ اللہ کی عافر مانی نہ کریں گے اور بھی اس بات پر کہ اللہ کی عادت کریں گے ۔ امر بالمعروف عبادت کریں گے بانچوں نمازیں ٹھیک ٹھیک ادا کریں گے ، زکوۃ دیں گے ۔ امر بالمعروف اور نہی عن الممئر کریں گے ہرمسلمان کی خیرخوائی کریں گے ، اپنے امیر اور والی کی اطاعت کریں گے جب تک وہ اللہ کی نافر مانی کا تھم نہ دے کسی سے سوال نہ کریں گے ۔ والدین کے ساتھ احسان کریں گے ۔ والدین امور پر رسول اللہ ﷺ سے بیعت لینا احادیث عصر میں اور سلم ہے ۔ تفصیل کے لئے فتح الباری ص ۲۰ جا تاص ۱۲۴ ورکنز العمال ص ۲۵ جا تاص ۱۲۴ ورکنز العمال ص ۲۵ جا تاص ۱۲۵ ورکنز العمال ص ۲۵ جا تاص ۱۲۵ ورکنز العمال ص ۲۵ جا تاص ۱۲۵ ورکنز العمال ص ۲۵ جا تاص ۱۵ ورکنز ورکن العمال ص ۲۵ ورکنز العمال ص ۲۵ ورکنز العمال ص ۲۵ ورکنز ورکنز العمال ص ۲۵ ورکنز ورکن

ان آیات ِصریحه اوراحادیث صیحه کے بعد بیعت کے مسنون اور مستحسن اور موجب خیرو برکت ہونے میں کسی قتم کے گئے کہ گنجائش نہیں۔ رسول اللہ ﷺ جس طرح کتاب اور حکمت کے معلم اور اُمّت کے دلوں کے مُڑکی یعنی صیقل اور جلا کرنے والے تھے اسی طرح اللہ کی زمین پر اللہ کے خلیفہ بھی تھے جو بیعت آپ کے خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے لی، وہ خلفاء کے لئے سُنت ہوئی اور جو بیعت آپ نے معلم الکتاب والحکمۃ اور مُڑگی ہونے کی حیثیت سے لی، وہ علماء ربانیون اور اہل اللہ اور عارفین کے لئے سُنت ہوئی۔

(۱۸) ۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف ہے رسول اللہ ﷺ کا ایک ہاتھ دوسر ہے ہاتھ پرر کھ کر بیعت کرنااس امر کی دلیل ہے کہ غائبانہ بیعت بھی سیجے ہے۔

. (۱۹)۔سلمۃ بن اکوع رضی اللہ عنہ کا تین بار بیعت کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ بیعت کی تجدیداوراس کا تکرارمسنون اورمستحب ہے۔

(۲۰) ۔ حدیبیمیں جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی حق جل شانہ نے بلاکی قیدوشرط کے اُن سے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان فرمایا کے قد رَضِمی اللّٰ عَنِ الْمُوْمِنِیْنَ اِذُیْبَا یعُونَکَ تَحُتَ المَشْجَرَةِ اور فَعَلِمَ مَافِی قُلُوبِہِمُ سے ان کے ولی اخلاص کو بیان فرمایا اور فَانُدُولَ المسَّکِیْنَةَ عَلَیْهِمُ سے ان کے اظمینان اور ایقان قلب کو بیان فرمایا کہ ان کے قلوب بالکلیہ مظمئن ہیں ۔ اضطراب کا کہیں نام ونشان نہیں اور فلا ہر ہے کہ جس سے اللّٰدراضی ہوا اور جس کے دل پر سکینت وطمانیت کونازل فرمایا ایسا شخص

نہ فی الحال منافق اور نہ فی المآل مرتد ہوسکتا ہے احادیث میں اُن کے بہت فضائل آئے ہیں چنانچ مسند احمد میں جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا جن لوگوں نے درخت کے نیچے مجھ سے بیعت کی ہے،ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہ جائے گا۔

اورآية مذكوره لَقَدُ رَضِى اللّه عَنِ الْمُوْمِنِيُنَ إِذُيْبَا يعُونَكَ تَحُتَ الْمُؤْمِنِيُنَ إِذُيْبَا يعُونَكَ تَحُتَ الْنَهُ عَنِ الْمُؤْمِنُ اللهُ كَامِ مَنْ اللهُ كَامُ كَامُ مَنْ اللهُ كَامِ مَنْ اللهُ كَامُ مَنْ اللهُ كَامُ مَنْ اللهُ كَامُ مَنْ اللهُ كَامِ مَنْ اللهُ كَامُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ كُلُولِي مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلِكُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُنْ اللّ

حضرات شیعه۔فَعَلِمَ مَافِیُ قُلُوبِهِمُ کوذراغورے پڑھیں کہ س طرح ق تعالیٰ شانہ نے اُن کے دلوں کے اخلاص کوذکر فرمایا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کا یہ عمل تقیّہ کے بنایر نہ تھا بلکہ اخلاص اور صدق نیت سے تھا فَعَلِمَ مَافِیُ قُلُوبِهِمُ کے بعد تقیہ کا احتمال باقی نہیں رہتا جب خدا تعالیٰ نے اُن کے دلی اخلاص کی شہادت دیدی تو اب نفاق اور تقیہ کا احتمال ختم ہوا اور اَثَابَکُمُ فَتُحَا قَرِیبُا وَّ مَعَانِمَ کَینُورَةً ورفتو حات عظیمہ کلام چلاگیا ہے جس میں انھیں حضرات سے فتح خیبراور مَعَانِمَ کَینُورَةً اور فتو حات عظیمہ کا وعدہ فرمایا ہے اور یہ وعدہ بھی انہی کلصین سے تھا معلوم ہوا کہ جن حضرات پریہ مغانم تھیم کے گئے وہ اللہ کے کلام اور پہندیدہ بندے تھے۔

# بادشابانِ عالم كے نام دعوت اسلام كے خطوط

حق جل شانہ نے صلح حدید یک وفتح مبین اور موجب سکینت وطمانیت فرمایا ہے بے شک وہ فتح مبین اور موجب سکینت وطمانیت ہوئی اس لئے کہ فتح کے معنی لغت میں کسی بند چیز کے کھول دینے کے ہیں عرب کی مخالفت کی وجہ سے اب تک وعوت اسلام اور تبلیغ احکام کا دروازہ بند تھا۔ اس صلح نے اس دروازہ کو کھول دیا۔ اب وقت آیا کہ اللہ عز وجل کا پیغام اس کے تمام بندوں کو پہنچادیا جائے اور اسلام کے عظیم الثان وستر خوان پر دنیا کو وقت اور صلائے عام دی جائے کہ آگر اس دستر خوان کے لذائذ وطیبات فواکہ اور ثمرات سے کھاف اندوز ہوں۔

جن اوگوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام کے دستر خوان پر آ کر بیٹھ گئے۔
د کیھتے کیا ہیں کہ ایک ایک کر کے تمام مکارم اخلاق اور تمام محاس آ داب فضائل و فواضل محامد
و شائل کا کوئی لون ایسانہیں کہ جواس دستر خوان پر نہو۔ایسا پاک اور صاف لطیف اور شقاف
دستر خوان ہے کہ کسی ظاہری اور باطنی فحشاء اور منکر کا ذرّہ برابر بھی کہیں دھبہ اور نشان نہیں۔
دنیا سے ہاتھ دھوکر اور اللہ عزّ وجل کا نام پاک لے کر کھانا شروع کیا ابھی ایک ہی دولون
ح کے کہ زبان نے فوراً ہی اسلام کا مزہ اور ایمان کی حلاوت اور شیر بنی کو محسوس کر لیا۔ اور
سمجھ گئے کہ روح کی غذا تو یہ ہے اس غذا سے روح زندہ رہ سکتی ہے۔ کفر اور شرک کی نجاست
اور گندگی کھا کر رُوح کا زندہ رہناناممکن اور محال ہے۔

الغرض نبی اکرم ﷺ نے حدیبیہ ہے ہوکر ماہ ذی الحجۃ الحرام سے میں بادشاہوں کے نام دعوتِ اسلام کے خطوط بھیجنے کا قصد فر مایا ،صحابہ کوجمع کر کے خطبہ دیا۔

ایھا الغامس۔ اےلوگومیں تمام عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تمام دنیا کو بیہ پیام پہنچاؤ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ عیسیٰ علیہ السَّلام کے حواریین کی طرح اختلاف نہ کرنا۔ کہ اگر قریب بھیجنے کوکو کہا تو راضی ہوگئے اور اگر کہیں دُور جانے کا حکم دیا تو زمین پر بوجھل ہوکر بیٹھ گئے۔

حفزات صحابہ جو کہ اطاعت اور جان نثاری اخلاص اور وفاشعاری کے بخت سے بخت امتحان میں ہرموقع پر درجۂ اعلیٰ میں کامیابی کی سند اور رضی اللہ عنہم ورضواعنہ کا زلاین تمغہ حاصل کر چکے تھے۔ بھلا وہ کب اس موقع سے چو کنے والے تھے دل و جان سے قبیل ارشاد کے لئے تیار ہوگئے اور ایک مناسب مشورہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ کہ یارسول اللہ ۔ ملوک اور سلاطین جس خط پر مہر نہ ہواس کو قابلِ وثوق اور اعتماد نہیں سبجھتے حتیٰ کہ ایسے خط کو برختے تک نہیں۔ آپ نے صحابہ کے مشورہ سے ایک مہر کندہ کرائی جس کا حلقہ جاندی کا تھا اور تکینہ بھی جاندی کا تھا اور تعینہ بھی جاندی کا تھا اور تعینہ بھی جاندی ہی کا تھا مگر صنعت حبشہ کی تھی مجمد رسول اللہ اس مُہر پر کندہ تھا سب سے اور تگینہ بھی جاندی تھا۔ اور لفظ رسول درمیان میں تھا۔ (تاریخ طبری سے کھی جاندی تھا۔ اور لفظ رسول درمیان میں تھا۔ (تاریخ طبری صحاب کے مصاب کے سے کہ کے لفظ محمد تھا اور سب سے اوپر لفظ اللہ تھا۔ اور لفظ رسول درمیان میں تھا۔ (تاریخ طبری صحاب کے مصاب کے سے کہ کھی جاندی تھا۔ اور لفظ رسول درمیان میں تھا۔ (تاریخ طبری صحاب کے مصاب کے سے کہ کھی جاندی تھا۔ اور لفظ رسول درمیان میں تھا۔ (تاریخ طبری صحاب کے کھی جاندی کا تھا کہ کہ سے درمیان میں تھا۔ (تاریخ طبری صحاب کے کھی جاندی کھی کھی کے درمیان میں تھا۔ (تاریخ طبری صحاب کے کھی کے درمیان میں تھا۔ (تاریخ طبری صحاب کے کھی کے درمیان میں تھا۔ (تاریخ طبری صحاب کے درمیان میں تھا۔ (تاریخ طبری صحاب کے درمیان میں تھا۔ (تاریخ طبری صحاب کے درمیان میں تھا۔ (تاریخ طبری کو تو تاریخ طبری صحاب کے درمیان میں تھا۔ (تاریخ طبری صحاب کے درمیان میں تھا۔ (تاریخ طبری کے درمیان میں تھا۔ (تاریخ طبری کی کاندی کھی کھی کے درکھی کے درکھ

اورسلاطین اورامراء کے نام خطوط روانہ فر مائے اُن کوحق کی دعوت دی اوراس ہے آگاہ کردیا کهرعایا کی گمراہی کی تمام تر ذمتہ داری تم پر عائد ہے۔

واقدى كہتے ہیں كەرىخطوط آھے كے اخير میں ماہ ذى الحجہ میں قصّہ حدیدہ كے بعدروانہ كئے گئے اور بعض اہلِ سير كے نزديك مے بيں روانه كئے گئے ممكن ہے كہ مُضور پُر نُور نے شاہان عالم کے نام خطوط بھیجنے کا ارادہ تو سے کے اخیر میں فر مایا ہواور پھر سے میں خطوط روانہ کیے ہوں ہا

اورامام بیہقی فرماتے ہیں کہغزوہ موتہ کے بعدخطوط روانہ فرمائے مگراس پرسب متفق ہیں کہ حدیبیہ کے بعداور فتح مکہ ہے پہلے پیخطوط روانہ کئے گئے۔ یعنی اس مدّ ت کے مابین خطوط کا سلسلہ جاری ریاواللہ اعلم۔

(۱) قیصررُوم کے نام نامہ مُبارک

بسم الله الرحمن الرحيم والا ہے تعنی کلمہ طیبہ کی۔ اسلام لے آ 🕻 سلامت رہے گا اور اللہ تعالے دھرا اجرعطا

بَسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ ط من محمّد عبدالله ورسوله أي ينط ع، محدالله كي بنده اوراس ك اللي ہوقل عظيم الروم- سلام 🕻 رسول کی طرف سے ہرقل کی جانب جوروم على من اتبع الهدى امَّابعدُ 🕻 كابرُ المحض بيسلام مواي پرجو ہدايت كا فانى ادعوك بدِعاية الاسلام أواتباع كرے امابعد ميں مجھكو وعوت ديتا أَسْلِمُ تَسُلَمَ يؤتك اللّه أنه ون اس كلمه كى جواسلام كى طرف لانے اجرك مرتين فان تولَّيْتَ فان عليك اثم اليرسيين ويآ اهل الكتاب تعالوا الى كلمة أ كركاجيا كابل كتاب وت تعالى سواع بينناوبينكم أن لانعبد \$ كاوعده به (أُولْئِكَ يُؤتَوُنَ أَجْرَهُمُ الا الله ولا نشرك به شيئا ولا إلى الرَّتَيْن ) يس الرَّواسلام عرور داني يتخذبعضنا بعضا اربابا من أ كرية تمام رعايا كاسلام نه لان كا

اشهدو ابانا مسلمون

دون اللّه فان تولوا فقولوا الله كناه بحمر موكاكه تير اتباع مين اسلام کے تبول سے بازر ہے اور اے اہل کتاب ب ا آوَایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمھارے درمیان میں مسلم ہے وہ پیر کہ

سوائے اللہ کے کسی چیز کی عبادت نہ کریں اور نہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشریک گردانیں اوراللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کواپنارب اور معبود نہ بنائیں پس اگروہ اسلام قبول نہ کریں تو آپ کہد دیجئے کہ تم گواہ رہوکہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں یعنی اللہ کے علم کے تابع ہو چکے ہیں۔

رسول الله ﷺ في بيروالا نامه دِحيه كلبي رضى الله عنه كود ب كرقصير روم كي طرف روانه فرمایا قیصرروم اُس وقت فارس برفتحیا بی کے شکر بیمیں خمص سے پیدل چل کر بیت المقدس آیا ہوا تھا دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ محرم مے میں بیت المقدّس پہنچے اور امیر بُصری کے توسط سے قیصرروم کے دربار میں پہنچ کرآپ کا والا نامہ پیش کیا اے

اوروالا نامہ پیش کرنے سے پہلے ایک مخضری تقریر فرمائی وہو مذا۔

قیصررُ وم کے دربار میں حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ کی تقریر

اتے میر روم جس نے مجھکوآ ہے کی طرف سفیر بنا کر بھیجا ہے وہ آ ہے ہیں بہتر ہے اورجس ذات بابرکات نے اُن کو پیغیبر بنا کر بھیجاوہ سب ہی سے اعلیٰ اورار فع ہے۔لہذا جو م کھوض کروں اس کوتواضع کے ساتھ سینے اور اخلاص سے اس کا جواب دیجئے۔ اگر تواضع کے ساتھ نہ نیں گے تو اس کو کما بھے سمجھ نہیں سکیس گے اور اگر جواب میں اخلاص نہ ہوگا تو وہ جواب عادلا نهاورمنصفانه نهوگا\_

قیصرروم \_فرماییځ \_ دحيه كلبى رضى الله عنه \_ آپ كومعلوم ہے كه حضرت مسيح بن مريم صلى الله على نبينا وعليه وسلّم نمازيڑھاكرتے تھے۔

ا فنخ الباري \_ جام : ۳۵

قيصرروم - ہاں - بےشک نمازیرُ ھاکرتے تھے۔

دیہ کبی وَحَافَلُمُ اَلَّا اَلَٰ عِیں آپ کواس ذات پاک کی طرف بلاتا ہوں جس کے لئے حضرت میں کا بیات ہوں جس کے حسامنے جین نیاز ٹیکتے تھے اور جس نے حضرت میں کو بیلانا اور جس نے اُن تمام آسانوں اور زمنیوں کو پیدا کیا۔ اور بعدازاں میں آپ کو بطن مادر میں بنایا اور جس نے اُن تمام آسانوں اور زمنیوں کو پیدا کیا۔ اور بعدازاں میں آپ کو اُس نی اُئی کی طرف بلاتا ہوں جس کی حضرت موگ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السّلام نے بثارت دی ہے اور آپ کو اس کا کافی اور شافی علم اور پوری خبر ہے اگر آپ اس دعوت کو قبول بثارت دی ہے اور آپ کو این اور آخرت دونوں ہیں۔ ورند آخرت تو آپ کے ہاتھ سے جاتی کی رہے گی اور دنیا میں دوسر سے لوگ آپ کے شریک ہوں گے اور یقین جانیئے کہ آپ کا ایک پروردگار ہے جومنکرین کو کچل ڈ النا ہے اور این نعمتوں کو بدلتار ہتا ہے۔

قیصرروم نے آپ کا والا نامہ دحیہ کے ہاتھ سے لے کرسراور آئکھوں پررکھااور بوسہ دیا۔ اور کھول کراُس کو پڑھااور کہاسوچ کرکل اس کا جواب دوں گا۔ (روض الانف ص ۳۵۵ج۲)

اوراپے خدام کو بیچکم دیا کہ جولوگ آپ کی قوم کے میرے ملک میں آئے ہوئے ہوں ان کو حاضر کیا جائے تا کہ اُن سے احوال معلوم کروں۔ اتفاق سے ابوسفیان قریش کی ایک جماعت کے ساتھ اس وقت بغرض تجارت شام آئے ہوئے تھے مقام غزہ میں مقیم تھے۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، قیصر کے آ دمی ان کوغز ہ سے جاکر لائے اور دربان میں حاضر کیا بڑی شان وشوکت سے دربار منعقد کیا عظماء روم اور سیسین اور رہبان سب حاضر تھے۔

جماعت عرب سے اوّل مخاطب ہوکر بید دریافت کیا کہتم میں سے اس مدعی نوّت کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون شخص ہے، ابوسفیان نے کہا میں، قیصر روم نے کہا تم میرے قریب ہوجا وَاور باقی قریش کی جماعت کوان کے پیچھے لے بیٹھنے کا حکم دیا۔ اور بیکہا کہ میں اُن سے کچھ دریافت کروں گا اگر جھوٹ بولیس تو تم ان کی تکذیب کردینا۔ ابوسفیان کہتے ہیں اگر مجھکو بیاندیشہ کہ وتا کہ لوگ میری تکذیب کریں گے تو میں ضرور جھوٹ بولتا۔ بعد از ال حسب ذیل گفتاً و کا سلسلہ شروع ہوا۔

ا ـ تاكد حيااورمند د كي كالحاظ تكذيب سے مانع ند ہو۔١٢ فتح البارى \_

قصرتم میں ان کانب کیا ہے۔

ابوسفیان۔وہ بڑے اے عالی نسب ہیں ان سے بڑھ کر کسی کانسب ہیں۔

قیصر۔کیاان کے آبا وَاجداد میں کوئی بادشاہ بھی ہوا۔

ابوسفیان نہیں۔

قیصر۔ کیاتم لوگوں نے ان کودعوائے نبوت سے پہلے بھی جھوٹ بولتے پایا ہے۔ ابوسفیان نہیں۔

قیصر۔ان کے پیروکس فتم کےلوگ ہیں امراءاور دولت مند ہیں یاغر باءاور کمزور۔ ابوسفیان۔اکٹرغر باءاور ضعفاء۔

قيصر ان كتبعين روز بروز برصته جاتے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں۔

ابوسفیان۔دن بدن زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔

قیصر۔کیا کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعدان کے دین سے بیز اراور متنفر ہوکر مرتد یعنی ان کے دین سے پھر بھی جاتا ہے۔

ابوسفیان ہیں ہے

قیصر۔کیاوہ خلاف عہد بھی کرتے ہیں۔

ابوسفیان۔ بھی نہیں آج تک اُنھوں نے بھی عہد شکنی نہیں کی لیکن آجکل ہمارے اور اُن کے مابین ایک مدّت سلح تھہری ہے معلوم اس میں کیا کرتے ہیں ابوسفیان کہتے ہیں کہ

ا۔ پہلا جملتے بخاری کی روایت کا ترجمہ ہاور دو مراجملہ مند ہزار کی روایت کا ترجمہ ہے۔قال ہوئی حسب مالا یہ بنا جملتے بخاری کی روایت کا ترجمہ ہے۔قال ہوئی حسب مالا یہ بنان کا درزر کی طبع میں کچھ تریص اور طامع اور ہوا پرست اسلام ہے مرقد ہوئے جوقا بل النفات نہیں اسلام بحماللہ اس ہے مزہ ہوئے جوقا بل النفات نہیں اسلام بحماللہ اس ہے مزہ ہوئے جوقا بل النفات نہیں اسلام بحماللہ اس ہے مزہ ہے کہ زن اور زر کے ذراجہ ہے کی کو وعوت دے، حیور آباد میں ایک عیسائی میر اہمسامہ اور ہم محلہ تھا میرے پاس آتا جاتا تھا بچیں سال کی عمر تھی ۔ ایک مرتبہ میں نے اس کوشم دے کر دریافت کیا کیتم اللہ کو وصاضر ناظر جان کر بچ بتلاؤ کہ اتنی عمر میں تم نے کوئی ایک مسلمان بھی ایسا دیکھا ہے کہ دین اسلام کو بُر انجھکر عیسائی بناہو۔اس نے جواب دیا خدا کی شم ایک مسلمان بھی ایسانہ بی ایسائی ہوتا ہے وہ فقط رو پیاور تو ورتوں کے لانچ میں عیسائی ہوتا ہے اور وہ بھی فقط نام کا ، باتی عقائد میں اس کے کوئی تغیر اور تبد ل نہیں ہوتا ۔ فقط رو پیاور میم کی خاطر وہ اپنی عملہ عیسائی کہتا ہے گرخہ ہاسلام کی روسے ایسائی کا فروم تھے۔ 11

سوائے ایک بات کے مجھے کسی اور بات لگانے کا کہیں موقع نہیں ملا۔ ابن آبخق کی روایت

فوالله ما التفت اليهامني

ابوسفیان کہتے ہیں خدا کی شم قیصر نے میری اں بات کی طرف جومیں نے اپنی طرف و سے ملائی۔ ذرہ برابر بھی التفات نہیں کیا۔

قیصر بھی تم ان سے لڑے بھی ہو۔ ابوسفيان - مال -قیصر لڑائی کیسی رہی۔ ابوسفیان میمھی وہ غالب ہوئے اور بھی ہم۔

قيصر ـ وهتم كوكس چيز كاحكم ديتے ہيں ـ

ابوسفیان۔وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کروکسی کواس کے ساتھ شریک نہ کرواور کفراورشرک کے تمام مراسم جوتمھارے آباء واجداد کرتے تھےان سب کو یکلخت چھوڑ دو۔ اورنماز اورز کو ۃ اور بچائی اور پاک دامنی اور صلہ رحمی کاحکم دیتے ہیں۔

قیصر۔ ترجمان سے مخاطب ہوکر کہاان سے کہد دو کہ میں نے اوّل تم سے اُن کا نسب دریافت کیاتم نے کہا کہ وہ نہایت اعلی نسب اور شریف خاندان سے ہیں بے شک انبیاءایے ہی خاندان سے بھیجے جاتے ہیں جوحسب نسب میں سب سے بالا ہو۔ پھر میں نے تم سے سے دریافت کیا کہ اُن کے خاندان میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے۔تم نے کہانہیں۔اگر اُن کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں سیمجھتا کہ بیاس طریق سے اپنے باپ دادا کا گیا ہوا ملک حاصل کرنا جاہتے ہیں۔ میں نے تم ہے دریافت کیا کہتم نے اُن کوجھوٹا تونہیں پایا۔تم نے کہانہیں جس سے میں سے مجھا کہ یہ کیے ممکن ہے کہایک شخص بندوں پرتو جھوٹ نہ ہاند ھے اورمعاذ الله ،الله يرجهوث باند هے ميں نے تم سے بيدريافت كيا كه كيسے لوگوں نے ان كا اتباع کیا۔تم نے کہا کہ ضعفاءاورغرباء نے۔ بے شک حضرات انبیاء کے اتباع اور پیروی کرنے والے اکثر ضعفا علے اور غرباء ہی ہوتے ہیں میں نے تم سے دریافت کیا کہ اُن کے بیروبر مقت ا یعنی مغروراورمتکبز نبیں ہوتے مال و دولت کے نشہ ہے محفوظ ہوتے ہیں ان کے قلوب تکبراورغروراورنخوت سے خالی ہوتے ہیں اس لئے حق بات کو سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔

جاتے ہیں یا گھٹے جاتے ہیں تم نے کہا۔ بڑھتے جاتے ہیں بیشک ایمان کا یہی حال ہے اس کے پیروروز بروز بڑھتے ہی رہتے ہیں یہاں تک کہوہ حدِ کمال کو پہنچ جائے۔ میں نےتم سے دریافت کیا کہان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص ان کے دین سے ناراض اور بیزار ہوکر مرتد بھی ہوجاتا ہے تم نے کہانہیں بے شک ایمان کا یہی حال ہے کہ جب اس کی شیرینی اور حلاوت اوراس کی فرحت ومسرّ ت دلوں میں ساجائے تو پھرکسی طرح نہیں نکلتی ، میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیاوہ بدعہدی کرتے ہیں تم نے کہانہیں۔ بے شک پیغمبروں کی یہی شان ہوتی ہےوہ بھی بدعہدی نہیں کرتے ، میں نے تم سے لڑائی کے متعلق دریافت کیاتم نے کہا بھی وہ غالب اور بھی ہم غالب بیشک انبیاء کے ساتھ ابتداء اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے بھی غالب ہوتے ہیں اور بھی مغلوب تا کہان کے تبعین کے صدق اور اخلاص کا امتحان ہوتار ہے کیکن انجام کارغلبہ اور فتح آتھیں کو ہوتا ہے میں نے تم سے دریافت کیاوہ تم کوکن چیزوں كاحكم دية بين تم نے كہاالله عزوجل كى عبادت كاحكم دية بين شرك اور بُت برستى سے منع کرتے ہیں۔نمازاورز کو ۃ اور بچائی اور پاک دامنی وغیرہ کا حکم کرتے ہیں اگریے تمام چیزیں جو تم نے بیان کی ہیں سیح ہیں تو وہ بلاؤ بہ نبی ہے اور وہ عنقریب اس جگہ کا مالک ہوگا جہاں میرے بددونوں قدم ہیں۔ مجھکومعلوم تھا کہ یہ نبی ظاہر ہونے والے ہیں۔لیکن بیر گمان نہ تھا کہتم میں سے ظاہر ہوں گے مجھے اُن کے ملنے کی بڑی تمنّا ہے، اگر میں آپ کی خدمت میں پہنچ جاؤں تو آپ کے قدم دھلایا کروں۔بعدازاں آپ کاوالا نامہ تمام مجمع کو پڑھ کرسنایا گیا۔

خط کا سنانا تھا کہ ایک شور برپا ہوگیا اور ہر طرف سے آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں اُس وقت ہم سب کو باہر نکال دیا گیا۔ باہر آنے کے بعد میں نے کہا کہ تعجب کی بات ہے کہ آپ سے روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے، اسی روز ہے مجھکو یقین کامل ہوگیا کہ آپ کا دین ضرور غالب ہوکرر ہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھکو اسلام کی توفیق دی (بخاری شریف و فتح الباری ) ب

ا۔ اس حدیث کواہام بخاری کے متعدوابواب میں ذکر فرمایا ہے حافظ عسقلانی نے دوباب میں اس حدیث پر مفصل کلام فرمایا ایک بدءالوجی سورہ کا حاص ۱۹۸ ج ۸ ماس ۱۲۸ ج۸ میں ماری کا بیاری بدءالوجی سورہ کا تا کا میں معروب کا بیاری کاری کا بیاری کا بیاری کا بیاری کا بیاری کا بیاری کا بیاری کا بیاری

امام زہری فرماتے ہیں کہ عبدالملک بن مروان کے زمانہ میں ابن الناطور نصاری کے ایک بڑے اے عالم نے مجھ سے بیان کیا کہ جوقیصر کے اس دربار میں شریک تھا کہ قیصر نے اس دربار کے بعدرومۃ کے ایک بڑے عالم کوجس کا نام ضغاطر رومی تھا آپ کے بارے میں خط لکھا۔ پیخص آسانی کتابوں ہے بخو بی واقف تھا، خط لکھوانے کے بعد بیٹ المقدس ہے خمص کی جانب روانہ ہواباد شاہمص میں تھا کہ اس کا جواب آیا کہ بیوہی نبی ہیں جن کا ہم کوانتظار ہے اور جن کی عیسیٰ علیہ السَّلام نے بشارت دی ہے میں نے ان کی تصدیق کی اور میں ان کا اتباع کروں گا ،ان کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں۔

تم ضروراُن کی تقیدیق کرواوران کا اتباع قبول کرو بادشاہ نے ایک عظیم الثان دربار منعقد کیااور تمام بطارقهٔ رُوم کوجمع کیااور تمام دروازے بند کرادیئے اور خودایک جمرو کے اور بالا خانه میں بیٹھااور وہاں سے تمام درباریوں کو مخاطب کر کے بیکھا۔

قد جمعتكم لحير انه قدا تاني إلثان فيرك لي جمع كيا ، وه يدكه كتاب ہذا الرجل يدعوني أمير على ال يخص كا ايك خط آيا ہے الى دينه وانه والله لنبي الذي أجس مين اس في محكوات وين كى دعوت كنا ننتظره ونجده في كتبنا } وى الارالبة تحقيق خدا كي ميه وبي نبي فهلموا فلنتبع ولنصدقه أبي جن كم منتظرين اورجن كواني

يامعشر الروم انسى إلى المروه ومتحقق مين في كوايك عظيم فتسلم لنا دنیا ناو آخرتنا۔ ﴿ كَابُون مِن ياتے بين يُس آ وَاوردورُ وَبَم

سب مل کراُن کا اتباع اوران کی تصدیق کریں تا کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سلامت رہیں۔

یہ سنتے ہی تمام بطارقۂ روم چلا اُٹھے اور نکلنے کی غرض سے اُٹھ کر بھا گے دیکھا کہ دروازے بند ہیں بادشاہ نے حکم دیا کہ واپس بلاؤ۔ واپس بلاکر بیکہا میں تم کوآ زمانا حابتا تھا تمهاری دینی شدّ ت اورمضبوطی اور مذہبی پختگی دیکھکر مجھ کومسرّ ت ہوئی پیٹن کرسب خوش ہو گئے اور بادشاہ کے سامنے بحدہ میں گر پڑے بعدازاں قیصر نے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو تنہائی ا۔اس عالم کا نام ابن الناطور ہے جیسا کیتی بخاری میں مذکور ہے دراجع ( فتح الباری ص ۳۸ ج ۱ )

میں بلاکر پیکہا۔خدا کی قتم میں خوب جانتا ہوں کتمھارے دوست نبی مرسل ہیں مجھکو اندیشہ ہے کہ روم کےلوگ مجھکوفتل نہ کرڈ الیں اگرمجھکو بیاندیشہ نہ ہوتا تو میں ضروراُن کا اتباع کرتا تم ضغاطر۔رُوم کے اسقف اعظم کے پاس جاؤوہ بہت بڑا عالم ہے مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، نیز رومیوں میں اس کی عظمت ووقعت مجھ ہے بہت زائد ہے تم اُس کے پاس جاؤاورا پنے پغیبر کا حال بیان کرو۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالے عنہ ضغاطر کے پاس پہنچے اور آپ کا تمام حال بیان کیا ضغاطرا نے کہا خدا کی متم وہ نبی مرسل ہیں ہم اُن کی شان اور صفت آسانی کتابوں میں لکھی ہوئی یاتے ہیں یہ کہہ کرایک حجرہ میں گیااور سیاہ کپڑے جو پہلے سے پہنے ہواتھا اُن کو ا تارکرسپید کیڑے بدلے اور عصالے کر کنیہ میں آیا اور سب کو مخاطب کر کے بیا کہا:

يامعىشر الروم انه قدجاء إلى الكروه روم احمجتنى المعالي كاس ناكتاب من احمد يدعونا فيه إلى خطآيا - حس مين مم كوالله عزوجل السي السلُّه عزوجل وانبي } كاطرف بلايا مين تو كوابي ويتامون كه اشبهدان لا الله الا اللّه وإن 🕽 الله كيسوا كوئي معبود نهيس اوراح مجتبي الله 🕻 کے بندےاوراُس کےرسُول ہیں۔

احمد عبده ورسوله

یہ سنتے ہی تمام لوگ اُس پرٹوٹ پڑے یہاں تک کہاہے مارکر چھوڑا دحیہ رضی اللہ عنہ نے لوٹ کریہ تمام حال قیصر سے بیان کیا۔ قیصر نے کہا مجھکو بھی یہی خوف ہے کہ لوگ میرے ساتھ بھی ایبا ہی معاملہ کریں گے (تاریخ طبری ص ۸۷ جس وص ۸۸ البدایة والنهلية ص١٢ ج٣ تاص ٢٦٨ ج٣ \_ الجواب الحيح ص٩٩ ج او فتح الباري ص٩٩ ج١) ي

مجم طبرانی میں ہے کہ قیصرِ روم نے دحیہ رضی اللہ عنہ سے میہ کہا کہ میں خوب جانتا اور پہچانتا ہوں کہآپ نبی ہیں جیسا کہ ضغاطر نے کہالیکن میں اگر ایسا کروں تو میری سلطنت جاتی رہے گی اورروم کےلوگ مجھ کوتل کرڈ الیں۔

ا۔ حافظ عسقلانی کو فتح الباری میں اس بارے میں تائل ہے کہ ضغاطر اور رومیہ کا عالم دو مخص ہیں یا ایک مخص اور ضغاطر ای رومیہ کے عالم کا نام ہے کیکن طبری کے اس سیاق ہے جوہم نے پیش کیا ہے اس سے مبادر سیمعلوم ہوتا ہے کہ دو شخص ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم ۱۲۔ سے سے سیم میں افعان میں فقطیل کے ساتھ تاریخ طبری ادرالجواب استی میں نہ کور ہے مگراس واقعہ کے پچھا جزاء فتح الباری میں بھی نہ کور ہیں اس لئے حوالہ میں فتح الباری کا نام بھی شامل کردیا گیا ۱۲۔

کیکن قیصرنے آپ کے اس ارشاد پر نظر نہیں گی۔ اَسُلِمُ قَسُسُلَمُ اَسُلِمُ قَسُسُلَمُ اگراسلام لے آتا تو دنیا اور آخرت دونوں اس کی سلامت رہتیں۔

## بتحيل

#### فوائدولطا ئف

(۱) ـ خط کی ابتداء الله عزوجل کے نام ہے ہونی چاہیئے جیسا کہ سلیمان علیہ السّلام نے ملکہ سباکے نام جب والا نامہ تحریر فر مایا تو بسم الله الرحمٰن الرحیم ہے اس کی ابتدا فر مائی۔
(۲) ۔ خط جیجنے والا اپنا نام پہلے لکھے اور مکتوب الیہ کا نام بعد میں جیسا کہ رسول الله ﷺ نے اپنانام پہلے لکھوایا۔ اور بعد میں شاہ روم کا حضرات صحابہ کا یہی معمول تھا کہ جب آپ کو خط لکھتے تو پہلے اپنانام لکھتے۔
(کذائی شرح ابخاری لا مام النودی ص ۸۲)

لیکن ضروری اور واجب نہیں۔رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی اور خالد بن الولید کو ایک جگہ جھیجاوہاں پہنچ کر دونوں حضرات نے آپ کی خدمت میں عریضہ لکھا حضرت علی نے تو آپ کا نام مُبارک پہلے لکھا اور اپنا بعد میں اور حضرت خالد نے اپنا نام پہلے لکھا جس سے معلوم ہوا کہ دونوں اَمر جائز ہیں۔

عبدالله بن عمر وضحافظه تعالی نے جب حضرت معاوید وضحافظه اور عبدالملک بن مروان کو خط لکھا تو پہلے حضرت معاوید اور عبدالملک کا نام لکھا اور علی ہذا زید بن خابت وضحافظه تعالی نے جب حضرت معاوید ہی کا خابت وضحافظه تعالی نام کلھا اور علی معاوید ہی کا خاب کھا اور علی معاوید ہی کا مام پہلے لکھا اور اسلامی کا میں کہا ہے کہا تام پہلے لکھا اور اسلامی کا میں کہا ہے کہ معاوید ہی کا میں کہا ہے کہ معاوید ہی کا میں کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا

(٣) - آپ نے اپنے نام کے ساتھ عبداللہ کا لفظ اضافہ فرمایا اس میں نصاری کے عقیدہ فاسدہ الوہیت مسیح کے ابطال کی طرف اشارہ تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام معاذ اللہ خدانہ تھے بلکہ اللہ کے بندے اوراُس کے محتر مرسُول تھے جن کواللہ نے اپنی طرف اٹھایا نیز اشارہ اس طرف بھی تھا کہ جتنے پیغیبر بھی آئے سب کے سب اس کا اقرار کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، معاذ اللہ خدانہیں۔

(۴)۔السی هو قل عظیم الروم. ہرقل کے بعد عظیم الروم کالفظ بڑھانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب کفًار سے مکا تبت اور مراسلت کی جائے تو مناسب القاب سے ان کو خطاب کیا جائے۔(شرح ابنجاری للنوویؓ)

(۵) - سَلاَمٌ على مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى - سلام موالله كال خص پر جوہدایت كا اتباع كرے بعن نہیں تو نہیں - یہ جملہ موئ علیہ السَّلام كے قصّہ میں مذكور ہے اشارہ اس طرف ہے كہ كافر كومطلقاً السلام علیك نه لكھا جائے بلكہ سلام على من اتبع الهدى لكھنا چاہيئے كہ تم پر سلام الس شرط كے ساتھ مشروط ہے كہ ہدایت كا اتباع كرواسى وجہ سے قرآن كريم میں اس كے بعد یہ جملہ آیا ہے واَنَ الْعَدَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلِّى اور صدیث نبوى میں سَلام على مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلِّى اور صدیث نبوى میں سَلام على مَنِ اللّه على مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلِّى اللّه مَا اللّه مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلِّى مَا مَام ہے۔ اللّه مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلِّى كَامُ مَام ہے۔

(۲)-اسلم تسلم يؤتك الله الله الله المام المترب كااورالله تعالى الجرك مرتين-

ایک اجراپ سابق نبی پرایمان لانے کی وجہ سے اور ایک اجر نبی آخر الزمان پرایمان لائے کی وجہ سے اور ایک اجر نبی آخر الزمان پرایمان لائیکی وجہ سے کما قال تعالیے اُولئوک یُوٹئونَ اَجُرَهُمُ مَّرَّتَیُن۔

(2) - فَإِنُ تَوَلَّيُتَ فَإِنَّ عَلَيُكَ اثم الاريسيين الرَّونة اسلام تروكرواني كي توتمام رعايا كا گناه تيري كردن پرموگا -

اس لئے کہ جو خص کی گراہی یا ہدایت ہے بازر ہے کا سبب بے اس کا گناہ بھی اس کے کہ جو خص کسی کی گراہی یا ہدایت ہے بازر ہے کا سبب بے اس کا گناہ بھی اس کے سرر ہے گا۔ قال تعالی فی لیکٹ مِلَنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالاً مَّعُ اَثْقَالِهِمُ

(۸)۔دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کوخط دے کرتنہا روانہ فر مانااس کی دلیل ہے کہ خط قبت اور معتبر ہیں تو تنہا دحیہ کو بھیجنے سے کیافا کدہ۔ معتبر ہے نیز خبر واحد قبت اور سند ہے اگر خبر واحد معتبر نہیں تو تنہا دحیہ کو بھیجنے سے کیافا کدہ۔ (کذا قالہ الا مام النودیؓ فی شرح ابخاری)

(9)۔ نیزاس سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ مستورالحال کی روایت معتبر ہے جب تک کوئی قرینہ اس کے کذب اور خطا کا نہ ہواس لئے کہ حضرت دحیہ ہرقل کے حق میں مستورالحال تھے۔

(۱۰) \_ ہرقل خوب جانتا تھا کہ آپ وہی نبی ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السَّلام نے بشارت دی ہے لیکن اسلام نہیں لایا \_ جس ہے معلوم ہوا کہ ایمان نام \_ جانئے اور پہچانے کا نہیں بلکہ مانئے اور سلیم کرنے کا نام ایمان ہے لہذا جو خص آپ کو نبی جانتا ہو مگر مانتا نہ ہوتو وہ خص ہرگز مسلمان نہیں \_ اسی وجہ ہے علام محققین کا قول یہ ہے کہ سے کہ ہرقل شاہ روم اسلام نہیں لایا مسندا حمد بن عنبل میں ہے کہ ہرقل نے تبوک سے ایک خط آنحضرت و ایک کا کھا جس میں یہ کہ ہرقل آپ نے فر مایا کہ یہ خص جھوٹا ہے ابھی تک اپنی فرانیت پرقائم ہے ۔

## (۲) خسرویرویز کسری شاہ ایران کے نام نامهٔ مُبارک

بسم الله الرحمن الرحيم من محمّد رسُول الله اللي ألم من جانب محدرسول الله بجانب كرى شاه فارس - سلام ہے اس شخص پر جو ہدایت کا على من اتبع الهدى والمن أ اتباع كرے اور اللہ اور أس كے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں محمدا عبده ورسوله ادعوك } اورمحصلى الله عليه وسلم الله كي بند اوراس کےرسول ہیں۔ میں مجھکو اللّٰدعر وجل کے حکم کے مطابق اس دین کی دعوت دیتا ہوں کہ كُلُّهِمُ لانذر من كان حيا } مين الله كارسُول مون تمام لوگون كى طرف تا کہ ڈراؤں اس شخص کوجس کا دل زندہ ہے اور بوری ہو جبت اللہ کی کافروں پر اسلام لاسلامت رہے گااورا گرتونے روگر دانی کی تو تمام مجوس كا گناه تجھ ير ہوگا۔

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ ط كسرى عَظِيهم فارس سلام بالله ورسوله وشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له وان 🕽 بدعاية الله عزوجل فاني انا رسول الله الى الناس ل ويحق القول على الكافرين اسلم تسلم کے فان تولیت فعليك اثم المجوس-

رسول الله طَلِقَ عَبِينًا فَعَبِرالله بن حذافه من وَفَعَافَلْهُ تَعَالِينَ كُوبِيهِ والا نامه دے كرروانه فرمایا۔ کسریٰ آپ کے والا نامہ کود کیھتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور خط کو جاک کرڈ الا اور پیکہا کہ یے تحص مجھ کو بیزخط لکھتا ہے ( کہ مجھ پرایمان لے آؤ) حالانکہ پیخص میراغلام ہے۔عبداللہ بن حذافة نے آکرآپ سے واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا کسریٰ کا ملکٹکڑے لکڑے اور یارہ یارہ ہو گیااور کسریٰ نے باذان گورنر یمن کولکھا کہ فوراً دوقوی آ دمی حجاز روانہ کرو کہ وہ اُس شخص کوکہ جس نے ہم کویہ خطالکھائے گرفتار کر کے میرے سامنے لائیں۔

إ - كما قال تعالى قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّى رَسُول اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ١٦١ م إلى والا نامه ميس يَؤْتِكَ اللَّهُ آجُرُ کَ مِّرَّ تَغِینَ نہیں تحریرِ فرمایا اس کے کہ کسری آتش پرست تھا کسی آ سانی کتاب اور پیغیبر برحق کا نام لیوانہ تھا اس کئے وه دواجر كالمستحق نه تقابه زرقانی ص ۱۳۳ ج۲

باذان نے فوراً دوآ دمیوں کوآپ کے نام ایک خط دے کرروانہ کیا۔ جب بیدونوں آ دمی باذان کا خط لے کر بارگاہ نبوّت میں پہنچتو آپ کی خدا دادعظمت وہیب سے تفرتھر کا پنے لگےاسی حالت میں باذان کا خطآ ہے کی خدمت میں پیش کیا خط سکر آ ہے مسکرائے اور دونوں کواسلام کی دعوت دی اور پیفر مایا که کل آنا۔اگلے روز پیددونوں شخص حاضر خدمت ہوئے آپ نے فرمایا آج شب میں فلاں وقت اللہ تعالیٰ نے کسریٰ براس کے بیٹے شیرویہ کو مسلّط کردیا۔اورشیرویہ نے کسریٰ کوتل کر ڈالا۔ بیشب سے شنبہ کی شب تھی دس راتیں ماہ جمادی الا ولی مے کے گزر چکی تھیں آپ نے فر مایاتم واپس چلے جاؤ۔اور باذان سے جا کریہ سب حال بیان کر دواورفر مایا که باذان سے پیجمی کهه دینا که میرادین اورمیری سلطنت و ہاں تک پہنچے گی جہاں تک کسریٰ کی پہنچی ہے باذان نے سن کریہ کہا کہ یہ بات بادشاہوں کی سی نہیںاگریہ خبر سیح ہے تو خدا کی شم وہ بلاشبہ نبی ہیں چنانچہاس خبر کی تصدیق ہوگئی باذان مع اینے خاندان اور رفقاء اور احباب کے مشرف باسلام ہوگیا۔ اور اپنے اسلام سے حضور پُرنورکو

(m) نجاشی شاہ حبشہ کے نام نامہ ٔ مُبارک

محمد رسُولَ اللّه الي أوانب سي خاش شاه حبشه كي طرف سلام النجاشي ملك الحبيثية سلام أوتجه يراما بعدمين حمدوثناء كرتابون اس خدا علیك اہابعد فانی احمد 🚦 کی جس كے سواكوئی معبود نہيں۔ وہی حقیقی اليك الله الذي لا الله الا مو إلى بادشاه بينون سے ياك بامن الملك القدوس السلام إدية والااورسب كانكهبان كوابى ويتأبول المؤمن المهيمن واشهدإن أ كميسى مريم ك بيشالله كي خاص روح عيسك بن مريم روح الله إ اوراس كاكلمه بين جس كوالله تعالى في مريم

بسسم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيمِ من إلى الله الرَّحٰن الرحيم محد الله كرسول كى وكلمته القاها اللي مريم أياك كي طرف القاكيا يس عامله موكي

إ البدلية والنهلية \_جهم ص: ٢٦٨ \_٢٧٢ \_زرقاني جهم ص: ٣٨٢

لِه بيأ سنجاشي كانام تفا١٢\_

البتول الطيبة الحمونة وحملت } عيلى عليه السلام سے الله تعالى نے ان كو بعيسى فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق ادم بيده واني ادعوك السي الله وحده لاشريك له والموالاة على بالذي جاء ني فانح رسُولِ الله وانى أدعوك وجنودك الى الله تعالر فقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدئ-

اپنی خاص رُوح اور تفخ سے پیدا کیا جیسے 🥻 آدم علیہ السلام کو اینے بے چون و چگون ہاتھ سے بلاماں باپ کے بیدا کیامیں تجھ کو 🕻 الله کی طرف بلاتا ہوں جوایک ہےاس کا طاعته وان تتبغى وتـؤمن 🕻 كوئى شريك نہيں اوراس كى اطاعت اور فرمانبرداری کی محبّت کی طرف اور اینے 🕻 ابتاع کی طرف اوراس بات کی طرف کہ جو إلله كى طرف سے ميرے ياس آئى ہے (یعنی قرآن) اس پرایمان لا محقیق میں 🕯 الله کارسول ہوں۔

میں جھے کواور تیرے تمام کشکروں کواللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اللہ کا پیام پہنچا چکا اور نصیحت کی پس میری نصیحت کوقبول کرواورسلامتی ہواس پر جو ہدایت کا اتباع کر ہے۔

عمروبن اميضمري رضى الله تعالى عنه كويه خط دے كرروانه فرمايا عمروبن اميه نے آپ کا خط پہنچایا اور بادشاہ سے مخاطب ہوکریہ کہااے اصحمہ المجھے آپ سے پچھ کہنا ہے۔امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے ہمیں آپ پراعتاداوراطمینان اور آپ سے حسن طن ہے ہم نے جب بھی آپ ہے کسی خیراور بھلائی کی اُمید کی ہمیں وہ بھلائی آپ سے حاصل ہوئی آپ کے سابیامن میں ہم کوبھی خوف وہراس نہیں پیش آیا انجیل جس کا جّت ہونا آپ کی زبانی معلوم ہواہےوہ ہمارےاورآپ کے مابین شاہد عادل ہے جس کی شہادت رذہیں کی جاسکتی اورابیا قاضی اور حاکم ہے کہ جواینے فیصلہ میں عدل اور انصاف سے تجاوز نہیں کرتا۔ اگرآپ نے اس دعوت کوقبول نہ کیا۔ تو آپ اس نبی امی کے حق میں ایسے ہی ثابت ہوں گے جبیها که یہودعیسیٰ علیہ السلام کے حق میں رسول اللّٰہ ﷺ نے اپنے قاصد اور سفیر اوروں کے پاس بھی روان فرمائے ہیں لیکن بنسبت دوسروں کے تم سے زیادہ امید ہے۔

### نحانتي كاجواب

نجاشی نے کہامیں گواہی دیتا ہوں اور قتم کھاتا ہوں کہ آپ وہی نبی امی ہیں جن کا اہل كتاب انتظار كرتے تھے۔اور جس طرح مویٰ علیہ السَّلام نے را كب الحمار ہے عيسیٰ السلام کی بشارت دی ہے اسی طرح را کب انجمل ہے محمد رسول الله ﷺ کی بشارت دی ہے اور مجھےآ یے کی نبوت درسالت کااس درجہ یقین ہے کہ بینی مشاہدہ کے بعد بھی میرے یقین اور اذعان میں اضافہ نہ ہوگا۔ (جیسا کہ بعض صالحین کامقولہ ہے لے کشف الغطاء ما ازددت یقینا. اگریرده بھی اٹھادیا جائے تومیرے یقین میں زیادتی نہوگی) اورآپ کے والا نامہ کو آئکھوں ہے لگایا اور تخت سے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اور اسلام قبول کیااورحق کی شہادت دی اور آپ کے والا نامہ کا جواب لکھوایا۔

## نحاشی کی طرف سے آپ کے وَ الا نامہ کا جوابُ

بسم الله الرحمٰن الرحيم\_ محمد رسول الله كي جانب نجاشي المحم بن ابجز کی جس نے مجھکو اسلام کی ہدایت اور والا نامه بهنجاعيسي عليه السَّلام كي بابت جو ف ما ذکرت من امر عیسیٰ ﴿ يَجُهُ آپِ نَے ذَكِر كِيافتم ہے آسان اور فورب السما والارض ان 🕻 زمین کے پروردگاری عیسی علیه السلام اس عیسی مایزید علی ماذ کرت } سے ذرہ برابر زیادہ نہیں بلاشبہ انکی شان

بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ ط الى مُحمَّد رسول الله من النجاشي الاصحم بن ابجز } كي جانب سے سلام ہوآپ پراے اللہ سلام عليك يا نبى الله لل كيغيراور حمين اور بركتين مون الله كي ورحمة الله وبركاتة احمد الله أ آپيين تعريف كرتا هول أس ايك خدا الـذي لا الــه الا سوالـذي هدانسي لـ لاسلام اما بعد فقد } توفيق مرحت فرمائي - يارسول الله آپ كا بلغني كتابك يا رسول الله ثُغُوفًا انَّه كماقلت وقد عرفنا } وبي ہے جو آپ نے ذكر كى جو دين

مابعث به الينا وقد قرينا ابن إ و حرآب مارى طرف بصح كئيم نے

عمك واصحابه فاشهدانك أويجإن ليا اورآب كابن عم اورأن رسول الله صادقا مصدقا وقد } كرفقاء كي مهماني كي پس ميس كوايي ديتا بایعتك وبایعت ابن عمك و 🕻 موں كه آپ الله كے ستح اور تقدیق كئے اسلمت على يديه لِله رب أبوع رسول بين مين في آپ ساور العالمين وقد بعثت اليك أبي كابن مم سيعت كي اوران ك بابنى ارها ابن الاصحم بن أ باتھ پراللدرب العالمين كے لئے اسلام لايا الابعرز فانسى لا الملك أ آپك فدمت مين اين بينارهابن اسحم الانفسسي وان شئت ان التيك 🚦 كو بهيجًا مول - ميں صرف اين ذات كا فعلت بيا رسول الله فاني 🕻 ما لك مون اگراشاره موتو مين خود خدمت اشهد ان ماتقول حق للمين حاضر جون يارسول الله مين گواهي ديتا والسلام عليك يا رسول أمون كرآب جو كهفرماتي بي، وه بالكل حق ع سلام ہوآپ براے اللہ کے رسول۔

نجاشی نے اپنے بیٹے کوحبشہ کے ساٹھ آ دمیوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار کر کے آپ کی خدمت میں روانه کیالیکن وه کشتی راسته میں غرق ہوگئی لے

یہ وہی نجاشی ہے کہ جس کی طرف مسلمانوں نے ۵جے نبوی میں ہجرت کی اس کا نام اصحمہ ہے حضرت جعفر ﷺ کے ہاتھ پر اسلام لا یا اور رجب وج میں اس نے وفات یائی جس روزاس کا انتقال ہوااسی روز رسول الله ﷺ نے مدینه میں اس کی وفات کی خبر دی اور عیدگاہ میں صحابہ کے ہمراہ جا کرنجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔

اس کی وفات کے بعد جو دوسرانجاشی اس کا جانشین ہوا۔رسُول اللّٰہ ﷺ نے دعوت اسلام کاایک خطاس کے نام بھی روانہ فر مایا جس کوامام بیہ قی نے ابن آبخق ہے روایت کیا ہے

إزادالمعاوج ٣ من: ٦٠ ، مدلية الحياري لا بن قيم ص: ٣٢ \_ زرقاني ، ج: ٣٠ص: ٣٣٥٣ ٣٣٥٠

بالله ورسوله وشهدان لا اله : الا الله وحدة لاشريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وان سحمدا عبده ورسوله واد عوك بدعاية الله فاني انا رسوله فاسلم تسلم يا اهل بيننا و بينكم ان لانعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهد وابانا مسلمون فان ابيت فعليك اثم النصاري من قومك

من السنبي محمد صلى الله } از جانب محصلي الله بطرف نجاشي عليه وسلم الى النجاشي إعظيم حبشه سلام مواس يرجو بدايت كالتاع الاصحم عظیم الحبشة سلام أ كرے اور اللہ اور أس كرسول يرايمان على من اتبع الهدى والمن إلاع اورشهادت و كدالله ايك بكولى اس کا شریک نہیں نہ اُسکے بیوی ہےاور نہ اولا د۔اورگواہی دے کہ محد اللہ کے بندے اور اُس کے رسُول ہیں میں جھکو اللہ کی وعوت ديتا هو الشخقيق مين الله كارسول هون اسلام لاسلامت رے گا۔اے اہل کتاب آ وَایک صاف اورسیدهی بات کی طرف جو الكتاب تعالو إلى كلمة سواء إجار اورتمهار درميان مين ملم ب وہ یہ کہ سوائے خدا کے کسی کی بندگی نہ کریں اوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں۔اور آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پس اگر روگر دانی کریں تو کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان اور اللہ کے فرمانبردار ہیں اے نجاشی اگر تونے اسلام کو قبول کرنے ہے انکار کیا تو تیری قوم کے تمام نصاريٰ كا گناه تجھ ير ہوگا۔

اس نجاشی کا اسلام ثابت نہیں ہوااور نہاس کا نام معلوم ہوا حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ نجاشی ۔اُس نجاشی کے علاوہ ہے کہ جوحضرت جعفر کے ہاتھ پرمسلمان ہوا آ ہ کلامہ بعض لوگوں کوالتباس ہو گیااور دونوں کوایک ہی سمجھ لیاضچیح مسلم کی روایت سے صراحة معلوم ہوتا ہے کہ نجاشی دو ہیں اس دوسرے خط میں جونجاشی کے ساتھ اضحم کالفظ مذکور ہے وہ راوی کا وہم

ہے اسحم پہلے نجاشی کا نام ہے راوی نے دونوں کوایک سمجھ کراس خط میں بھی اسحم کالفظ ملطی سے بڑھادیا (والتفصیل فی الزرقانی ص۳۲ جس)

(۴) مُقوقِسُ شاہ مصرواسکندر بیے کام نامہُ مُبارک

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبدالله ورسوله ألحم الله ك بندے اور اسك رسول كى الى المقوقس عظيم القبط أ جانب مقوض عظيم قبط كنام سلام سلام على من اتبع الهدى أ مواس يرجوبدايت كالتباع كر يين جهكو اسّابعد فانى ادعوك بدعاية ألمام كى وعوت ديتا مون اسلام لاسلامت رہے گا اور اللہ تعالیٰ تجھکو دوہرا اجر عطا الله اجرك مرتين فان توليت } فرمائ كا اور اگر تونے اس وعوت سے فعليك اشم القبط يا اهل إعراض كياتوتمام قبط كون نقبول كرنے كا گناه تجھ ير ہوگا۔اے اہل كتاب آؤايي سوآ ۽ بيننا و بينكم أن لانعبد إلى سيرهي بات كي طرف جو جارے اور الا الله ولا نشرك به شيئا ولا إلى تمهارے مابين مسلم ہو وہ يدكه سوائے يتخد بعضنا بعضاً اربابا من أخداتعالى كي عادت نهري اوركى دون اللُّه فان تولوا فقولوا ألى كواس كماته شريك ندكرين اورجم مين کا بعض بعض کوسوائے خدا کے رب نہ بنائے پس اگر اس سے اعراض کریں تو کہد و کہ گواہ رہو کہ ہم مسلمان اور اللہ کے 🖠 فرمانبردار ہیں۔

بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ط الاسلام اسلم تسلم يؤتك الكتاب تعالوا الى كلمة اشهدوا بانا مُسُلِمُونَ

مہر لگا کر۔ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کو دیا کہ لے کرشاہ مصر کے پاس روانہ ہوں حاطب رضی فند تنگ النے اس کا والا نامہ لے کرروانہ ہوئے اول مصر پہنچ معلوم ہوا کہ بادشاہ اسکندر سے میں ہے اسکندر سے پہنچے، دیکھا کہ بادشاہ ایک جھرو کے میں بیٹا ہوا ہے جواب دریا واقع ہے نیچے سے وہ نامہ مبارک اشارہ سے بتلایا بادشاہ نے اندر بلانے کا حکم دیا۔ حاطب رفع کا نشک تعالی اندر پہنچے اور آپ کا والا نامہ پیش کیا۔ تو قیراور عظمت کے ساتھ آپ کے والا نامہ کولیا اور پڑھا۔ (زرقانی ص۲۳۰ج۲)

حضرت حاطب راوی ہیں کہ بعدازاں شاہ اسکندریہ نے بطور مہمان مجھکو ایک مکان میں گھرادیا۔ایک روزتمام بطارقہ یعنی زعماءاور قائدین کوجمع کر کے مجھکو بلایا۔اور یہ کہا کہ میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں سمجھ کر جواب دینا حاطب تفحانش تغالظ نے کہا بہتر ہے مقوس نے کہا جن کاتم خط لے کرآئے ہو کیا وہ نی نہیں ہیں۔حاطب تفحانش تغالظ نے کہا کیوں نہیں وہ تو اللہ کے رسول ہیں مقوس نے کہااگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو جس وقت ان کی قوم نے ان کو مکتہ سے نکالا تو اس وقت ان کے حق میں بددُ عاکیوں نہ کی کہ وہ ہلاک ہوجاتے۔

حاطب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیاتم اس کی گوائی نہیں دیتے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم ﷺ اللہ کے رسول تھے حاطب وَ حَکَافَلُاکَ نَعَ کَہَا اللہ کے رسول تھے حاطب وَ حَکَافَلُاکَ نَعَ کَہَا اللہ کے رسول تھے حاطب وَ حَکَافَلُاکَ نَعَ کَہَا اللہ کے رسول تھے حاطب وَ حَکَافَلُاکَ نَعَ کَہَا اللہ کے رسول تھے حاطب وَ حَکَافُلُوکُ نَعَ کَہَا اللہ کے رسول تھے تو جس وقت ان کے دشمنوں نے ان کوسولی دینے کا ارادہ کیا تو حکیاتو حضرت میں کیوں بدؤ عانہ کی کہ اللہ عز وجل ان کو ہلاک کر دیتا میاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کواپنی طرف اٹھالیا مقوس نے کہا ہے شک تو حکیم ہے اور حکیم کے پاس آیا ہے ہے۔

حضرت حاطب رضی الله عنه کی در بارمقوس میں تقریر مقوس حضرت حاطب کے اس حکیمانہ جواب کوئ خاموش ہوگیا۔ بعدازاں حضرت حاطب نے بادشاہ کونخاطب کر کے ایک تقریر فرمائی۔ اے الخصائص الکبریٰ ج ہم: ۱۲۔ زرقانی ج: ۳۳۸: ۳۳۸ آپ کومعلوم ہے کہ ایک شخص اس شہر مصریاں پہلے گزراہے جوبہ دعوی کرتا تھا کہ میں ہی رہا تھا ہوں۔اللہ تعالی نے اس کو پکڑا اور سرادی اور ہلاک اور برباد کیا تم کوچاہیے کہ اس سے عبرت پکڑیں ایک دین ہے جو تھارے دین سے کہیں بہتر ہے وہ دین اسلام ہے جس کے متعلق خداوند ذوالحلال نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کوتمام دینوں پرغلبہ عطا فرمائے گا تمام ادیان اس کے سامنے ضمحل ہوجا کیں گے ہاں پغیمر خدا میں فریق نے مبعوث ہو کرلوگوں کو اس دین کی دعوت دی اس بارے میں قریش سب سے زیادہ تنہ اسلام کا عیسی علیہ السلام کی بشارت دی ابعینہ ایسا ہی ہوئے۔خدا کی قشم حضرت موی علیہ السلام کا عیسی علیہ السلام کی بشارت دی دونوں میں کوئی تفاوت نہیں ہوئے۔خدا کی قشم حضرت موی علیہ السلام کا عیسی علیہ السلام کی بشارت دی دونوں میں کوئی تفاوت نہیں اور ہمارا تم کو قرآن کی طرف بلانا بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہتم اہلی تورات کو آئیل کی طرف بلاتے ہوجو قوم کسی نبی کو پائے وہ وقوم اس نبی کی المت ہان کے ذمتہ لازم ہے کہ اس نبی کی المت ہونا وہ نبی کی اذبار بالکل ایسا ہی کی المت ہم تم کو دین سیجی سے روکتے نہیں بلکہ تھم دیتے ہیں کہ حضوں نے اس نبی کا زمانہ پایا ہم کہ م تم کو دین سیجی سے روکتے نہیں بلکہ تھم دیتے ہیں کہ حضرت سیجی علیہ السَّلام کا اجباع کرولیا

#### بإدشاه كاجواب

مقوس نے کہا میں نے اس نبی کے بارے میں غور اور فکر کیا تو یہ پایا کہ وہ پہندیدہ چیزوں کا حکم نہیں چیزوں کا حکم نہیں دیتے اور قابل رغبت چیزوں سے منع نہیں کرتے۔ جادوگر اور گراہ نہیں کا بمن اور جھوٹے دیتے اور قابل رغبت چیزوں سے منع نہیں کرتے۔ جادوگر اور گراہ نہیں کا بمن اور جھوٹے نہیں ۔ نبوت کی علامتیں ان میں پاتا ہوں مثلاً ان کا غیب کی خبریں دینا اور اس بارے میں پھرغور کروں گا۔ اور آپ کے والا نامہ کو ہاتھی دانت کے ڈبہ میں بند کر کے اپنے خازن کو حکم دیا کہ اس کو حفاظت سے رکھیں اور ایک کا تب کو بلا کہ عربی زبان میں آپ کے والا نامہ کے جواب بیتھا۔

ا كونكه حفرت مي عليه السلام في خود آپ كى بشارت دى به مُبَيقِيرًا برَسُول يَأْتِنَى مِن بَعُدِ السُمُهُ آخُمَدُ اور آپ كے اتباع اور اطاعت كاحكم ديا ہے آپ كا اتباع عين حضرت مي عليه السَّلام كَحَكُم كا اتباع ہے ١١

## مقونس شاہ مصر کی طرف سے والا نامہ کا جواب

بسم الله الرحمن الرحيم یه خط محمد بن عبداللہ کے نام مقوض سر دار قبط المقوقيس عظيم القبط سلام 🕻 كى جانب سے سلام ہوآپ يراما بعد ميں علیك امابعد فقد قرأت 🕽 نے آپ كا خط پڑھا اور سمجھا اور اس کے كتابك وفهمت ماذكرت فيه ألمضمون كواورأس چيزكوجس كى طرف آپ نے دعوت دی ہے سمجھا میں یقین جانتا ہوں کہایک نبی ہاتی رہ گیا ہے میرا گمان پہ يخرج من النشام وقد اكرمت إلى تقاكم شايداس كاخروج شام يهويس رسولك وبعث اليك أليك أيكة وكاصدكا اكرام اوراحرام كيادو بجاريتين لهمامن القبط مكان للبانيس اور كه كير واور فحر بدية آپ كى

بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ط محمدبن عبدالله من وماتدعوا اليه وقد علمت ان نبيا قدبقي و كنت اظن ان عظيم وكسوة واهديت فخدمت مين بهيجاهول والسلام اليك بغلة لتركبها والسلام

ایک جاربیکا نام ماریقبطیہ تھا یہ آپ کے حرم میں داخل ہوئیں۔ آپ کے صاحبز ادے حضرت ابراہیم انھیں کیطن سے پیدا ہوئے ، دوسرے کا نام سیرین تھا جوحسان بن ثابت کو عطاہوئیں اور خچر کانام دُلْدُ ل تھا۔

مقوّس نے آپ کے قاصد کا اگرام واحتر ام کیا اور آپ کے والا نامہ کی نہایت تو قیر وتعظیم کی اور اقرار کیا کہ بے شک آپ وہی نبی ہیں جن کی انبیاء سابقین نے بشارت دی ہے۔لیکن ایمان نہیں لایا،نفرانیت پر قائم رہا۔حاطب بن ابی بلتعہ جب آپ کی خدمت میں پہنچے اور تمام واقعہ بیان کیا تو بیار شادفر مایا کہ ملک اور سلطنت کی وجہ سے اسلام نہیں قبول کیااوراس کا ملک اوراس کی سلطنت باقی نہیں رہ عتی چنانچیہ مصرحضرت عمر دَفِحَافٰللهُ تَعَالِيَجُهُ کے عہدخلافت میں مسلمانوں نے فتح کیا۔

(الجواب الحيح للحافظ ابن تيمييص ٩٩ ج اوّل تاص ١٠٠ ج اورزر قاني ص ٣٨٨ ج٣ روْش الانف ص ٣٥٥ ج٢ ومدلية

مقوس - اس سے پیشتر آپ کے حالات مغیرة بن شعبہ سے معلوم کر چکا تھا مغیرہ مشرف باسلام ہونے سے پہلے بنی مالک کے چندآ دمیوں کے ساتھ مقوس کے پاس گئے تھے،اس وقت مقوس نے ان لوگوں سے آپ کے حالات دریافت کئے مغیرہ نے کہاوہ بالکل ایک نیا دین لے کرآئے ہیں جو ہمارے آبائی اور جدی دین کے بھی خلاف ہے اور بادشاہ کے دین کے بھی خلاف ہے۔

مقوس -ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔

مغیرہ۔اکٹرنو جوانوں نے ان کا اتباع کیا اور بوڑھوں نے مخالفت کی اور مخالفین سےلڑائی کی نوبت آئی بھی فتح ہوئی اور بھی شکست۔

مقوض ۔وہ کس چیز کی طرف تم کو بلاتے ہیں۔

مغیرہ۔ایک اللّٰدعرِ وجل کی عبادت کریں کئی کواس کے ساتھ شریک نہ کریں، جن بنوں کی ہارے آبا وَاجداد پرستش کرتے تھےان کوچھوڑ دیں اور نماز اور ز کو ق کا حکم دیتے ہیں۔ مقوس کیانماز کے لئے کوئی وفت اور ز کو ق کے لئے کوئی مقدار معین ہے۔ مغیرہ۔دن رات میں یانج نمازیں اداکرتے ہیں۔

بیں مثقال سونے میں نصف مثقال یعنی مال کا چالیسواں حصّہ زکو ۃ دیتے ہیں۔ مقوّس۔زکو ۃ لے کر کیا کرتے ہیں۔

مغیرہ فقراءاورمساکین پرتقسیم کردیتے ہیں۔علاوہ ازیں صلد رخی اور ایفاءعہد کا حکم کرتے ہیں زنااور سوداور شراب کوحرام بتاتے ہیں غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذنج کیا جاتا ہے اس کو نہیں کھاتے۔

مقوس۔ بیشک وہ نبی مرسل ہیں۔ تمام عالم کے لئے مبعوث ہوئے ہیں عیسیٰ علیہ السَّلام بھی اخسیں باتوں کا حکم دیتے تھے اور اس سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسَّلام بھی انھیں باتوں کی تلقین فرماتے تھے اور انجام کار آپ ہی کوغلبہ ہوگا یہاں تک کہ کوئی آپ کا مزاحم نہ رہے گا اور منتہائے برو بحرتک آپ کا دین پہنچے گا۔

مغیرہ۔ساری دنیا بھی آگر آپ پرایمان کے آئے تو ہم آپ پرایمان نہ لائیں گے۔ مقوس ہے لوگ نادان اور بے عقل ہو۔اچھا پہتو بتاؤ کہان کا نسب کیسا ہے۔

مغیرہ۔سب سے بہتر۔

مقوش حضرات انبیاءاللہ ہمیشہ سب سے اعلیٰ اور اشرف خاندان سے ہوئے ہیں۔ اچھاان کی سچائی اور راستی کے متعلق کچھ بیان کرو۔

مغیرہ۔ان کی سچائی اور راستی ہی کی وجہ سے ساراعرب ان کوامین پکارتا ہے۔ مقوّس یتم اس بارے میں غوراورفکر کرو کہ رہے کیے ممکن ہے کہا یک شخص بندوں سے پیج بولے اور خدا پر جھوٹ بولے۔نیز یہ بتلا وُ کہان کے پیرواورا تباع کس قتم کے لوگ ہیں۔

مغيره \_نو جوان

مقوص ۔ آپ سے پیشتر جس قدر انبیاء گزرے ان کے اتباع کرنے والے اکثر انوجوان ہی ہوئے ہیں۔ بعد ازاں یہ دریافت کیا کہ یثر ب کے یہودیوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ لوگ اہلِ تورات ہیں۔

مغیرہ مخالفت کی آپ نے ان میں ہے کئی کوتل کیااور کسی کوقیداور کسی کوجلاءوطن۔ مقوض یہود۔ حاسد قوم ہے یہود نے آپ پر حسد کیا ورنہ وہ ہماری طرح آپ کوخوب پہچانتے ہیں۔

مغیرہ۔ بیس کر ہم محل سے باہر آگئے اور اپنے دلوں میں بیکہا۔ کہ شاہانِ عجم بھی آپ کی تضدیق کرتے ہیں حالانکہ وہ آپ سے بہت دُور ہیں اور ہم تو آپ کے رشتہ دار اور پڑوی

ان الغصون اذا لا الميتها اعتدات ولن يلين اذا لا النية خشب شاخيس جب تك زم بول ان كوسيدها كيا جاسكتا جاكين كلائي بوجانے كے بعدان كاسيدها كرنا ناممكن ہے۔ يجي وجہ ہے كہ مكة كاكثر نو جوان ابتداء بعثت ميں مشر ف باسلام بوئ اور رؤسار اور سردار ان قريش فتح مكة ميں اسلام لائے۔ حذيفة بن اليمان رضى الله عنه ايك مرتبة تشريف فرما تھا ورنو جوانوں كى ايك جماعت تھيجت سفنے كے لئے آپ كے إردگر دبیعى بوئى تھى ايك خفص ادھرے كررانو جوانوں كے مجمع كود كيكراً س نے حضرت حذيفه سے سوال كيا كة آپ كے كردنو جوانوں كا مجمع كيسا ہے آپ نے فرمايا هل المخيو الافي الد نسباب جوانوں كے سواكس ميں فير ہے كہ وہ تھيجت كو نيس اور بعداز ال بيفرمايا كيونے الله تعالى المنتجال كان ارشادات كوئنا۔ قال واسمعنافتى يذكر ھم يقال له ابراھيم - انہم فتية امنوا بربھم - قال لفتاه اتنا غداء نا اور الله تعالى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنة ) كذائى شبه المغترين للا مام الشعر انى رحمه الله تعالى صوالى ميں وبلغ اربعين سنة ) كذائى شبه المغترين للا مام الشعر انى رحمه الله تعالى صوالى مقالى الله تعالى الله تعالى وبلغ اربعين سنة ) كذائى شبه المغترين للا مام الشعر انى رحمه الله تعالى صوالى مقالى الله تعالى مولئى المعالى المعالى المعالى الله تعالى مولئى الله تعالى مولئى المعالى المعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى المعالى المعالى الله تعالى تعالى الله تعالى تعالى تعالى الله تعالى تعالى تعالى الله تعالى تعال

ہیں ہم اب تک آپ کے دین میں داخل نہیں ہوئے حالانکہ آپ نے ہم کو ہمارے گھروں پر آ کر بلایا۔ یہ بات میرے دل میں اثر کرگئی اور میں اسکندریہ ہی میں گھہر گیا کوئی گر جاابیا نہ چھوڑا کہ میں اس میں نہ گیا ہوں اور وہاں کے یا دریوں سے آپ کی صفت اور شان دریا فت نہ کی ہو یہاں تک کہ میں اُن کے اُشقُف اعظم (بڑے یا دری) سے ملا جو بڑا عابد وزاہد تھا لوگ مریضوں کو اُس کے پاس دُعا کرانے کے لئے لاتے تھے، میں نے اس سے دریافت کیا کیا ابھی کسی نبی کامبعوث ہوناباتی ہے اس نے بیہ جواب دیا۔

وبین عیسی بن سریم احد أ السلام کے درمیان کوئی نی نہیں وہ نی عيسسى باتباعه وموالنبي في اتباع كاحكم دياده ني اي عربي بين نام أن كا الامسى البعربسي اسبمه احمد في احمه بنددراز قد بين نه بست قامت بلكه ليس بالطويل والابيض والا لل ممانة قدين آئهون مين الحكير في بنه الکلسفید ہیں نہ بالکل گندی بال ان کے زیادہ ہوں گے موٹے کیڑے پہنیں گے جتنا کھانا میتر آجائے گا ای پر اکتفا اور قناعت کریں گے۔تلواراُن کے کاندھے یر ہوگی کسی مقابلہ کی بروانہ کریں گے،خود جہاد وقبال کریں گے ان کے اصحاب ان کے ساتھ ہوں گے جودل وجان سے ان پر فدا ہوں گے اپنی اولا دے زیادہ ان سے فحبت رکھتے ہوں کے وہ نبی حرم (ملہ) میں ظاہر ہوگااور حرم کی طرف ہجرت کرے گا وه زمین شور اور نخلستانی هوگی - ابراهیم علیہالسَّلام کے دین کا پیروہوگا۔

نعم هو اخر الانبياء ليس بينه للم إلى وه آخرى ني بين - أن كاور عيلى عليه وهو نبی مرسل وقد امرنا } مرسل ہیں علیاللام نے ہم کوان کے بالآدم يعض شعره ويلبس ماغلظ من الثياب ويجتزئ بمالقي من الطعام سيفه على عاتقه ولايبالي بمن لاقي يباشر القتال بنفسه ومعه اصحابه يفدونه بانفسهم هم له اشد حبامن اولادهم يخرج من ارض حرم ويأتي الي حرم يها جرالي ارض سباخ ونخل يدين بدين ابراهيم عليه السلام

مغیرہ کہتے ہیں میں نے کہا آپ کی پچھاورصفات بیان کروائس نے کہا کہ آپازار بند ہوں گے اپنے اطراف اوراعضاء کودھوئیں گے یعنی وضوکریں گے۔ آپ سے پہلے جس قدر نبی گزرے وہ صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے اور آپ تمام عالم کی طرف مبعوث ہوں گئر رے وہ صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوں گئر مہان نماز کا وقت آجائے گاوہاں ہون گئر ملئے کی صورت میں تیم کر کے نماز اداکریں گے۔ بنی اسرائیل کی طرح کنیسہ اور گرجا پانی نہ ملئے کی صورت میں تیم کر کے نماز اداکریں گے۔ بنی اسرائیل کی طرح کنیسہ اور گرجا کے یابند نہ ہوں گئے کہ کلیسا کے سواکہیں دوسری جگہ نماز ہی درست نہ ہو۔

مغیرہ کہتے ہیں کہتمام باتیں میں نے خوب غور سے سنی اور یا در کھااور واپس ہوکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوکراسلام کا حلقہ بگوش بنالے

## (۵) مُنذِرِبن ساویٰ شاہ بحرین کے نام نامہُ مُبارک

علاء بن حضرمی رضی الله عنه کومنذر بن ساوی کی طرف دعوت اسلام کا خطل دے کر روانہ فرمایا۔علاء بن حضرمی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب آپ کا والا نامہ لے کرمنذر کے یاس پہنچا تومیں نے اس سے ریکہا۔

اے منذر۔ دنیا میں آو بڑا عاقل اور ہوشیار ہے۔ آخرت کے بارے میں نا دان اور ذکیل نہ بن یہ مجوسیت (آتش پری) برترین ند جب ہے نہاں میں عرب کا ساشر ف اور کرم ہے اور نہال کتاب کا ساعلم۔ اس مذہب والے ان عور توں سے نکاح کرتے ہیں جن کے ذکر ہی سے حیا اور شرم آتی ہے۔ اور اُن چیز وں کو کھاتے ہیں جن کے کھانے سے سلیم طبیعتیں نفرت کرتی ہیں۔ دنیا میں اس آگ کی پر ستش کرتے ہیں جو قیامت کے دن ان کو کھائے گی اے منذر تو بے قل اور نا دان نہیں ۔ تو خوب سوچ لے اور غور کرلے۔ جو ذات بھی جھوٹ نہیں بولتی اس کی تصد لی کرنے اور اس کو صادق اور راستہا نہیجھنے میں جھوکیا تامل ہے اور جو ذات بھی خان نہیں کرتی اس کے امین سمجھے میں اور جو ذات کہ اُس کی بات میں بھی خلاف نہیں ہوتا اس پر وثوق اور اعتماد کرنے میں بچھوکیا تر دد ہے، اگر آپ کی ذات بابر کا ت الی ہی ہی ہے ہوتا اس پر وثوق اور اعتماد کرنے میں بچھوکیا تر دد ہے، اگر آپ کی ذات بابر کا ت الی ہی ہی جا الی خطاح برفر بایا لیکن با وجود تنج اور تلاش کے اس والا نامہ کے خاب دی منذر بن سادی کے نام دعوت اسلام کا خطاح برفر بایا لیکن با وجود تنج اور تلاش کے اس والا نامہ کے الن النا خائیں معلوم ہو سکے۔ زرق نی صادی ہے۔

اور یقیناً ایسی ہے توسمجھ لے کہ وہ بلا شُبہ اللّٰہ کے نبی اوراس کے رسول ہیں ﷺ اورا یسے رسول ہیں کہ جس چیز کے کرنے کا آپ نے حکم دیا۔اُس کے متعلّق کوئی ذی عقل ہے ہرگزنہیں کہ سکتا کہ کاش آپ اس چیز ہے منع فر ماتے اور جس چیز کے کرنے ہے آپ نے منع فر مایا اُس کے متعلق کوئی ذی عقل اور ذی ہوش پنہیں کہ سکتا کہ کاش آپ اس چیز کے کرنے کا حکم دیتے، یاجس چیز کوجس حد تک آپ نے معاف فر مایااس سے زائد معاف فر ماتے یاجس چیز کی آپ نے جوسزا تجویز فرمائی اس میں کوئی تخفیف یا کمی فرماتے۔اس لئے کہ آپ کا ہرامر اور ہر نہی اور آپ کا ہرار شاداہلِ عقل اور اہلِ نظر کی انتہائی تمنّا اور آرز و کے مطابق ہے۔

#### (۵)منذر بن ساوی کاجواب

منذرنے کہامیں جس دین پر ہوں میں نے اس میں غور کیا تو اس کو فقط دنیا کے لئے پایا۔ آخرت کے لئے نہیں اور تمھارے دین میں نظراور فکر کی تو اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے لئے یایا۔پسمجھکواس دین کے قبول کرنے ہے کیاشئی مانع ہے کہ جس کے قبول کرنے سے زندگی کی تمنّا کیں اورموت کی راحت حاصل ہوتی ہواب تک میں اس شخص پر تعجب کرتا تھا جواس دین (اسلام) کوقبول کرے اوراب اس پرتعجب کرتا ہوں کہ جواس دین برحق کور د کرے۔

# منذربن ساوي كي طرف يعييرسُول التُصلَى التُدعِليه وسلم کے والا نامہ کا جواٹ

منذرمشرف باسلام ہوااورآپ کے والا نامہ کابیہ جواب تکھوایا۔

اسابعديا رسُول الله فاني إلى الديس في المرسول الله ميس في آپ كا والا نامه قرأت كتابك على اهل أوالي بحرين كوسنا ديا بعضول في اسلام كو البحرين فمنهم من احب لل پندكيا اور اس مين داخل موت اور الاسلام واعجبه ودخل فيه للعضول نيايندكيااورمير علك مين ومنهم من كرهه وبارضى أيبودى اورمجوى ربيخ بين اس باركين

يهود ومجوس فاحدث الى إ آپايناهم صادر فرمائيں۔ في ذالك امرك

#### آپ نے بیہ جواب لکھوا کر بھیجا:۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ ط من محمد رسول الله الي المنذربن ساوى سلام عليك فاني احمد اليك الله الذي لا الله الاهو واشهد ان محمدا رسول الله امابعد فانمي اذكرك الله عزوجل فانه من ينصح فانما ينصح لىنفىسە وانە من يطع رسلى ويتبع امرهم فقد اطاعني ومن نصح لهم فقدنصح لي وان رُسلى قدا ثنوا عليك خيرا وانىي قىد شفعتك فى قومك فاترك للمسلمين ما اسلموا عليه وعفوت عن اهل الذنوب فاقبل منهم انك مهما تصلح فلن نعزلك عن عـ مـلك ومـن اقـام عـلـى 🖠 خطا كاروں كوميں نے معاف كيا أس سے

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم،

بہخط ہے محدرسول اللہ کی جانب سے منذر بن ساوی کی طرف ۔سلام ہوتم پر میں تیری طرف أس خدائ ياك كى حمد پہنچا تا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد۔اللہ کے رسُول ہیں۔بعدازاں میں تجھکو اللّٰہ عز وجل یاد دلاتا ہوں اس کئے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ خیر خواہی اور وفاداری کرے وہ حقیقت میں اپنی ذات کی خیر خواہی کرتا ہے اور جس نے میرے قاصدوں کی اطاعت کی اورائے حکم کا اتباع کیا پس تحقیق اُس نے میری اطاعت کی اورجس نے ان کی خیرخواہی کی ،اس نے میری خیرخواہی کی۔میرے قاصدوں نے آ کرتمھاری تعریف وتو صیف کی میں نے تمھاری قوم کے بارے میں تمھاری سفارش قبول کی پس وہ املاک مسلمانوں کے قبضہ میں چھوڑ دوجس پروہ اسلام لائے ہیں اور

يهوديته أو مجوسيته فعليه إلى اسلام ياتوبة قبول كرواور جب تكتم تهيك 🧯 اور درست رہوگے۔

الجزية لے

تو ہمتم کومعزول نہ کریں گےاور جوشخص اپنی یہودیت یا مجوسیت پر قائم رہےتو اس پر

(۲)شاہ عمّان کے نام نامہُ مبارک

بسم الله الرحمن الرحيم من محمَّد بن عبدالله ورسُوله إلى يخط م محربن عبدالله رسول الله كي طرف الى جَيُفَرُ وعَبُدٍ ابنى الجلندِي ﴿ ٢ جُيْرُ اورعَبُد پران جلندى كَى طرف سلام على من اتبع الهدى إسلام باس يرجو بدايت كا اتباكر \_\_ اسابعد فانبي ادعوكما بدعاية ألا البعديين تم دونول كواسلام كي دعوت ديتا الاسلام أسُلِمَا تَسُلما فاني أنهول اسلام لي آؤسلامت رجوكاس کئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمام لوگوں کی 🕻 طرف تا کہ ڈراؤں اللہ کے عذاب سے القول على الكافرين وانكما إلى الكوكه جوزندو إجواور ثابت جوالله كي جحت كافرول پرتم اگراسلام كااقر اركروتوتم 🥻 کوتمھارے ملک پر بدستور باقی رکھیں گے ورنه بمجهلو كتمهاري سلطنت عنقريب زائل تحل بساحتكما وتظهر 🕽 ہونیوالی ہے اور میرے سوارتمھارے گھر و کے محن تک پہنچیں گے اور میری نبوت و

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ط رسول الله الى الناس كافة لانذر من كان حياويحق ان اقررتما بالاسلام وليتكما وان ابيتما ان تقرا بالاسلام فان ملككما زائل عنكما وخيلي نبوتی علی ملککما ع رسالت جمھارے ملک کے تمام ادیان پرغالب آ کررہے گی۔

م یعنی دل میں اس کے حیات اور زندگی کے آثار إ\_زادالمعادج ٣٥٠: ٢٢، ١٢ \_زرقاني ج:٣:ص:٥١ باتی ہوں ورنہ جس کاول بالکل مردہ ہو چکا ہے اس کے حق میں ڈرانا اور نہ ڈرانا سب برابر ہے؟ ا۔ س\_زادالمعادج سم عن ١٢، ١٢ زرقاني ج: ٣٠ ص ٣٥٢

ذی قعدۃ الحرام ہے میں عمروبن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوآپ نے والا نامہ دے کر پر ان جُلئدی۔ عَبُد اور جُنُفِر کی طرف روانہ فر مایے۔ عمروبن العاص فر ماتے ہیں کہ میں آپ کا والا نامہ لے کرے عمران پہنچا اوّل عَبُد سے ملاقات ہوئی۔ نہایت علیم اور بُر دبار اور نیک خو والا نامہ لے کرے عمران پہنچا اوّل عَبُد سے ملاقات ہوئی۔ نہایت علیم اور بُر دبار اور نیک خو سے میں نے کہا کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کا قاصدہ وں رسول اللہ علی انہ جھکو یہ خط دے کر آپ اور آپ کے بھائی کی طرف بھیجا ہے عَبُد نے کہا کہ اعلیٰ رئیس اور بادشاہ میرے بڑے بھائی جُنفر ہیں، میں آپ کو اُن سے ملادوں گا، یہ خط اُن کے سامنے پیش کردینا۔ بعداز ال مجھ سے کہا کہ تم ہم کوس چیز کی طرف دعوت دینے آئے ہو۔ عمرو بن العاص دیخی فائل تھا گئے:۔ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ بُت پرسی کو چھوڑ واور اس بات کی گوائی دو کہ محمداللہ کے بندے اور اُس کے رسُول ہیں۔

عُبُد:۔اے عمروبن العاصم ممانی قوم کے سردار کے بیٹے ہو بتلاؤ کتم ھارے باپ نے کیا کیا ہم انھیں کی اقتداء کریں گے۔

عمرو بن العاص تفحّاننهُ تَغَالِظُ : میرے باپ مرگئے اور آپ پرایمان نہیں لائے اور میری تمنا تھی کہ کاش وہ اسلام لاتے اور آپ کی تصدیق کرتے۔ ایک عرصہ تک میں اُٹھیں کی رائے پررہایہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھکو اسلام کی ہدایت اور توفیق سے سرفراز فر مایا۔ عَبْد : یم کب مسلمان ہوئے۔

عمروبن العاص رَضِيَا لَنْهُ تَعَالِكَ الْمُحَدِّ: \_ چندہی روز ہوئے \_

عُبُد: \_ کہال مسلمان ہوئے ۔

عمروبن العاص: نجاشی شاہ حبشہ کے ہاتھ پراور نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ عُبُد: نجاشی کے اسلام لے آنے کے بعداس کی قوم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ عمروبن العاص: حسب سابق اس کو بادشا ہت پر برقر اررکھا اور اس کے متبع اور پیرو بنے۔ عُبُد: اسا قفہ (پادریوں) اور رہبان نے کیا کیا۔

عمرو بن العاص يَضِحَانَتُهُ تَعَالِيَجَةُ : \_سب نے اُس كا اتباع كيا \_

عُبُد:۔اے عمر وغور کروکیا کہدرہے ہوخوب سمجھ لوکہ جھوٹ سے بڑھ کرکوئی بری خصلت نہیں اورانسان کے لئے جھوٹ سے زیادہ رسوا کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ عمرو بن العاص: ۔ حاشاوکلاً میں نے جھوٹ نہیں کہااور نہ ہمارے دین میں جھوٹ بولنا حلال ہے۔

> عُبُد ۔ معلوم ہیں کہ ہرقل قیصرروم کونجاشی کے اسلام لانے کی خبر ہوئی یانہیں۔ عمرو بن العاص ۔ ہرقل کونجاشی کے مسلمان ہونے کاعلم ہے۔ عُبُد ۔ یتم کو کیسے معلوم ہوا۔

عمرو بن العاص: نجاشی - قیصر روم کوخراج اُدا کرتا تھا، مسلمان ہونے کے بعد خراج دینے سے انکار کردیا۔ اور بیکہا کہ خدا کی سم اگر قیصر روم مجھ سے ایک درہم بھی مانگے تو وہ بھی نہ دوں گا قیصر روم کو جب نجاشی کی بیہ بات پہنچی تو قیصر روم خاموش ہوگیا۔ قیصر کی خاموشی کو دیکھ کر قیصر روم کے بھائی نیاق نے نہایت غصہ سے کہا۔ کہ کیا آپ اپنے اس غلام بعنی نجاشی کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے کہ خراج بھی ادانہ کرے اور آپ کا مذہب چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لے اس کے کہ خراج بھی ادانہ کرے اور آپ کا مذہب چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لے اس کے کہ خراج بھی ادانہ کرے اور آپ کا مذہب چھوڑ کر نیا دین اختیار کر اس نے اس کر لے۔ قیصر نے کہا نجاشی کو اختیار ہے کہ وہ جس دین کو چاہے اختیار کرے اس نے اس دین کو بین کی اختیار کرتا۔ دین کو بین کی دین اختیار کرتا۔ دین کو بین کی دین اختیار کرتا۔

عُبُد : \_ بہت متعجب ہوکر \_اِےعمر وکیا کہدرہے ہو \_ عبد مدر مدر متعجب ہوکر \_اِےعمر وکیا کہدرہے ہو \_

عمروبن العاص دَفِحَانَانُهُ تَعَالِئَ '۔خداکی شم میں نے بالکل سے کہا ہے۔ عُبُد :۔اچھاں بتاؤکہ تمھارے پیغیبر کس چیز کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں۔ عمرو بن العاص دَفِحَانَانُهُ تَعَالِئَ '۔اللّٰہ عز وجل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور اُس کی معصیت اور نافر مانی سے منع فرماتے ہیں بھلائی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں ظلم اور تعدّی۔زنا اور شراب خواری بُت پرسی اور صلیب پرسی سے منع فرماتے ہیں۔

عُبُد : کیا ہی اچھی دعوت اور کیا ہی عمدہ تلقین ہے کاش میرا بھائی بھی میر ہے ساتھ اتفاق کرے اور دونوں مل کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی تصدیق کریں گئین کی کہ میرا بھائی اپنی سلطنت کی وجہ ہے اس بارے میں تامل کرے۔ عمر و بن العاص دَفِحَافِلْکُ اُلگا اِنگاراسلام لے آئے تو رسُول اللّٰہ ﷺ اُس کی بادشاہت کو بدستور برقر اررکھیں گے اور بہ تھم دیں گے کہ اپنی قوم کے امراء اور اغنیاء سے صدقات وصول برستور برقر اررکھیں گے اور بہ تھم دیں گے کہ اپنی قوم کے امراء اور اغنیاء سے صدقات وصول کریں۔ اور اپنی قوم کے فقراء اور مساکین پراُن کو قشیم کریں۔

عُبد:۔یة نہایت عمدہ بات ہے۔یہ بناؤ کہ صدقات کتنے اور کس طرح لئے جاتے ہیں۔
عمرو بن العاص "۔ میں نے تفصیل ہے بنایا کہ سونے اور چاندی میں اتنی زکو ہی جاتی ہے
اور اونٹ اور بکریوں میں اتنی بعد از ان عُبد نے مجھکو اپنے بھائی جُنفر کے سامنے پیش کیا میں
نے آپ کا والا نامہ سر بمہراس کو دیا مہر کھول کر اس کو پڑھا اور مجھکو بیٹھنے کا حکم دیا اور قریش کا
کچھ حال دریافت کیا ایک دوروز کے نامل کے بعد۔ جُنفر بھی اسلام پر آمادہ ہو گیا اور دونوں
بھائیوں نے مل کر ایک روز اپنے اسلام کا اعلان کیا بہت سے لوگ اُن کے ساتھ مسلمان
ہوگئے اور جومسلمان نہیں ہوئے ان پر جزیہ قائم کر دیا گیا۔ (زاد المعاد ص ۲۲ ج سم ہدایة
الحیاری للحافظ ابن القیم ص ۲۳ کا

حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ اصل بادشاہ ان کا باپ جُلندی تھا شاید بوڑ ھے ہوجانے کی وجہ سے سلطنت بیٹوں کے سُپر دکردی ہو۔ ابن آخق کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عمر و بن العاص گو جُلندی کی طرف دعوت اسلام کی غرض سے روانہ فرمایا ممکن ہے کہ آپ نے عمر و بن العاص کو باپ اور بیٹوں سب کی طرف روانہ فرمایا ہو (کذافی الاصابہ ۲۲۲ جاول وص۲۲۴ جارتہ جمہ جُلندی و جُنفر فسم ثالث)

 ہوئے دین کےمشابہ ہےتو بتلاؤ کس کےمشابہ ہےاوراگر آپ کا دین لوگوں کے بنائے ہوئے دین کے مشابہ بیں توسمجھ لو کہوہ اللہ جل جلالہ کا دین ہے بیں اس کو قبول کرواور جو حکم دیتاہےاس کی معمیل کرواورجس سے ڈرا تا ہےاس سے ڈرو۔

جُلندی نے کہامیں نے اس نبی اتمی کے بارے میں غور کیا ہے شک وہ کسی خبراور بھلائی کا حکم نہیں دیتے مگرسب سے پہلے اس بیمل کرنے والے وہ خود ہوتے ہیں اور کسی برائی ہے منع نہیں کرتے مگرسب سے پہلے خوداُس کے ترک کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب وہ اسے دشمنوں پر غالب آتے ہیں تو اتر اتے نہیں اور جب مغلوب ہوتے ہیں۔ تو گھبراتے نہیں ۔عہد کو پورا کرتے ہیں۔وعدہ کی وفا کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بلاشُبہ اوربیاشعار کے:

> اتانى عمرو بالتي ليس بعدها فيا عمرو قد اسلمت لله جهرة

من الحق شئي والنصيح نصيح ينادى بهافي الواديين فصيح

# (۷)رئیس بمامہ ہُوُ ذہ بن علی کے نام نامہ مُبارک

بسم الله الرحمن الرحيم يةخط ب محدرسول الله كي طرف سے موذة ھوذہ ابن علی سلام علی سن 🕽 بن علی کنام سلام ہاں پرجوہرایت اتبع الهدى و اعلم أن ديني إكانتاع كرے معلوم كراوك ميرادين وہاں سيظهر اللي سنتهي الخف أ تك ينج كاجهال اونث اور كهور عينج والحافر فاسلم تسلم واجعل أيكت بين اسلام لي آؤسلامت رموك 🖠 اورتمھارےمقبوضات برتم کو بدستور برقرار

بسُم الله الرَّحُمٰنَ الرَّحِيْمِ ط من محمّد رسُول الله اللي أ لك ماتحت يديك



سَلِيُط بن عمر ورضى الله عنه كويه خط دے كرروانه فرمايا۔ جوذه نے آپ كا والا نامه برا هااور حضرت سلیط کونہایت عزّت واحرّ ام کے ساتھ اتارا سَلِیط رضی اللہ عنہ نے ہوذہ سے مخاطب ہوکر کہا۔

اے ہوذہ تجھ کو پرانی اور بوسیدہ ہڑیوں نے سردار بنادیا ہے اور حقیقت میں سرداروہ ہے کہ جوایمان ہے متمتع ہوااورتقوی کا تو شہلیا۔ میں جھکو ایک بہترین شکی کاحکم کرتا ہوں اور ایک بدترین شکی ہے تجھکومنع کرتا ہوں۔اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم کرتا ہوں اور شیطان کی عبادت ہے منع کرتا ہوں اگر تو اس کو قبول کرے تو تیری تمام اُمیدیں برآئیں گی اور خوف ے مامون ہوگا۔اوراگرا نکارکرتا ہے قیامت کا ہول ناک منظر ہمارے اور تیرے درمیان ہےاس بردہ کواٹھادےگا۔

ہوذہ نے کہا مجھے مہلت دیجیے کہ میں سوچ لوں اور بعد ازاں آپ کے والا نامہ کا بیہ جواب لکھوایا۔

مااحسن ماتدعوا اليه واجمله } جس چيز کي طرف آپ بلاتے ہيں وہ کيا والعرب تهاب مكاني فاجعل 🕻 بى خوب اور بهتر بحرب مير روبدبه اور مرتبہ سے ڈرتے ہیں آپ مجھے کھ اختیارد بجئے میں آپ کا اتباع کروں گا۔

الى بعض الا مراتبعك

اور چلتے وقت حضرت سلیط دَفِحَانلُهُ تَعَالِحَةُ كو مدیداور تحفہ دیا اور پکھی ہجر کے بُنے ہوئے کپڑے دیئے مدینہ پہنچ کرآپ سے سارا واقعہ بیان کیا،آپ نے خط پڑھ کرفر مایا خدا کی قتم اگرایک بالشت زمین بھی مانگے گاتو نہ دوں گاوہ بھی ہلاک ہوااوراس کا ملک بھی ہلاک ہوا۔ کے مرنے کی خبر دی آپ نے صحابہ کو پی خبر سنا کر فر مایا کہ یمامہ میں عنقریب ایک کذاب ظاہر ہوگا جونبوت کا دعویٰ کرے گا اور میرے بعد قبل ہوگا۔ چنا نچہ ایساہی ہوا لے

## (۸) امیردمشق حَارث غسّانی کے نام نامہُ مُبارک

بسم الله الرحمٰن الرحيم، محمداللد کے رسول کی طرف سے حارث بن الحارث بن ابسي شمر سلام إلى الى شمرك نام سلام بواس يرجو بدايت كا علے من اتبع الهدى وامن أ اتباع كرے اور الله يرايمان لائے اور الله بالله وصدق فانى ادعوك الى في كاحكام كى تقديق كري بي محمكو دعوت دیتا ہوں اس بات کی کہ تو ایمان لائے اُس ایک خدایر جس کا کوئی شریک نہیں اگر تو ایمان لے آیا تو تیری سلطنت

بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ، من محمد رسُول الله الي ان تـؤمن بالله وحدة لاشريك له يبقى ملكك

شجاع بن وبهب اسدى وَضِحَافِنْهُ مَعَالِينَ يُعِيدوالا نامه لے كردمشق يہنچے حارث غساني اس وقت قیصرروم کیلئے سامانِ ضیافت مہتا کرنے میں مشغول تھا قیصراس زمانہ میں فارس پرفتحالی کے شکر میں جمص سے یا بیادہ چل کر بیت المقدس آیا ہوا تھا انتظار میں کئی روز گزر گئے مگر حارث قاصد ہوں بادشاہ سے ملنا جا ہتا ہوں۔ دربان نے کہا کہ بادشاہ ایک دوروز میں برآ مدہوں گے اس وقت ملاقات ہوسکے گی دربان روم کارہنے والاتھانام اُس کامُری تھا۔اُس نے مجھ ہے رسول اللہ ﷺ کے حالات دریافت کرنے شروع کئے۔ میں آپ کے حالات بیان کرتا جاتا تھااوروہ روتا جاتا تھا آپ کے حالات سُن کر بیکہا میں نے انجیل پڑھی ہے جس میں آپ کے نام اور اوصاف یا تا ہوں میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی تصدیق کرتا ہوں اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ حارث مجھکوقتل کر ڈالے گا اور میرا نہایت اکرام اوراحتر ام کیا اور نہایت اچھی مہمانی کی ایک روز حارث برآ مدہوا تاج پہن کر بیٹھا اور ان کو اندر آنے کی اجازت دی گئی حضرت شجاع بن وہب رَضَىٰ نفاء تَعَالِيَجَةُ نے آپ كا والا نامه پیش كيا۔ حارث اس كو پڑھ كر برہم

ل زادالمعارص ۲۹۲ ج۳\_زرقانی شرح مواهب جسس ۲۵۶

ہوااور آپ کے والا نامہ کو پھینک دیا اور غصہ ہوکر کہا کہ وہ کون خص ہے جو میرا ملک مجھ سے چھنے گا ہیں ہی خوداس کی طرف جانے والا ہوں اور گھوڑ وں کی نعل بندی کا حکم دیا اور ایک خط اس مضمون کا قیصر روم کے نام روانہ کیا قیصر روم کا جواب یہ آیا۔ کہ اپنا ارادہ ملتوی کردو۔ قیصر روم کا جواب آنے کے بعد حضرت شجاع کو بلایا اور دریافت کیا کہ واپسی کا کب ارادہ ہے آپ وسوم ثقال سونا ہدیۂ پیش کرنے کا حکم دیا اور دریان نے بھی کچھند رانہ پیش کیا اور کہا کہ رسُول اللہ ﷺ کومیر اسلام پہنچا دینا۔ میں واپس آیا اور تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اس کا ملک ہلاک ہوا۔ بعد از ال میں نے مُری کا سلام پہنچایا اور جو پچھائس نے کہا تھا وہ بیان کیا آپ نے فرمایا پیچ کہا۔ ا

#### فُوائد

(۱)۔ شاہان عالم کے نام جودعوت اسلام کے خطوط ارسال فرمائے بیاس امرکی صریح دلیل ہیں کہ حضور پُرنور کی نبوت ورسالت فقط عرب کے اُمّیین کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ آپ کی رسالت عرب اور عجم جن اور انسی بہو داور نصار کی اور مشرکیین اور مجوس سب کے لئے ہے۔
قیصر روم نے جو کہ مذہباً عیسائی تھا آپ کی نبوت ورسالت کا اقر ارکیا مگر اسلام نہیں لایا۔ علیٰ ہذاعزین مقوس نے بھی جو کہ مذہباً نصرانی تھا آپ کی نبوت ورسالت کا اعتراف کیا مگر اسلام نہیں لایا نجاشی شاہ حبشہ جو عیسائی تھا وہ اسلام لایا نصار کی کے بعض فرقوں کا بیا مگر اسلام نہیں لایا نجاشی شاہ حبشہ جو عیسائی تھا وہ اسلام لایا نصار کی کے بعض فرقوں کا بیا مگر ان کرنہیں جیسے گئے تھے۔ ان کا بیا مگر فقط عرب کے لئے تھے، یہود اور نصار کی کے لئے نہی بنا کرنہیں جیسے گئے تھے۔ ان کا بیا مگان بالکل غلط ہے۔

اگر حضور پُرنور کی نبوت ورسالت فقظ عرب کے امیین کے لئے مخصوص ہوتی تو بہوداور نصاری اور مجوں کو دعوت اسلام کیوں دیتے اور یہو داور نصاری پر جزید کیوں لگاتے امام زہری ہے منقول ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نصاری نجران پر جزید مقرر کیا اور جب معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم مقرر کر کے بھیجا تو تھکم دیا کہ یمن میں جو یہودی رہتے ہیں ان کے ہر بالغ سے سالاندایک دینار جزید وصول کیا کریں۔

إ حبقات ابن سعدج امن الازرقاني ج،٣٥من ٣٥٢

(۲)۔اب تک اکثر غزوات اہل عرب سے رہاں کے بعد کھیں یہود خیبر سے آپ نے جہاد وقال فرمایا اور پھر مھھیں مقام موتہ کی طرف۔نصار کی کے مقابلہ کے لئے ایک سرید وانہ فرمایا جس میں حضرت زید اور حضرت جعفر اور چھڑت عبداللہ بن رواحہ کو امیر مقرر فرمایا۔ جس کی تفصیل عنقریب آ جائے گی اور پھر وہ آپ بنفسِ نفیس قیصر روم کے مقابلہ کیلئے مقام تبوک کی طرف روانہ ہوئے جوغزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہے بیغزوہ نصارائے شام سے تھا معلوم ہوا کہ آپ کی بعثت فقط مشرکین عرب کے ساتھ مخصوص نہیں نصارائے شام سے تھا معلوم ہوا کہ آپ کی بعثت فقط مشرکین عرب کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ یہود اور نصار کی اور تمام عالم آپ کی دعوت اور شریعت کا مکلف ہے ورنہ جو آپ کی شریعت کا مکلف ہے ورنہ جو آپ کی شریعت کا مکلف ہواں سے جہاد کے کیا معنی۔

(٣) - نيزقر آن وحديث من واتربيثابت م كرآ پ على الاعلان بيفرمات بين قُلُ يَ اَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيُعًا - وَيَآ اَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالَوُا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيُنَنَا - اللِ كَتَابِ كَعْلَى الاعلان اسلام كى دعوت دية تھے -

پُس اگرنصاری کے اس فرقہ کے نزدیک اگر چہ آپ عرب ہی کی طرف نبی بنا کر بھیجے کئے تھے، مگر بہر حال نبی تھے اور نبی اگر چہ کی خاص قوم کی طرف مبعوث ہو مگر عقلاً اور نقلاً یہ ضروری ہے کہ نبی اَئے اقوال اور دعاوی میں قطعاً صادق ہوگا، یہ ناممکن ہے کہ نبی ہواور کسی بات میں کا ذب ہو پس اگر نصاری کے اس فرقہ کے نزدیک آپ نبی عرب تھے تو آپ یقیناً اس دعوے میں اِننی رَسُولُ اللّٰهِ اِلدَیْکُمُ جَمِیعًا میں ضرورصادق ہوں گے جب آپ کو بی مان لیا تو دعوائے عموم بعثت میں بھی آپ کو یقیناً صادق ماننا پڑے گا



# بسُم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ط غزوة خيبرمحرم الحرام عي

وَعَدَّكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُو نَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُ سِلْدِم (سورة فَحُ) وعدہ کیا ہےاللہ تعالیے تم ہے بہت ی علیمتوں کا جن کوتم لو گے پس پیزیبر کی غلیمت اللہ تعالیے نےتم کوجلدی دے دی۔

آتخضرت ﷺ جب حدید ہے واپس ہوئے تو واپسی میں سورہ فتح نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیے نے مسلمانوں سے عموماً اور اصبحاب بیعت الرضوان سے خصوصاً بیروعدہ فرمایا که تم کو بہت می فتو حات ہوں گی اور بہت سی سیمتیں ملیں گی اور بالفعل اس بیعت الرضوان کے انعام میں فتح خیبر دی اور فتح مکتہ جواس وقت ہاتھ نہ گئی سمجھ لو کہ وہ بھی مل ہی چکی ہے اور آئندہ چل کرتم کواور بھی فتو حات نصیب ہوں گی جن کاعلم ہم کو ہے چنانچہ آیت مذکورہ میں فَعَجَّلَ لَكُمْ مِإذِه عَ خِيرِى كَي فَتْحُ مراد إور على بذا لذشة آيت وَأَثَابَهُم فَتُحا قَريُباً مِن بَهِي فَتْح قريب سے فتح خيبر ،ى مراد ہے۔

چنانچہآ پ حدید بیب ہے واپس ہوکر مدینہ منؤ رہ پہنچے اور ذی الحجہاور اوائل محرم میں مدینہ ہی میں مقیم رہے اس اثناء میں حضور پُرنورکو پیچکم ہوا کہ خیبر پرچڑ ھائی کریں جہاں غدّ ارپہُو د آباد تھے جو بدعہدی کر کے جنگ احزاب میں کقار مکہ کومدینہ پرچڑھا کرلائے تھے اور حق تعالیٰ نے مُضور پُرنورکو پیخبر دیدی کہ فتح خیبر کی بشارت من کرمنافقین بھی آپ سے استدعاء كريں گے كہ ہم بھى آپ كے ساتھ سفر ميں چلتے ہيں الله كا حكم يہ ہے كہ بياوگ آپ كے ساتھاس سفر میں ہرگز نہ جائیں اوراس بارے میں بیآیت نازل ہوئی۔

سَيَقُولُ الْمُحَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقُتُمُ جُولُوگ سفر حديبيمين بيحجيره كَيْ تِحْوِه العي مَغَانِمَ لِتَانُخُذُوهَا ذَرُونَا ۚ إِعْتَرِيبِ جِبْمَ خِيرِي لَيْمِتْيِنِ لِيخِ عِلوكَ نَتَّبِعُكُمُ يُرِيدُونَ أَنُ يُبَدِّلُوا كَلْمَ إِلَى توسطا مع لوگتم عديهيں كريم كوبھى البَّلَهِ قُلُ لِّنُ تَتَّبِعُو كَذَٰلِكُمُ قَالَ ﴾ اجازت دوكة تمهارے ساتھ خيبر چليس حق

اللَّهُ مِنْ قَبُلُ جَ فَسَيَقُولُونَ بَلُ إِلَّا تَعَالَى ان كَمْ عَلَقَ ارشَادِفر مات بين كه بيه

يَفُقَهُونَ إِلَّا قَلِيُلاَّ لِي

تَحُسُدُو نَنَا طبَلُ كَانُوا لا إلا الكه الله كالله كالم كالله كالله كالله كالله كالله كالله كالله كا وعده کو بدل ڈالیس آپ کہہ دیجئے کہتم ہرگز الله تعالى نے ہاتھ مہیں جاسکتے اللہ تعالی نے

پہلے ہی سے بیچکم دے دیا ہے پھر بہاہل طمع بیاعتراض کریں گے کہتم ہم پرحسد کرتے ہواور پیر جاہتے ہو کہ غنیمت میں ہم تمھارے شریک نہ ہوں حالانکہ پیر بالكل غلط ہے صحابہ كرام كے قلوب حسد اور حرص ہے ياك منزہ ہيں بلكہ يہي لوگ بات کو بہت ہی کم سمجھتے ہیں جن حضرات کی نظر میں پوری دنیا مجھر کے پر کے برابر بھی وقعت نہیں رکھتی ہوان کے متعلق حسد کا تصور ہی کمال ابلہی ونا دانی ہے۔

آنخضرت ﷺ نے مدینہ میں کچھ قیام کے بعداخیر ماہ محرم الحرام کھے میں چودہ سو یادوں اور دوسوسواروں کی جمعیت کے ساتھ خیبر کی طرف خروج فر مایا از واج مطہرات میں ے أم المؤمنين الم سلمه رضى الله عنها آپ كى ساتھ تھيں

(فتح الباري ص٢٥٦ج عزرقاني ص١٢ج٦)

صحیح بخاری میں سلمۃ بن اکوع وضحافلهُ تَعَالِيَّ ہے مروی ہے کہ جب ہم رسول الله ﷺ کے ساتھ رات کے وقت خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو عامر بن اکوع مشہور شاعر پیہ رجزير هي وي آگا گي تھے۔

اللَّهُمَّ لَولاً أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقُنَا وَلاَ صَلَّيُنَا ا الله اگرتوبدایت نفر ما تا توجم بھی ہدایت نه یاتے اور نه کوئی صدقه اور خیرات كرسكتے اور نهايك نمازير ه سكتے۔

وَٱلْقِينَ سَكِينةً عَلَيْنا فَاغفر فداءً لك ما اتقينا كي اے خدا ہم تجھ پر فدااور قربان ہیں جواحکام ہم نہیں بجالائے ان کومعاف فرمااور

ع اورایک روایت میں ما اتقینا کے بجائے ما ابقینا ہے یعنی جو گناہ ہمارے ذمہ باقی ہیں جن ہے ہم نے تو بہیں کی اُن کومعاف فرما۔اس کئے کہ سٹی تو بہرنے سے گناہ نامهُ اعمال سے مٹادیئے جاتے ہیں تو بہ کے بعد گناہ باقی نہیں رہتے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اور ایک روایت میں مسالَقِ نینا یعنی اے اللہ جو گناہ ہم نے کئے ہیں وہ معاف فر ما آآ

خاص سکینت اورطمانیت ہم پرنازل فرما تا کہ قلب کوسکون اور چین حاصل ہواور ہر قتم کی پریشانی بیچینی دل ہے وُ ورہو۔

وَثَبِّتِ الْاَقُدَامَ إِنُ لَاقَیُنَا إِنَّا اَذَا صِیْحَ بِنَا أَتَیْنَا اور شَمنوں سے مقابلہ کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ، ہم کو جب جہاد وقال کے لئے یکاراجا تا ہے تو دوڑ کر پہنچتے ہیں۔

وَبَالصِیّاحِ عوّلوا عَلَیْنَا اور پکارکرہم سے استغاثہ کیا ہے۔ (فتح الباری سے ۳۵۷جے) منداحہ میں بعض کلمات رجز بیاورزیادہ ہیں وہ یہ ہیں۔

إِنَّ الَّذِيُنَ قَدُبَغَوُا عَلَيُنَا إِذَا أَرَدُواْ فِتُسِنَةُ أَبَيُنَا الِّهُ الَّهُوَا فِتُسِنَةُ أَبَيُنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَتَى الْعَمَا وَرَتَعَمَى كَلَى جَبِ وَهِ هُمَ كُوكُفُرا وَرَثُرَكَ كَسَى فَتَنَهُ مِينَ مِبْتَلا كَرِيْنَ عَنِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا وَمُ اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا وَمُنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا وَمُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَمُ اللَّهُ عَلَيْنَا مَلَا عَلَيْنَا وَمُ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَمُ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَمُ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ

وَنَحُن عَن فَضُلِكَ مَا اسُتَغُنَيُنَا اے پروردگارہم تیرے فضل وکرم ہے ستغنی اور بے نیاز نہیں۔

رسول الله طِلَقَ اللهُ عَلَى دریافت فر مایا که بیر حدی پڑھنے والاکون ہے لوگوں نے کہا عامر بن اکوع ہے آپ نے فر مایا ۔ یب حدی پڑھنے الله ،الله تعالیٰ اس پرم فر مائے اور منداحمہ کی روایت میں ہے کہ فر مایا غیر سے کہ فر مایا غیر درکار تیری مغفرت فر مائے اور رسول الله طِلَقَ اللهُ عَلَیْ الله الله عَلَیْ الله

راستہ میں جب ایک بلندمقام پر پہنچ تو صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیارسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا ایٹ ایک اور عام کے اور عام کو بیس پکارر ہے ہوتم تو اُس ذات پاک کو پکارر ہے ہوجم تو اُس ذات پاک کو پکارر ہے ہوجو سننے والی اور قریب ہے اور ہر وقت تمھار سے ساتھ ہے۔ ابوموی اشعری فر ماتے ہیں کہ میں آپ کی سواری کے قریب تھا۔ آپ نے مجھکو لاحول و لاقوۃ إلاّ باللہ ۔ پڑھتے

ہوئے من کر عبداللہ بن قیس اے کہہ کر آواز دی۔ میں نے عرض کیا لبیک یارسول اللہ۔ یارسُول اللہ حاضر ہوں۔ آپ نے فر مایا کیامیں تجھکو جٹت کاخزانہ نہ بتلاؤں میں نے عرض کیامیرے ماں باب آپ برفدا مول كيون بيس فرور بتلائي ،آپ فرمايا - الاحسول و لاقسوق الآبالله \_ يعنى يكمه جنت كاخزانه ب\_ ( بخارى شريف )

چونکہ آپ کو بیمعلوم تھا کہ غطفان نے یہود خیبر کی امداد کے لئے لشکر جمع کیا ہے اس لئے آپ مدینہ سے چل کر مقام رجیع میں جو خیبر اور غطفان کے مابین ہے پڑاؤ ڈالا تا کہ يهُو دغطفان مرعوب ہوکر يہود خيبر كى مددكونه چيج سكيں۔ چنانچيہ يہوّدغطفان كو جب بيمعلوم ہوا کہ خود ہماری جان خطرہ میں ہے تو واپس ہوئے۔(ابن ہشام ص١٨٥ج٢)

جب خيبر كے قريب پنچے تو صحابہ كوحكم ديا كەھهر جا وُاور بيدُ عاما نگی۔

اللّهم رب السَّموات وما اظللن ورب الارضين وما اقللن ورب الشياطين وما اضللن ورب الرياح وما اذرين فانا نسألك خير سنه القرية وخيرا هلها وخيرما فيها ونعوذبك من شرها وشر أهلها وشرما فيها اقدموا بسم اللَّم آپ کی بیادت شریفہ تھی کہ جب کسی بہتی میں داخل ہوتے تو بید و عارا سے (ابن بشام ص ۱۸۵)

تصحیح بخاری میں حضرت انس تفحانلهُ تَغَالِينَ سے مروی ہے کہ رسول الله ﷺ خیبر میں رات کو پنچے آپ کی عادت شریفہ بیتھی کہ رات میں کسی پرحملہ ہیں فرماتے تھے سے کا انتظار فرماتے۔اگراذان سنتے تو حملہ نہ فرماتے ورنہ حملہ فرماتے۔ای سنت کے مطابق خیبر میں بھی صبح کی اذان کا انتظار فرمایا، جب صبح کی اذان نه سُنی تو حملہ کی تیاری کی ۔ صبح ہوتے ہی یہود کثرال اور بھاولے لے کراپنے کاروبارے لئے نکلے۔ آپ کے شکر کو بڑھتے دیکھکر ہے

کہامحہ واحمیس نیعن محمداین کل فوج اور لشکر کے ساتھ آ گئے۔

ا- بیابومویٰ اشعری کا نام تھااورابومویٰ کنیت تھی۔۱۳ یے۔اس کلمہ کے معنی یہ ہیں کہ بندہ اللہ کی معصیت ہے بدون اللّٰہ کی اعانت اور امداد کے نہیں بچ سکتا اور بندہ کوکسی طاعت اور عمل صالح کی قوت اور قدرت نہیں مگر اللّٰہ کی تائيداورتقويت سے اور ظاہر ہے كەاپنى حول اور قوت كو بيج سمجھ كرالله كى حول وقوت اوراس كى تائيداوراس كى اعانت اور اس كى توفيق اور بدايت يرنظر كرنايهي أعلى درجه كى تفويض اور تسليم ب جوجت كاخزاند بإورجو چيزخزاند مين ہوتى ہے وہ مستوراور پوشیدہ ہوتی ہے۔ای وجہ سے لاحول ولاقوۃ الا باللہ کے اجراور ثواب کی مقدار کسی حدیث میں مذکور نہیں۔ چونکہ خزانہ کی چیڑتھی اس لئے اس کا جربھی پوشیدہ رکھا گیا

لشکر کوخیس اس کئے کہتے ہیں کہ اس کے پانچ حقے ہوتے ہیں۔ (۱)مقدمہ (۲)میمنہ (۳)میسرہ (۴)قلب (۵)ساقہ آپ نے ان کود کیھ کر دُ عاکے لئے دونوں ہاتھ اٹھائے اور پیفر مایا۔

الله اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرین (بخاری وفتح الباری ۱۵۹ ج۷) خیبر میں یہودیوں کے متعدد قلع تھے، یہود آپ کود کھتے ہی مع اہل وعیال کے قلعوں میں محفوظ ہو گئے آپ نے اُن کے قلعوں پر حملے شروع کئے کیے بعدد گرے فتح کرتے جاتے تھے۔

### (۱) قلعهُ ناعم

سب سے پہلے قلعۂ ناعم فتح فر مایا محمُو د بن مسلمہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ اس قلعہ کے دامن میں تھے کہ یہودیوں نے اُوپر سے اُن پرایک چگی کا یاٹ گرایا جس سے وہ شہید ہوئے۔

#### (۲) قلعهُ قهوص

قلعہ کا محاصرہ ہواتو آنخضرت ﷺ دردشقیقہ کی وجہ ہے میدان میں تشریف نہ لا سکے اس قلعہ کا محاصرہ ہواتو آنخضرت ﷺ دردشقیقہ کی وجہ ہے میدان میں تشریف نہ لا سکے اس لئے نشان دے کر ابو بکر صدّ بق توقع کا نشان ہے کہ باوجود پوری جدوجہد کے قلعہ فتح نہ ہوسکا واپس آگئے دوسرے روز فاروق اعظم کو نشان دے کر روانہ فرمایا۔ حضرت عمر دَفِحَانُللُهُ مَعَالِحَةٌ نے پوری جدوجہد سے قبال کیا لیکن بغیر فتح کے واپس آگے (رواہ احمل والنسائی وابن حبان والحاکم عن بریدة بن الخصیب دَفِحَانُللُهُ مَعَالِحَةٌ)

اس روزآپ نے بیار شادفر مایا کہ کل نشان اس شخص کودوں گا جواللہ اوراس کے رسول کو محبوب رکھتا ہواور اللہ اور اُس کا رسُول اس کو فنخ محبوب رکھتا ہواور اللہ اور اُس کا رسُول اس کومحبوب رکھتا ہواور اس کے ہاتھ پر اس کو فنخ فریائے۔

ہر شخص منتظرتھا کہ دیکھیں بیسعادت کس کے حقبہ میں آتی ہے تمام شب اسی تمنا اور اشتیاق میں گزری جب صبح ہوئی تو رسول الله ﷺ نے حضرت علی رَضِحَا لَللهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ كُو بلایا۔ حضرت علی کی آنکھیں اس وقت آ شوب کی ہوئی تھیں بلا کر آنکھوں کو گعاب دھن لگایا اور دعا يرهي فورأاسي وفت آنكھيں اچھي ہوگئيں گو ياجھي كوئي شكايت پيش ہی نہيں آئي تھي اورنشان مرحمت فرمایا اور پنصیحت فرمائی کہ جہا دوقال ہے پہلے ان کواسلام کی دعوت دینا اور اللہ تعالیٰ کے حقوق سےان کوخبر دار کرنا۔خدا کی شم اگرا یک شخص کواللّٰہ تعالیٰ تیرے ذریعہ ہے ہدایت نصیب فرمائے تو وہ تیرے لئے مُرخ اُونٹوں سے کہیں بہتر ہے حضرت علی نشان لے کر روانہ ہوئے اور قلعہ اُن کے ہاتھ برفتح ہوا۔ (رواہ ابنحاری) ل

یہود کامشہور ومعروف بہا درو پہلوان مرحب بیرجزیر طتا ہوا مقابلہ کے لئے نکلا۔

قد علمت خيبراني مرحب إشاكي السلاح بَطل مجرب اہلِ خیبر کوخوب معلوم ہے کہ میں مرحب 🕽 سلاح پوش اور بہادر آور تجربہ کارہوں

عامر بن اکوع دَفِحَانَانُهُ مَعَالِيَجَةُ اس کے مقابلہ کے لئے بیر جزیرٌ صتے ہوئے نکلے۔

قَدُ علمت خيبراني عامر شاكى السلاح بطل مُغَاسِر

عامر دَضِیَانلهُ تَغَالِظَیُّ نے اس کے پیریرتلوار مارنے کا ارادہ کیا کہ تلوار بلٹ کرخوداُن ہی کے گھٹنہ یر آلگی جس سے انھوں نے وفات یائی سلمۃ بن اکوع فرماتے ہیں کہ واپسی میں رسول الله الله الله المنظمة المناسب المناسب المالي المن المناس المناسب المالي المال الله المنطقة المناسب المنا یہ ہے کہ عامر کے اعمال حبط ہو گئے اس لئے کہ وہ خوداینی تلوار سے مرے آپ نے فرمایا جس نے کہا غلط کہا۔ وہ بڑا مجاہد ہے اور انگلیوں سے اشارہ کرکے فرمایا کہ اس کے لئے دو اجر ہیں۔ابنِ اسحاق کی روایت میں ہے کہ بیفر مایا کہوہ شہید ہے اوراُس کی نماز جنازہ پڑھی۔ ع بعدازاں حضرت علی رضح کا فٹاک تَعَالی اُن کے جواب میں بیر جزیر صفحے ہوئے آگے بڑھے۔

ع \_ طبقات ابن سعد ، ج ۲ ،ص : ۸۰ \_

ا\_ فتح الباري ج: ٧،٥ ٣١٥

أَنَا الذى سَمَّتُنِى أُمِّى حيدره لِ كَلَيثِ غَاباتٍ كريه المنظره مِن الله على مَن الله على المنظرة مِن وبى مول كه ميرى مال في ميرانام حيدر (شير) ركها به شيرِ بَن كى طرح نهايت مُهيب مول ـ

یہ کہہ کراس زور سے تلوار ماری کہ مرحب کے سرکے دو ہوگئے اور قلعہ فتح ہوا۔ (رواہ مسلم فتح الباری سے ۲۷ سے کے الباری سے ۲۷ سے ۲۶ الباری سے ۲۷ سے کا بھائی یاسر مقابلہ کے لئے آیا۔ ادھر سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بڑھے اور یاسر کا کام تمام کیا۔ (زادالمعاد۔) مع

یہ قلعہ بیں روز کے محاصرہ کے بعد حضرت علی کے ہاتھ پر فتح ہوا مال غنیمت کے علاوہ بہت سے قیدی ہاتھ آئے جن میں صفیہ۔ جی بن اخطب سر دار بی نضیر کی بیٹی اور کنانۃ بن الربیع کی بیوی بھی تھیں ہے

( نکتہ ) نبی اکرم ﷺ ہرروز جب کی قلعہ پرجملہ کا ارادہ فرماتے تو اعیان مہاجرین وانصار میں ہے کسی کو متحب فرماتے کہ رایت اسلام یعنی اسلام کا جھنڈ ااس کے ہاتھ میں دیں اور اللہ تعالی اس کے ہاتھ پروہ قلعہ فتح کرادیتے چونکہ قلعہ قبوص کی فتح کی فضیلت قضاء از لی میں حضرت علی کے ہاتھ سے تھی اس لئے آنخضرت نے حضرت علی کو بلایا اور جھنڈ اان کوعطا کیا اور حضور پُر نور کا بیفر مانا کہ جھنڈ اایک ایسے شخص کو دول گا جو خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھے بیاز راہِ قدر دانی اور حوصلہ افز ائی تھا معانے اللہ اس کا مطلب بینیں تھا کہ اس شخص کے سواکوئی اللہ اور اس کے رسول کو دوست نہیں رکھتا۔

حضرت صفیہ اوران کی دو چپازاد بہنیں اس قلعۂ قموص سے قید ہوئیں جن کا قصّہ آئے گا اور حضرت صفیہ کے شوہر کا نام کنانیۃ بن رہیج تھا جواس غزوہ میں مارا گیا ہے

ا۔ کہاجا تا ہے کہ مرحب نے اس رات یہ خواب دیکھا کہ ایک شیر اُس کو پھاڑ رہا ہے حضرت علیٰ کو بطور کشف اس کاعلم ہوگیا حضرت علی کا اناالذی سمتنی امی حیدرہ ہے اس طرف اشارہ تھا کہ اے مرحب جس شیر کوتو نے خواب میں دیکھاوہ شیر میں ہی ہوں چنا نچہ حضرت علی نے جسوفت یہ رجز پڑھامر حب سنتے ہی کا نپ گیااور بہادری کا سارانشہ کا فور ہوگیا۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم ۱۲ از رقانی ص ۲۲۳ ج ۲ ہے۔ اپنی ہشام ج:۲ ہم :۲ ہم: ۱۸۷ سے۔ فتح الباری ج:۷۷م :۳۷۵ سے۔ فتح الباری ،ج:۷ مے۔ سے اللہ الباری ،ج:۷ مے۔ سے۔

#### (۳) قلعهُ صعب بن معاذ

قلعہُ قموص فتح ہوجانے کے بعدصعب بن معاذ کا قلعہ فتح ہوا جس میں غلّہ اور چر بی اور خور دونوش کا بہت سامان تھاوہ سب مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔

ایک روایت میں ہے کہ جب مسلمانوں کوخور دونوش کی کمی ہونے لگی تورسول اللّٰدﷺ سے دُعا کی درخواست کی آپ نے دُعا کی دوسرے ہی روز قلعۂ صعب بن معاذ فتح ہو گیا اور خور دونوش کا بہت سامان ہاتھ آیا جس سے مسلمانوں کو مدد ملی لے

ای روزآپ نے بید یکھا کہ ہرطرف آگ جل رہی ہے، پوچھا بیکیا ہے لوگوں نے کہا کہ گوشت پار ہیں۔ پوچھا بیکیا ہے لوگوں نے کہا کہ گوشت ہے، آپ گوشت ہے، آپ نے فرمایا وہ نجس ہے سب پھینکد واور برتنوں کوتوڑ دوکسی نے عرض کیا یا رسُول اللّٰدا گر گوشت پھینکد یں اور برتنوں کودھوڑ الو۔

## (۴)حِضنِ قُلَّهُ

اس کے بعد یہود نے حِصْن قُلَّهُ میں جاکر پناہ لی بیقلعہ بھی نہایت مشکم تھا پہاڑگی چوٹی پرواقع تھااس وجہ ہے اس کا نام حصن قُلَّهُ تھا۔قلہ کے معنی پہاڑگی چوٹی کے ہیں جو بعد میں قلعۂ زبیر کے نام سے مشہور ہے اس لئے کہ بیقلعہ تقسیم غنائم کے بعد حضرت زبیر کے حصّہ میں آیا۔

تین روز تک آپ اس قلعہ کا محاصرہ کئے رہے جسن اتفاق سے ایک یہُو دی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے ابوالقاسم آپ اگر مہینہ بھر بھی ان کا محاصرہ کئے رہیں تب بھی ان لوگوں کو پرواہ نہیں ان کے پاس زمین کے بنچے پانی کے چشمے ہیں رات کو نکلتے ہیں اور پانی لے کرقلعہ میں محفوظ ہوجاتے ہیں آپ اگران کا پانی قطع کردیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں رسُول اللّہ ﷺ نے ان کا پانی بند کردیا مجبور ہوکر قلعہ سے باہر نکلے اور سخت مقابلہ ہوا، دس یہودی مارے گئے اور بچھ مسلمان بھی شہید ہوئے اور قلعہ فتح ہوگیا۔

عافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بی قلعہ قلہ۔علاقہ نطاق کا آخری قلعہ تھا اس کی فتح کے بعد حضور پُر نُورعلاقہ شق کے قلعول کی طرف بڑھے اس علاقہ میں سب سے اوّل قلعہ اُبی کو فتح کیا جوشدید معرکہ کے بعد دفتح ہوا اور مسلمان اس میں داخل ہوئے ،اس کے بعد دوسرے قلعوں کی طرف پیش قدمی کی ۔!،
قلعوں کی طرف پیش قدمی کی ۔!،

# (۵)وطیح اورسَلاً کِمْ

حصن قلّہ کے بعد نبی اگرم ﷺ قلعات کی طرف بڑھے، جب تمام قلعوں پر قبضہ ہوگیا تو اخیر میں وطبح اور سلالم کی طرف بڑھے اور بعض روایت میں الکتیبہ کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس سے پیشتر تمام قلعے فتح ہو چکے تھے صرف یہی دو قلعے باقی تھے۔ یہود کا تمام زوران پر تھا۔ یہو و ہر طرف سے سمٹ کرانہی قلعوں میں آ کر محفوظ ہوگئے تھے۔ چودہ دن کے محاصرہ کے بعد مجبور ہو کرصلح کی درخواست کی آپ نے ان کی درخواست منظور کی یہودیوں نے ابن ابی الحقیق کو صلح کی گفتگو کرنے کے لئے بھیجا آپ نے اس شرط پر جان بخشی کہ خیبر کی سرزمین کو یکاخت خالی کر دیں یعنی سب جلاوطن ہو جانمیں اور سونا اور جاندی اور ہتھیا راور سامان حرب سب یہاں چھوڑ جائیں اور کی شک کو چھپا کرنہ لے جائیں اگر اس کے خلاف ہوا تو اللہ اور اس کارسول بری الذمہ ہیں ہے۔

مگریہود باوجوداس عہدو میثاق کے پھراپی شرارت سے بازندآئے اور جی بن اخطب کا ایک چری تھیلہ (جس میں سب کا زروز یور محفوظ رہتا تھا) اس کو غائب کردیا۔ آپ نے کنانة بن الربیع کو بلاکر دریافت کیا کہ وہ تھیلہ کہاں گیا کنانہ نے کہا کہ لڑائیوں میں خرج ہوگیا۔ آپ نے فر مایاز مانہ تو بچھ زیادہ گزرانہیں اور مال بہت زیادہ تھا بیابن سعد کی روایت ہوابو داؤد کی روایت میں ہے کہ سَعْنَہ سے دریافت فر مایا۔ سیبھی اور ابن سعد کی دوسری روایت میں ہے کہ سَعْنَہ سے دریافت فر مایا۔ سیبھی اور ابن سعد کی دوسری روایت میں ہے کہ کنانہ اور اس کے بھائی وغیرہ سے بھی دریافت کیا۔

سب نے یہی کہا کہ خرج ہوگیا آپ نے فرمایا اگروہ تھیلا برآ مدہوگیا تو تمھاری خیرنہیں

ل البدلية والنهلية ،ج.٣٠،ص:١٩٨ ع.زادالمعاد،ج:٣٠،ص:١٣٦ س حافظ عسقلانی بيهق کی اس روايت کے معلق فرماتے بيں رواه البهقی باسنادر جالد ثقات من حديث ابن عمرٌ فنح الباری ص ١٣٦عج مے غزوہ نجيبر۔ یہ کہہ کرآپ نے ایک انصاری کو علم دیا کہ جاؤ فلاں جگہ ایک درخت کی جڑ میں دہا ہوا ہے چنانچہ وہ صحابی گئے اور مال برآ مدکیا جس کی قیمت دس ہزار دینارتھی اس جرم میں بیلوگ قبل کئے گئے یے جن میں ایک صفیہ کا شوہر بھی تھا جس کا نام کنانتہ بن الربیع بن البی الحقیق تھا ہے علاوہ ازیں کنانہ کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ کنانہ نے محمد بن مسلمہ کے بھائی محمود بن مسلمہ کے حوالہ کیا کہ اسی معرکہ میں قبل کیا تھا اس لئے آنحضرت میں تھا گئی نے کنانہ کو محمد بن مسلمہ کے حوالہ کیا کہ اسی معرکہ میں قبل کیا تھا اس لئے آنحضرت میں قبل کیا تہ مسلمہ کے جوالہ کیا کہ ایسے بھائی محمود بن مسلمہ کے جوالہ کیا کہ ایسے بھائی محمود بن مسلمہ کے بدلہ میں اس کو آل کریں (سیر قابن ہشام)

( تنبیه ) قلعات خیبر کی فتح کی جوتر تیب اس ناچیز نے ذکر کی ہے کہ اوّل قلعہُ نام فتح ہوا اور پھر قلعہ قبوص اور پھر قلعہ صعب اور پھر اخبر میں قلعہ وطبح اور سلالم فتح ہوئے ، بیتر تیب سیرۃ ابن ہشام اور البدلیۃ والنہلیۃ لا بن کثیر ص ۱۹۲ تاص ۱۹۲ ج ہیں ندکور ہے حدیث اور سیرت کی کتابوں میں ان کے علاوہ اور قلعوں کا بھی ذکر ہے اور تر تیب فتح بھی کچھ تلف ہے۔ علامہ کلی سیرۃ حلبیہ میں لکھتے ہیں کہ علاقہ نظاۃ میں تین قلعے تھے حصن نام مصن صعب بن معاذ وصن قلہ قلعات نظاۃ میں سب سے پہلے جوقلعہ فتح ہواوہ قلعہ نام تھا جو یہودی قلعہ نام ما جو یہودی قلعہ نام ہا کہ سے جان بچاکر بھاگ سکے انھوں نے نظاۃ کے دوسر نے قلعہ حصن صعب بن معاذ میں جاکر بھاگ سے جان بچاکر بھاگ سکے انھوں نے نظاۃ کے دوسر نے قلعہ حصن صعب بن معاذ میں جاکر پناہ لی۔ دوسر نے دوسر نے تعدیہ قلعہ فتح ہوا۔

بعدازاں آپ نے حسن قُلَّهٔ کا محاصرہ فرمایا۔اس قلعہ کو قُلَّهُ اس لئے کہتے ہیں کہ قلہ کے معنی پہاڑ کی چوٹی پرواقع تھااور چونکہ بیقلعہ بعد میں حضرت زبیر کے حصّہ میں آیا اس لئے اس کو قلعۃ الزبیر بھی کہتے ہیں۔ بیتینوں قلعے علاقۂ نطاق کے تھے۔

اس کے بعد مسلمان قلعات شقّ کی جانب بڑھے اس علاقہ میں دو قلعے تھے۔ ایک حصن اُبی دوسراحصن برگ وقتح ہوا۔

جب بیعلاً قد بھی فتح ہوگیاتو یہودیوں نے بھاگ کرقلعات کتیبہ میں پناہ لی کتیبہ میں تین قلع ہے۔ قلع سے بڑا قلعہ قموص تھا جوحضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ جب بیة قلعہ بھی فتح ہوگیا تب مسلمانوں نے وظیح اور سکا لم کا محاصرہ وجہہ کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ جب بیة قلعہ بھی فتح ہوگیا تب مسلمانوں نے وظیح اور سکا لم کا محاصرہ

کیا۔ چودہ دن کے محاصرہ کے بعدان لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ ہم کواور ہمارے اہل وعیال کوچھوڑ دیا جائے ہم خیبر کوچھوڑ کرنگل جائیں گے آپ نے اس کومنظور فر مایا لے فتخفدك

جب اہل فدک کواس کی اطلاع ہوئی کہ یہُو دخیبر نے ان شرائط پرصلح کی ہےتو ان لوگوں نے بھی آل حضرت ﷺ کی خدمت میں پیام بھیجا کہ ہماری جانوں کوامان دیا جائے ہم تمام مال واسباب جھوڑ کر یہاں سے جلائے وطن ہوجائیں گے آپ نے اس کو منظور فرمایا اور محتصت بن مسعود کے واسطہ سے گفتگو ہوئی چونکہ فدک بغیر کسی حملہ اور فوج کشی کے فتح ہوا اس پر نہ سوار کیجانے پڑے اور نہ پیادہ اس لئے فدک خالص رسول اللّٰہ ﷺ کے قبضہ اور تصرف میں رہااور خیبر کی طرح عانمین پرتقسیم نہیں ہوا (سیرۃ ابن ہشام۔) فائدہ:اس غزوہ میں چودہ پایندرہ مسلمان شہید ہوئے اور ترانوے کافر مارے گئے فتح کے بعد جب مال غنیمت اور قیدی جمع کئے گئے تو ان میں صفیہ جبی بن اخطب کی بیٹی اور کنانة بن رہیع کی بیوی بھی تھیں قریب ہی کی شادی ہو ئی تھی۔

جی بن اخطب،حضرت ہارون علیہ السَّلام کی ذریّت میں سے تھا،لڑ ائی کے بعد جب قیدی جمع کئے گئے تو حضرت دحیہ نے عرض کیایارسول اللّٰدایک جاریہ مجھکو عطافر مائے ،آپ نے فرمایاتم کواختیار ہے جس جار بیکو جا ہو لےلوحضرت دحیہ نے حضرت صفیہ کو بہند کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بیان کے سردار کی بیٹی ہے۔ آپ ہی کے لئے مناسب ہے اس کئے آپ نے اُن سے صفیہ کو واپس لے لیا اور ان کے معاوضہ میں حضرت صفیہ کی چیا زادبہن ان کوعنایت کی اور حضرت صفیہ کو آزاد کر کے اُن سے نکاح فرمایا ہے

حضرت صفیہ کے نکاح کامفصل قصّہ انشاءاللّٰہ تعالیٰ از واج مطہرات کے بیان میں آئے گا جس طرح غزوه بنی المصطلق میں رسول الله ﷺ نے حضرت جوریہ کے ساتھ اُن کی خاندانی عزّ ت ووجاہت کے موافق معاملہ فر مایا اسی طرح اس موقع پر بھی حضرت صفیہ کے ساتھ ان کے خاندانی مرتبت اور حضرت ہارون علیہ السَّلام کی ذریت میں ہے ہونے کے شرف کولمحوظ رکھ کران کوآ زادفر ما کراینی زوجیت میں لے لیا۔

ا\_سيرة حلبيه ج:٢ بص:١٦٢٨،عون المعبود جسابص: ١٢٠\_ ع\_فنخ الباري، ج 2 بص: ٣٩٠

اُس کا نصِف حصّہ آپ کوادا کیا کریں گے آپ نے بیدرخواست منظور کی اور ساتھ ہی ساتھ بهجهى صراحة فرمادياب

ع جب تک جاہیں گے اسونت تک تم کو برقرار رھیں گے۔

نقركم على ذلك ماشئنا

بخاری شریف ص۲۱۵ ج اکتاب المز ارعة باب اذا قال رب الارض اقرک ما اقرک الله-الخوفتح الباري ص١٦ج٥ وفتح الباري ص١٣٩ج٥ كتاب الشروط-باب اذ ااشترط في المز ارعة اذاشئت اخرجتك اس طرح كامعامله سب يهلخ خيبر ميس موااس لئے ايسے معامله کانام مخابره ہوگیا۔

جب بٹائی کا وقت آتا تو آل حضرت ﷺ بیداوار کا انداز ہ کرنے کے لئے عبداللہ بن رواحه كو بصيحة \_ (باب الخرص سنن ابي داؤدص ١٢٨ج٢)

عبدالله بن رواحه بيداواركودوحتوں يرتقيم كركے كہتے كه جس حتيه كوچا ہولے لويہود اس عدل وانصا کودیکھکر بیہ کہتے کہ ایسے ہی عدل اور انصاف ہے آسمان اور زمین قائم ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن رواحہ پیفر ماتے ہیں۔

يامعشر اليهود انتم ابغض إلى المروويهودتمام مخلوق مين تم مير الحلق الى قتلتم انبياء الله أنويكسب عزياده مغوض موتم بى وكذبتم على الله وليس ألي فالله كيغمرون ولول كول كياتم بى فالله يحملني بغضى اياكم أن إرجهوك باندهاليكن تمهارا بغض مجهكو بهي اس برآ ماده نهیں کرسکتا کہ میں تم برکسی قسم کا

احیف علیکم لے

### ابوبئر نره رضى اللهءنه كي حَاضري

ابو ہُریرہ اوران کے ساتھ چندرفقاء فتح خیبر کے بعد خدمت نبوی میں حاضر ہوئے مگر آپ نے ان کو مال غنیمت میں سے حصّہ نہیں دیا (بخاری شریف غزوہ کے خیبر)

ا\_شرح معانی الآ ثارللطحاوی ج:۱۹ ص:۳۱۲\_

#### زہردینے کاواقعہ

فتح کے بعد آنخضرت ﷺ نے چندروز خیبر ہی میں قیام فرمایا۔ اس اثناء میں ایک دن زینب بنت حارث زوجہ سلام بن مشکم نے ایک بھنی ہوئی بکری بطور ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کی اور اس میں زہر ملادیا۔ آپ نے چکھتے ہی ہاتھ روک لیابشر بن براء بن معرور جو آپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھے انھوں نے بچھ کھالیا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاتھ روک لو اس بکری میں زہر ملاہوا ہے۔

نینب کوبلاکراس کا سبب دریافت کیااس نے اقرار کیا کہ بے شک اس میں زہر ملایا گیا ہے اس لئے کہا گرآپ ہی برحق ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کومطلع کردے گا اورا گرآپ ہی کا ذب ہیں تو لوگ آپ سے نجات یا جا کیں گے چونکہ آپ اپنی ذات کے لئے انتقام نہیں لیتے تھے اس لئے آپ نے اُس سے کوئی تعرض نہیں فر مایا لیکن بعد میں جب بشر بن براء بن معرور اس نے اُس سے کوئی تعرض نہیں فر مایا لیکن بعد میں جب بشر بن براء بن معرور اس زہر کے اثر سے انتقال فر ما گئے تو زینب وارثانِ بشر کے حوالے کردی گئی اور انھوں نے اس کوبشر کے قصاص میں قبل کیا۔

بیہ ق کی ایک روایت میں ہے کہ زینب اقر ارجرم کے بعد اسلام لے آئی اور بیکہا کہ مجھکو اُب آپ کا صادق ہونا بالکل واضح ہو گیا۔ آپ کواور تمام حاضرین مجلس کو گواہ بتاتی ہوں کہ میں آپ کے دین پر ہوں اور اقر ارکرتی ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور مجمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں زہری اور سلیمان نے ابتداء نہ تل کرنے کی وجہ یہی بتلائی ہے کہ وہ اسلام لے آئی تھی ہے

#### مخابره

جب خیبر فتح ہوگیا اور زمین اللہ اور اس کے رسول اور اہل اسلام کی ہوگئی تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ یہود (حسب معاہدہ) یہاں سے جلائے وطن ہوجا ئیں لیکن یہود نے بیہ درخواست کی کہ آپ اس زمین پر ہم کور ہے دیجئے ہم زراعت کریں گے جو پیداوار ہوگی الے فتح الباری، جینے ہم ایس تعدید اللہ میں اللہ میں ہے جو بیداوار ہوگی الے فتح الباری، جینے ہم شرکا

غنائم خيبر كى تقسيم

خیبر کی غنیمت میں سونا اور حیاندی نہ تھا، گائے بیل اور اونٹ اور کچھ سامان تھا اور سب سے بڑی چیزخیبر کے زمینات اور باغات تھے زمینات کے علاوہ جوسامان تھا وہ حضور نے نص قرآنی کے مطابق غانمین پرتقسیم کر دیا اور زمینات کوفقط اہلِ حدیدیہ پرتقسیم کیا لے عمرہ حدیبیہ کے ارادہ سے جب مُضور پُرنور۔مدینہ سے روانہ ہوئے تو اعراب کو دعوت دى كەاس سفر مىں ساتھ چلىس \_آنخضرت ﷺ كو بەاندىشەتھا كەمقىۋلىن بدرادرأ حدادر احزاب کی وجہ ہے اہلِ مکنہ کے قلوب اہلِ اسلام کے کینداورعداوت ہے لبریز ہیں مبادامکنہ مکرمہ بہنچ کرکوئی صورت قبال کی پیش آ جائے اوراہلِ ملّہ سرے ہی ہے دخول ملّہ ہے ماتع ہوجا ئیں اس لئے اس وقت تدبیر عقلی کا مقتضامہ تھا کہ جماعت کثیر آپ کے ہمراہ چلے تا کہ قریش کے شرکا کوئی خطرہ نہ رہے بہت سے اعراب نے آپ کی اس دعوت کوقبول نہ کیا اور بہت سوں نے اشغال ضرور بیہ اور اپنی مصروفیات کا بہانہ کر دیا یخلصین مسلمین جوسرتایا بثاشت ایمان ہے مملواورلبریز تھے آپ کی معیت اور مرافقت کو دنیا اور آخرت کی سعادت سمجھ کر آپ کے ساتھ ہوئے حدیب ہے قریب احصار پیش آیا اور مغلوبانہ سکح کی صورت سامنے آئی جس پران حضرات نے صبر کیا۔ جب اس سفر میں ان مخلصین کا اخلاص مدل اور مبرهن ہوگیا تو بارگاہ خداوندی ہےان شکتہ دلوں کی شکستگی دُور کرنے کے لئے فتح خیبر کی بثارت نازل ہوئی کے عنقریب خیبرتم پر فنتح ہوگااور پیچکم نازل فر مایا کہ خیبر کی غنائم حاضرین حدیبیہ کے لئے مخصوص ہوں گی کوئی دوسراان میں شریک نہیں کیا جائے گام ' تفصیل اگر در کار ہوتو کت تفسیر میں سورہ فتح کی تفسیر ملاحظہ کریں۔

اب رہا بیام کہ خیبر کی زمینوں کو آپ نے کس طرح تقسیم فرمایا سواس کی کیفیت سنن ابی داؤد میں مذکور ہے کہ آل حضرت ﷺ نے خمس نکا لنے کے بعد زمین خیبر کوچھتیں سہام پر تقسیم کیا جن میں سے اٹھارہ سہام کوعلیجدہ کرلیا یعنی مسلمانوں کی ضروریات کے لئے مخصوص کرلیا۔اور مجاہدین پراس کوتقسیم نہیں کیا اور باقی اٹھارہ سہام کومجاہدین پرتقسیم کردیا اور ہر سہم میں سوسو کاحقہ مقر رکیا جس کوحسب ارشاد خداوندی اصحاب حدید بیبیہ پرتقسیم کیا۔

٢\_ ازالية الخفاءللشاه ولى الله ج: ١٩٠١ ـ

إدروض الانف ج٢ بص:٢١

اراضی خیبر کا وہ نصف حصّہ جس کو آپ نے تقسیم نہیں کیا اس میں الکتیبہ اور الوطیح اور السلالم اوراس کی ملحقہ زمینیں تھیں۔

اورنصف حصّہ آپ نے اہلِ حُدیبیہ میں تقسیم کیا اس میں الشق اور النطاق اور اس کی ملحقہ زمینیں تھیں۔ بیروایت سُنن ابی داؤد میں سہل بن ابی حثمہ صحابی ہے موصولا اور بشیر بن بیار تابعی سے مرسلام روی ہے۔ ا

امام طحاوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خیبر کی تمام زمینوں کوتقسیم نہیں کیا۔صرف شق اور نطاۃ اوران کی ملحقہ زمینیں مجاہدین پرتقسیم کیں اور ہاتی تمام زمینیں مصالح مسلمین کیلئے محفوظ فرمادیں۔ بع

اب رہا بیامر کہ اٹھارہ سہام کس طرح تقسیم ہوئے سوان میں روایتیں مختلف ہیں مشہور روایت میں ہے کہ کل چودہ سوآ دمی جن میں دوسو گھوڑ ہے تھے چودہ سوآ دمیوں کے چودہ سہام ہوگئے کیونکہ ایک سہم سوحقہ کا تھا اور امام مالک وامام شافعی واحمد اور دیگر علماء کے نزد یک سوار کے علاوہ ہر گھوڑ ہے کے دوحقے ملتے ہیں اس لئے دوسو گھوڑ وں کے چارسہام ہوگئے اس طرح چودہ سہام کے ساتھ جارسہام مل کرا ٹھارہ سہام پورے ہوگئے۔

اورسنن ابی داؤد میں مجمع بن جاریہ رضی اللّٰدعنہ سے مروی ہے کہ خیبر میں لشکر کی تعداد پندرہ سوتھی جن میں سے تین سوسوار تھے پس آپ نے ہرسوار کو دودو دھتے دیئے اور ہر پیادہ کو ایک ایک حقیہ ہے۔

یہ روایت امام اعظم ابوحنیفہ کے مسلک کے مطابق ہے۔ان کے نزدیک سوار کے صرف دو حقے ہوتے ہیں ایک سوار کا اور ایک گھوڑے کا جیسا کہ حضرت علی اور ابومویٰ اشعری سے مروی ہے۔

پس اس حساب سے پندرہ سومیں سے تین سوسواروں کے چھے سہام ہو گئے اور ہر سہم سو آ دمیوں کا اور باقی ماندہ بارہ سوآ دمیوں کے بارہ سہام ہو گئے اور بارہ اور چھیل کراٹھارہ یورے ہو گئے۔

ع يشرح معانى الآثار، ج:٢،ص:١٢٨

\_ابوداؤدج۲،ص:۳۲۵ نیز بذلاگمجو دجه،ص:۱۳۵\_ سے\_بذلامجو د\_ج:همص:۲۶۱

#### فائدة للمدرسين

قال ابن الملك سندا(ای حدیث مجمع بن جاریة) مستقیم علی قول من یقول المن الرجالة علی سنده الروایة تكون الفا وسائتین وسم اثنا عشرسهما لكل مائة سهم وللفرسان سته اسهم لكل مائة سهم المائة سهم المائة سهم المائة سهم المائة الما

اورغزوہ نیبر میں کچھ غلام اور کچھ عورتیں بھی مجاہدین کی خدمت اور اعانت کے لئے شریک ہوئے متحصل شدہ سامان میں سے بطور شریک ہوئے تھے ان کو آنخضرت الفاق اللہ نے خیبر کے حاصل شدہ سامان میں سے بطور اعانت کچھ عطا فر مایا۔ باقی زمینات میں سے مردوں کی طرح ان کوکوئی حصہ نہیں عطا کیا جیسا کہ ابوداؤداور ترفدی اور نسائی کے روایات سے ظاہر ہوتا ہے۔ بے

ردِّمَنَا تُح الانصار يعن

مہاجرین کی طرف سے انصار کے باغات کی واپسی ابتداء ہجرت میں جب مہاجرین مکتہ سے ہجرت کرکے مدینہ منوّرہ آئے تو مہاجرین کی ایعدۃ القاری ج: ۷،۹۰: ۱۳۵ قسطلانی، ج: ۵،۹۰: ۲۰۹،۲۰۰ کے۔البدایة والنہلیة ج: ۴،۹،۳۰،۹۰: ۴۰۹،۲۰۰ اعانت اورامداد کے لئے انصار نے ان کو کچھ زمینیں اور باغات دیئے کہ ان میں کام کریں اور خود بھی منتفع ہوں اور کچھ ہم کونفع پہنچا ئیں۔

خیبر کی فتح بعد مہاجرین کرام اعانت اور امداد ہے مستغنی ہو گئے تو مہاجرین نے انصار کی زمینیں اور درخت واپس کردئے حضرت انس کی والدہ ام سلیم نے بھی رسول اللہ ﷺ کی زمینیں اور درخت واپس کردئے حضرت انس کی والدہ ام سلیم کے عطا کردہ درخت اپنی دایدام ایمن کو چند درخت دیئے تھے آنخضرت ﷺ نے ام سلیم کے عطا کردہ درخت اپنی دایدام ایمن بعنی اسامہ بن زید کی والدہ کودے دئے تھے۔

فتح خیبر کے بعد جب مہاجرین نے سب انصار کے درخت واپس کردیئے تو ام سلیم نے بھی رسول اللہ علی تھے جوآ پام ایمن سے فرمایا کہام سلیم کے بدرخت سے جوآ پام ایمن کودے چکے سے آتخضرت نے ام ایمن سے فرمایا کہام سلیم کے بدرخت واپس کردوام ایمن نے واپس کر نے سے انکار کردیا اور انس کی گردن میں کپڑا اڈال کر کھینچے لگیس اور کہا خدا کی قسم بدرخت ہرگز واپس نہ کرونگی چونکہ ام ایمن حضور پُر نور کی حاضنہ ددایا تھیں اور آپ کے والد کی لونڈی تھیں اس لئے حضور طِر قابل کردواوران کے بدلہ میں دوسرے درخت لیو، نے فرمایا اے ام ایمن تم بددخت واپس کردواوران کے بدلہ میں دوسرے درخت لیو، آپ برابریہی فرماتے رہے بہاں تک کہ جب آپ نے اپنی خاص جا کہاد میں سے ایک ایک درخت کے بدلہ میں دس حریر رہور نے ان کے حضور گرفور نے ان کے حضور بُر نور نے ان کے حضور بُر نور نے ان کے حضور بُر نور نے ان کے حق حضانت و تربیت میں ان کے ساتھ بی معاملہ فرمایا ﷺ و شرف و کرم ہے

## مسأئل واحكام

اس غزوہ میں حلال وحرام کے جواحکام نازل ہوئے یا جواہم مسائل اس غزوہ میں پیش آنے والے واقعات سے فقہاء کرام نے مستنبط کئے وہ بالاجمال سے ہیں۔

### (۱)شهر شرام میں قال

یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ غزوہ خیبر کے لئے حضور پُرنور نے ماہ محرم الحرام میں خروج فرمایا تو معلوم ہوا کہ شہر حرام میں قتل وقبال ممنوع نہیں اور جن آیات اور احادیث سے شہر حرام ا فتح الباری ج ۵ میں ۱۸۰ قسطلانی ج ۴۶ میں ۳۵۴ میں قبل وقبال کی ممانعت مفہوم ہوتی ہے وہ منسوخ ہے تفصیل اگر در کار ہوتو یک سُمالُونک عَنِ المَثَّمَةُ وَاللَّهُ مَاللُونَكَ عَنِ المَثَّمَةُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُونَكَ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ حضور پُرنور نے خیبر کی کل زمین کو عائمین پُرتھیم نہیں فرمایا بلکہ صرف الشق اور النظا ۃ اور اس کی ملحقہ زمینوں کو مجاہدین پُرتھیم کیا اور الکتیبہ اور الوطیح اور السلالم اور اس کی ملحقہ زمینوں کو مسلمانوں کی مصلحتوں اور ضرور توں کے لئے محفوظ رکھا جس سے معلوم ہوا کہ امیر سلطنت کو اراضی مفتوحہ میں اختیار ہے کہ جو مصلحت سمجھے وہ کرے، چاہوہ مجاہدین پُرتھیم کرے اور چاہے وہاں کے باشندوں کے تقرف میں چھوڑ دے اور ان پُرخراج مقرر کردے اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور صاحبین اور سفیان توری کا مسلک یہی ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ندہ بیہ ہے کہ اموال منقولہ کی طرح زبینات کو بھی جاہدین رہتے ہے کہ اموال منقولہ کی طرح زبینات کو بھی جاہدین رہتے ہیں کہ خیبر کا نصف حصّہ قہراً فتح ہوا اس کو حضور پُر نور نے بجاہدین رہتے ہم کر دیا اور جو نصف حصّہ فتح ہوا ہی وضف قبراً فتح ہوا اس کو حضور پُر نور نے بجاہدین رہتے ہم کر دیا اور جو نصف صلحاً فتح ہوا وہ تقسیم نہیں فر مایا مگر تمام روایات حدیث اور سیرت میں اس امرکی تصری کے کہ پورا خیبر نہایت خت جنگ اور خت مقابلہ اور شدید مقاتلہ کے بعد فتح ہوا جب یہود مقابلہ سے مجبور ہوگئے تب قلعوں سے نیچا تر اور ہوتم کی ملک اور اختیار سے دست بردار ہوگ منام مند ہوئے کہ زمینات اور باغات پر ان کا کی قتم کا حق نہ ہوگا، مزدوروں کی طرح اس میں کام کریں گے اور مسلمان جب تک جا ہیں گائی کو برقر ادر تھیں مزدوروں کی طرح اس میں کام کریں گے اور مسلمان جب تک جا ہیں گائی کو برقر ادر تھیں مکان کے مالک نہ شے اور حضور پُر نور نے معاملہ کرتے وقت صراحۃ اُن سے بیشر طرک کی تھی مکان کے مالک نہ شے اور حضور پُر نور نے معاملہ کرتے وقت صراحۃ اُن سے بیشر طرک کی تھی کہ جب چاہیں گے زمین تم سے واپس لے لیں گے چنانچہ ای شرط کی بناء پر فاروق اعظم کی ہوتا ہے نہ نام خطافت میں تمام زمینیں اُن سے واپس لے لیں اور اُن کو ملک سے نکال باہر نے معلوم ہوا کہ تمام خیبر قبراً اور نصف صلحاً فتح ہوا اس کے معنی اصطلاحی صلح کے نہیں بلکہ و تو بہ کہ خیبر کا نصف حصّہ قبراً اور نصف صلحاً فتح ہوا اس کے معنی اصطلاحی صلح کے نہیں بلکہ و تو بہ کہ خیبر کا نصف حصّہ قبراً اور نصف صلحاً فتح ہوا اس کے معنی اصطلاحی صلح کے نہیں بلکہ و تو بہ کہ نہیں بلکہ و تو بہ کہ خیبر کا نصف حصّہ قبراً اور نصف صلحاً فتح ہوا اس کے معنی اصطلاحی صلح کے نہیں بلکہ و تو بہ کہ کہ نہیں بلکہ و تو بہ کہ کو نہ بلک کو تو بہ کہ کہ بیا کہ بلک کو تو بہ کہ کہ بلک کو تو بہ کہ کہ بیا تو بہ بلک کو تو بہ کہ کہ بیات کو تو بہ بھوں کی کو تو بہ کو کہ کو تو بلک کے دو تو بھوں کی کو تو بھوں کی کو تو بھوں کے کہ بلک کو تو بھوں کے کہ بلک کے کہ بلک کو تو بھوں کے کہ کو تو بھوں کے کہ کو تو بھوں کی کو تو بھوں کے کو تو بلک کی کو تو بھوں کی کو تو بھوں کے کو تو بھوں کے کو تو بھوں کے ک

اس کی مرادیہ ہے کہ ابتداء میں یہود نے مقابلہ اور مقاتلہ کیالیکن بعد میں جب مقابلہ ہے مجبور ہو گئے تو ہتھیارڈ ال دیئے اور لڑائی ختم کرنے کی درخواست کی اس نہ لڑنے اور نہ مقابلہ کرنے کو بعض علماء نے صلح کے لفظ ہے تعبیر کیا ہے یعنی آ دھا خیبر لڑائی ہے فتح ہوا اور آ دھا خیبر بدون لڑائی ہے فتح ہوا ،اس مسئلہ کی تحقیق اور تفصیل اگر در کار ہوتو از اللہ الخفاء للشاہ ولی اللہ اور احکام القرآن للجھاص اور شرح معانی الآ فارللطحاوی باب ما یفعل الا مام بالارض المفتوحة کی مراجعت کریں نیز تیسیر القاری وشرح شنح الاسلام کی بھی مراجعت کریں۔ ا

#### (۳)ممنوعات خيبر

خیبر میں نبی اکرم ﷺ نے چند چیزوں سے منع فرمایا۔(۱) اہلی گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔(۲) مال غنیمت جب تک تقسیم نہ ہوجائے اُس کے بیچنے سے منع فرمایا (۳) اورلہوں کے پیچنے سے منع فرمایا (۳) اورلہوں کے لیسن کے استعال سے منع فرمایا (۵) اورلہوم خیل کی اجازت دی (جس میں فقہاء کا اختلاف ہے) ان تمام امور کی تفصیل زرقانی ازص ۳۳۳ ج۲ تاص ۲۳۵ ج۲ میں دیکھیں۔

## (۴) تحريم متعه

صحیحین میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خیبر میں متعہ سے منع فرمایا۔علاوہ ازیں قرآن کریم کی متعدد آیات سے متعہ کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔

(۱) - قال تعالىٰ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَرُواجِهِمُ اَوُمَا مَلَكَتُ اَيْمَانُهُمُ فَإِنَّهُمُ عَيُرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَعَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَاُولَيْكَ فَاُولَيْكَ فَاوَلَيْكَ فَاوَلَيْكَ فَاوَلَيْكَ فَاوَلَيْكَ فَاوَلَيْكَ فَاوَلَيْكَ فَاوَلَيْكَ فَاوَلَيْكَ فَاوَلَيْكَ فَاوَرَبِهُمُ عَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَعَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَاوَلَيْكَ فَاوَلَيْكَ فَالْكَ وَرَبِهُمُ عَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ الْمَاكِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْ

ا\_تیسیر القاری ج:۳ بص: ۱۵۸\_

عورت شیعوں کے نزدیک بھی نہ باندی ہے اور نہ بیوی ہے، اس کئے کہ متعہ کی عورت کے لئے نہ شہادت ہے نہ اعلان ہے نہ نان ونفقہ ہے نہ کئی ہے اور نہ طلاق ہے اور نہ لعان ہے اور نہ ظہار ہے اور نہ ایلاء ہے اور نہ عدّ ت ہے نہ میراث ہے۔ (۲)۔ نیز حق جل شانہ نے فَانْ کِ حُوْا مَاطَابَ لَکُمْ مِیْنُ النِّسَآءِ مَثْنیٰ وَثُلاَثُ وَرُبَاعَ میں نکاح کی حدمقر رفر مادی ہے کہ چارے زیادہ نکاح کی اجازت نہیں اور متعہ میں نہ حدمتعین ہے اور نہ کوئی عدد خاص ہے۔ (۳)۔ نیز اس رسم فتیج کے جاری ہونے کی صورت میں نکاح کی بھی ضرورت نہیں رہی ہے۔ (۳)۔ نیز اس رسم فتیج کے جاری ہونے کی صورت میں نکاح کی بھی ضرورت نہیں رہی اس کئے کہ اکثر نکاح کرنے والے نفسانی خواہش کے پوراکرنے کے لئے نکاح کرتے ہیں اور یہ خواہش جی پوراکرنے کے لئے نکاح کرتے ہیں اور یہ خواہش جی بیاضرورت رہے گی۔

#### حرمت متعكه

ابتداءاسلام میں حلال اور حرام کے بہت سے احکام رفتہ رفتہ نازل ہوئے چنانچے شراب اور سود کی حرمت کا حکم نوّت اور بعثت کے تقریباً پندرہ بیں سال کے بعد نازل ہوا۔

ای طرح متعہ کے بارے میں حکم خداوندی کے نازل ہونے سے پہلے جاہلیت کے عادت اور رسم ورواج کے موافق لوگ متعہ کیا کرتے تصاور اب تک اس بارے میں کوئی صرح اور واضح حکم نازل نہ ہواتھا، سب سے پہلے خیبر کی لڑائی میں جو ہجرت کا ساتواں سال تھا حضور پُرنور نے متعہ اور لحوم حمرا ہلیہ کی حرمت کا اعلان فر مایا جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ و جہہ سے باسانید صحیحہ مروی ہے۔ ( بخاری و مسلم )

پھراس کے بعد ہجرت کے آٹھویں سال کے اخیر میں جنگ اوطاس کا واقعہ پیش آیا صرف تین روز کے لئے متعہ کی اجازت ہوئی اور اباحت کے بیمعنی ہیں کہ جن لوگوں نے حسب سابق متعہ کرلیا تھا اور خیبر میں جو متعہ کی ممانعت کی گئی تھی اُس کا اُن کوعلم نہ تھا اس اعلمی میں جن لوگوں نے متعہ کرلیا (ان پرمواخذہ نہیں کیا گیا) لیکن اس کے بعد جب حضور پرنور عمرہ کے لئے مکہ معظمہ تشریف لائے تو خانہ کعبہ کے دونوں باز وہا تھ سے پکڑ کریے فرمایا کہ متعہ قیامت تک کے لئے ہمیشہ کے واسطے حرام کیا گیا۔

فتح ملّہ کے بعد چونکہ ہزاروں آ دمی دائر ہ اسلام میں داخل ہوئے جن کومتعہ کی حرمت کا علم نہ تھا اس لئے ناواقفی کی بناء پر حسب رسم جاہلیت انہی نومسلموں کے بعض لوگوں نے مقام اوطاس میں لاعلمی کی بناء پر متعہ کیا۔ آنحضرت ﷺ کو جب اس کاعلم ہواتو آپ نے باب کعبہ پر کھڑے ہوکر متعہ کی دائمی حرمت کا اعلان فر مایا۔

پھر حضور پُرنور نے غزوہ تبوک میں پچھ عورتوں کو مسلمانوں کے خیمہ کے قریب پھرتے دیکھا تو دریافت فرمایا کہ بیکون عورتیں ہیں، عرض کیا گیا کہ ان عورتوں سے پچھ لوگوں نے متعہ کیا (معلوم ہوا کہ اس) وقت یا کسی گزشتہ زمانہ ) میں تو آں حضرت ﷺ پٹسٹی گرشخت ناراض ہوئے اور خصہ کی وجہ سے چہرہ مبارک سُرخ ہوگیا اور خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے اور اللّٰہ کی حمد وثناء کی اور اس کے بعد متعہ سے منع فرمایا، صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اور اللّٰہ کی حمد وثناء کی اور اس کے بعد ہم نے میارادہ کرلیا کہ بھی متعہ ہیں کریں گے (کذا فی کتاب الاعتبارللا مام الحازمی ص ۱۸۰) سے

پس آل حفرت المسال کی استعمال کا شدید ناراض ہوناحتی کہ چہرہ مبارک کے رنگ کاسر ن ہوجاناس امر کی صرح دلیل ہے کہ متعم کی حرمت اور مخالفت آپ پہلے ہی فرما چکے تھے بلکہ دو مرتبہ اس کی حرمت ہے آگاہ کر چکے تھے۔ پہلی بار خیبر میں اور دوسری بارغز وہ اوطاس میں پس دومرتبہ کی ممانعت کے بعد جب یفعل ظہور میں آیا (اگر چہوہ العلمی اور ناواقفیت کی بناء پرتھا) تو حضور پُرنُورکوشد یدنا گوارگز را اور غصّہ کے مارے چہرہ سُر خ ہوگیا اور سہ بارہ آپ نے اس کی حرمت کا تاکیدی اعلان فرمایا۔ نے اس کی حرمت کا تاکیدی اعلان فرمایا۔ اس کے بعد بچر ججۃ الوداع میں حرمت متعہ کا اعلان عام فرمایا تاکہ خواص اور عوام سب ہی کو اس کی حرمت کا علم ہوجائے۔

بعض راویوں کو تحریم متعہ کے اس بار باراعلان سے بیگمان ہوگیا کہ متعہ دویا تین مرتبہ

ا بین القوسین عبارت فتح الباری سے ماخوذ ہے۔

السین القوسین عبارت فتح الباری سے ماخوذ ہے۔

یقول خرجنا مع رسول اللہ ﷺ الی غزوۃ تبوک حتیٰ اذا کنا عندالعقبۃ ممایلی الشام جئن نسوۃ فذکر ناتمععنا وهن تحبئن فی رحالنااوقال یطفن فی رحالنا فیاء نارسول اللہ ﷺ فی مایلی الشام جئن نسوۃ فقلنا یارسول اللہ نسوۃ تمععنا منہن فقال من طولا ءالنسوۃ فقلنا یارسول اللہ نسوۃ تمععنا منہن فغضب رسول اللہ نیو میں المعمد فقادعنا وقت میں المعمد فقادعنا ویکند اللہ واللہ منہ میں المعمد فقادعنا ومئذ الرجال ولم نعد ولا نعودلہا ابدااھ

حلال کیا گیااوردویا تین مرتبه حرام کیا گیا حالانکه دوباره اورسه باره اعلان کوئی جدید تحریم نه هی بلکه تحریم قدیم اورنهی سابق کااعاده اورتا کیدهی ۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہجرت سے ایک یا دوسال پہلے ہوئی اور آٹھ یا نو برس کی عمر تک اپنے والدین کے ساتھ ملّہ معظمہ میں رہے۔ فتح ملّہ کے بعد دھے ہیں جب حضرت عبّاس نے مع خاندان کے ہجرت فرمائی تو ابن عبّاس اپنے والدمحترم کے ساتھ مدینہ متورہ حاضرہ وے اورغزوہ خیبر۔ (جس میں حرمت متعہ کا اعلان ہوا تھا) وہ ابن عبّاس کے مدینہ متورہ آنے سے قبل ہو چکا تھا اور اس عرصہ میں کوئی متعہ کا واقعہ بھی پیش نہیں آیا، اس لئے حضرت عبّاس کو بذات خود متعہ کے متعلق کوئی خرنہیں ہوئی صرف دوسر سے صحابہ کی زبانی سُنا اور اس بناء پر فتو گی دیا کہ جس طرح مجبوری کی حالت میں مردار اور خزیر مباح ہوجا تا ہے اس طرح مجبوری کی حالت میں متعہ ہی جائز ہے لیکن بعد میں جب حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے اور دیگر صحابہ نے متعہ کے متعلق قیامت تک کی حرمت اور ممانعت کی روایتیں ابن عباس کوسُنا کیں تو ابن عباس نے اس سے رجوع فرمالیا۔ حضرت علی کرم اللہ و جہہ سے حرمت متعہ کی روایتیں بیشار آئی ہیں گر حضرات شیعہ، متعہ کے اس درجہ علی کہ جی نہیں سُنے ۔

قال الامام ابو جعفر الطحاوي كىل شۇلاء الىذبىن رووا عن النبى صلى الله عَليه وسلَّم فىر سىفروان النهى لحقهافي ذلك السفربعد ذلك فمنع منها وليس احدمنهم يخبرانها كانت فرحضرو كذلك روى عن ابن مسعُود رضى الله عنه (تفسير قرطبي أرضى الله عنه (تفسير قرطبي ص ۱۳۱ ج۵)

اوراسی طرح امام حازی ٌفر ماتے ہیں۔ وانسما كان ذلك في اسفارهم في متعه كي اباحت كاجووا تعه بهي مواوه جزاي عليه وسلم اباحه لهم وهم ص ۱۷۸)

امام طحاوی فرماتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے بھی متعہ کی اباحت اور رخصت کو بیان کیا ہے سب نے بالا تفاق یہی بیان کیا ہے کہ اطلاقها اخبروا انها كانت للبيونى رخصت فقط عالت سفريس بيش آئى ہےاور پھریہ بھی بیان کیا کہ پھراسی سفر میں اباحت کے بعد متصل فورا ہی متعہ کی ممانعت کا اعلان ہوااورایک راوی بھی ایسا نہیں کہ جو بیربیان کرتا ہو کہ متعہ کا واقعہ <sup>ح</sup>ضر میں پیش آیا ہواور ایسا ہی عبداللہ بن مسعود

وله يبلغنا أن النبي صلى الله } نيست كه فرمين موااور مم كوكسي ايك راوي

فى بيوتهم اكتاب الاعتبار ألي في هراوروطن مين رہے كى حالت مين بھی ان کومتعہ کی اجازت دی ہویعنی ایبا بھی نہیں ہوا کہ وطن میں رہ کر مس متعه کیا ہو۔

## ابتداءاسلام مين تسوشم كامتعهمياح تفا

جاننا جائے کہ لفظ متعہ متاع سے مشتق ہے جس کے معنی نفع قلیل کے ہیں کما قال تعالى إنَّ مَا مِلْذِهِ الْحَيْوةُ الدُّنيا مَتَاعًد اورمطلَّقه كوجوكير ون كاجور ادياجا تاجاس كو بھی متعداس کئے کہتے ہیں کہ بمقابلہ مہر تفع فلیل ہے۔ کما قال تعالے افَ مَتِعُوٰهُنَّ۔ قال

تعالىٰ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعُرُونِ- بِمِتعدكَ اصل معنى مورَ اور متعد كااطلاق دومعنی پرآتا ہے ایک ہے کہ متعہ سے نکاح مؤقت مراد ہو یعنی ایک مدّت معیّنہ کے لئے گواہوں کے سامنے کسی عورت سے از دواجی تعلق قائم کیا جائے اور مدّ ت معینہ گزرنے کے بعد بلاطلاق مفارفت واقع ہوجائے لیکن مفارفت کے بعد استبراءرحم کے لئے ایک مرتبه ليام ماہواری کا انتظار کرے تا کہ دوسرے نطفہ کے ساتھ اختلاط ہے محفوظ رہے فقط ہیہ صورت ابتداءاسلام میں جائز بھی۔ بعد میں ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئ یعنی متعہ جمعنی نکاح موقت ابتداءاسلام میں جائز تھا اور بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہوگیا اور متعہ کے دوسرے معنی ہے ہیں کہ کوئی شخص کسی عورت سے ہے کہ میں تجھ سے ایک روز کے لئے متنفع ہوں گااوراس ایک روزہ یا دوروزہ انتفاع کی مجھکو پیاجرت دوں گاتو پیصری کرنا ہے اور عین زنا ہے متعہ کی بیصورت بھی بھی اسلام میں جائز اور مباح نہیں ہوئی تا کہاس کومنسوخ کہا جائے بلکہ متعہ کی صورت کسی دین میں بھی حلال نہیں ہوئی اس لئے کہ متعہ کی بیصورت صریح زنا ہے اور زناکسی دین میں بھی بھی حلال نہیں ہوا البتہ متعہ کی پہلی صورت یعنی نکاح موقت (بعنی مدت معینہ کے لئے گواہوں کی موجود گی میں ولی کی اجازت ہے تعلّق قائم کرنا اور مدّت معینہ گزرنے کے بعدایک حیض عدّت گزارنا) یہ ایک برزخی مقام ہے یعنی یہ نکاح موفت نکاح مطلق اورز نامحض کے درمیان ایک درمیانی درجہ ہے کہ جو نہ زنامحض ہے اور نه نکاح مطلق ہے کہ جس میں طلاق اور عدّ ت اور میراث ہونکاح متعہ کی بیصورت حقیقی نکاح نہیں بلکہ نکاح حقیقی کے ساتھ صرف ظاہری مشابہت ہے کہ متعد کی اس صورت میں گواہ کی بھی اور ولی کی اجازت کی بھی ضرورت ہے اور مرد سے علیحدہ ہونے کے بعد اگر دوسرے مردسے متعہ کرنا چاہے توجب تک ایک مرتبہ چین نہ آ جائے اس وقت تک دوسرے مرد ہے متعہ نہیں کر سکتی اس لئے اس صورت کومحض زنا بھی نہیں جاسکتا ایسے نکاح موقت میں (کہجس میں ابتدا گواہی اور اذن ولی ضروری ہواور انتہاءً استبراءرم کے لئے حیض کا آنا ضروری ہو) اور نکاح سیجے ومؤید میں صرف موقت اور مؤید اور میراث کا فرق ہے باقی شرائط میں دونوں متفق ہیں۔امام قرطبیؓ فرماتے ہیں:۔

مولى الشريد قال سألت ابن عباس من المتعة اسفاح هي كماقال تعالى- قلت هل عليها عدة قال نعم حيضة قرطبی ص۱۳۲ ج۵)

روى الليت بن سعد عن إلى المامليث بن سعد بكير بن التي سراوي بين بكيربن الاشج عن عماد أ كممارمولائشريدكت بين كمين ن عماس رَضِيَا لَلْهُ لَعَالِيَنَهُ سے متعه کے متعلق بیسوال کیا کہ متعہ زناہے یا نکاح ام نكاح قال لا سفاح ولا نكاح إ فرمايا متعدندزنا بن نكاح بين نے قبلت فسماهي قبال المتعة 🕻 پهرسوال کيا که آخروه بے کيا۔ فرمايا که وه متعہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لفظ متعد کا اطلاق کیا ہے میں نے سوال کیا کہ قلت يتوارثان قال- لا (تفسير أ متعدوالي عورت يرعدت عفرمايا كم بال متعہ کی مدت گذرنے کے بعداس برایک حیض کا انتظار کرنا واجب ہے میں نے سوال کیا کہ وہ ایک دوسرے کے وارث ہونگے فرمایانہیں۔

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ نکاح متعہ جمعنی موقت ایک برزخی مقام ہے یعنی نکاح مطلق اورز نامحض کے درمیان ایک درمیانی درجہ ہے ابتداء اسلام میں صرف بیصورت بھی ایسی مجبوری کی حالت میں جائز بھی جیسا کہ مجبوری کی حالت میں مردار اورخنز سرحلال ہوجا تاہےاس کے بعدامام قرطبیؓ فرماتے ہیں۔

قال ابوعمر لم يختلف العلماء من السلف والخلف ان المتعة نكاح الى اجل لاميراث فيه والفرقة تقع عند انقضاء الاجل من غير طلاق وقال ابن عطية وكانت المتعة ان يتزوج الرجل بشاهدين واذن الولى الى اجل مسمى وَعلَى ان لا ميراث بينهما ويعطيها ما اتفقا عليه فاذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ويستبرئ رحمهالان الولد لاحق فيه بلاشك فان لم تحمل حلت لغيره وفي كتاب النحاس في سذا خطاء وان الولد لا يلحق في نكاح المتعة (قلت) هذا هو المفهوم من عبارة النحاس فانه قال انما المتعة ان يقول لها اتزوجك يوما اوسا اشبئه ذلك على انه لا عدة عليك ولا ميراك بينا ولاطلاق ولا شاهد يشهد على ذلك وهذا هو الزنا بعينه ولم يبح قط في الاسلام ولذا قال عمرلا اوتى برجل تزوج متعة الاغيبة تحت الحجارة ل

### خلاصة كلام

سے کہ احادیث نبویہ بیس جس نکاح متعہ کی اباحت اور پھراس کی حرمت اور ممانعت کا ذکر ہے اس سے بیع فی متعہ ہرگز ہرگز مراذ ہیں جس کے حضرات شیعہ قائل ہیں بلکہ اس سے وہ نکاح موقت مراد ہے کہ جو نکاح ایک مدّ ت معینہ کے لئے گواہوں کی موجود گی ہیں ولی کی اجازت سے منعقد ہواور پھر مدّ ت معینہ گزر جانے کے بعد بلاطلاق کے مفارقت واقع ہوجائے اور پھراس کے بعد وہ عورت بغیرا یک چیش آئے دوسر مرد سے متعہ نہ کر سکے فقط ہوجائے اور پھراس کے بعد وہ عورت بغیرا یک چیش آئے دوسر مرد سے متعہ نہ کر سکے فقط میں ابتداء اسلام میں بایں معنی جائز اور مباح تھی کہ شریعت میں اس خاص صورت کی ممانعت اور حرمت کا ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا جیسا کہ شراب اور سود کے ابتداء اسلام میں حق تعالیٰ کی طرف سے اسلام میں مباح اور حوال ہونے کے بیم عنی ہیں کہ ابتداء اسلام میں حق تعالیٰ کی طرف سے شراب اور سود کی ممانعت اور حرمت کا ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا اور جن لوگوں نے ممانعت سے پہلے شراب فی یا سود لیا، شریعت کی طرف سے ان پر کوئی حد جاری نہیں کی گئی اور نہاں تک کہ شراب اور سود کی حرمت کا حکم نازل ہوگیا۔

ابتداء اسلام میں شراب اور سود کے حلال ہونے کے بیمعنی نہیں کہ معاذ اللہ شریعت کی طرف سے اجازت تھی کہ جس کا جی چاہے شراب پئے اور جس کا جی چاہے سود لے اسی طرح متعہ جمعنی نکاح موقت کے ابتداء اسلام میں جائز اور مباح ہونے کے بیمعنی ہیں کہ ابتداء

ا تفیر قرطبی ، ج:۵ ،ص:۱۳۲

اسلام میں نکاح متعہ جمعنی نکاح موقت کی ممانعت نہ تھی، معاذ اللہ یہ معنیٰ نہیں کہ حضور پُر نور نے قولا نکاح متعہ کی اجازت دی تھی نکاح متعہ کی حرمت کا پہلا اعلان غزوہ نجیر میں ہوااور پھرغزوہ اوطاس میں اور پھرغزوہ تبوک میں اور پھر ججۃ الوداع میں تا کہ عوام وخواص کواس کی حرمت کا خوب علم ہوجائے اور حضور پُر نور کا حرمت متعہ کے متعلق یہ بار باراعلان اسی پہلے اعلانِ حرمت کی تا کید کے لئے تھا کہ جوآپ غزوہ نجیبر میں فرما چکے تھے، کوئی جدید تھا۔ اعلانِ حرمت کی تا کید کے لئے تھا کہ جوآپ غزوہ نجیبر میں فرما چکے تھے، کوئی جدید تھا۔ باتی شیعوں والا متعہ کہ مردعورت سے ایک دن یا دودن ایک گھنٹے یا دو گھنٹے کے لئے معاوضہ باتی شیعوں والا متعہ کہ مردعورت ہو جیے زنانہ تھی مباح ہوااورنہ منسوخ ہوا۔

#### بلكه

ابتداء آفرنیش عالم سے لے کراب تک سوائے ندہب شیعہ کے کسی دین اور مذہب میں متعہ جائز نہیں ہوا، معاذ اللہ اگر شیعوں والا متعہ جائز ہوجائے تو پھرنسب میں ہمی خلل واقع ہوگا اور اولا دبھی ضائع ہوگی اور وارث اور مورث کی تمیز نہ ہوگی اور نہ بہ معلوم ہوگا کہ کون میٹا ہے اور کون بھائی ، نیز میراث اور طلاق اور عدّ ت کے جواحکام شریعت میں آئے ہیں وہ سب معطل ہوجائیں گی اس لئے کیر تحت نے نکاح میں جوچار عورتوں کی حدمقرر کی ہے وہ بھی معطل ہوجائے گی اس لئے کہ متعہ میں نہ چار کی قید ہے نہ عدّ ت ہے اور نہ طلاق وہ بھی معطل ہوجائے گی اس لئے کہ متعہ میں نہ چار کی قید ہے نہ عدّ ت ہے اور نہ طلاق کی کئی معطل ہوئے جاتے ہیں بلکہ نکاح کی بھی ضرورت نہ رہے گی مردا پنی حاجت متعہ کے کئی میں گی اور خور تیں اپنی متعہ کے تائل ہونے سے قرآن وحدیث کے بہتمام احکام سے موری کرلیں گے اور عور تیں اپنی تان فقہ اور کہ کھا ور در کے مستقل کفیل اور ذمّہ دار ک سے محروم ہوجا میں گی اور چلتے پھرتے اوباشوں پر ان کی نظر ہوگی اور پھر دور شاب گر ر نے کے بعد کون ان کا کفیل اور ذمّہ دار ہوگا ۔ حضرات شیعہ غور کریں کہ کیا اس سے بڑھ کر بھی کو کی ذکت اور مصیبت کا منظر ہوسکتا ہے، شیعوں کو چا ہے کہ دل وجان سے فاروق اعظم کوئی ذکت اور مصیبت کا منظر ہوسکتا ہے، شیعوں کو چا ہے کہ دل وجان سے فاروق اعظم وضی اللہ تعالی عنہ کے شکر گرز ار ہوں کہ جس نے اپنے دور خلافت میں اس بے حیائی کا نام ونثان بھی مثادیا۔

تحریم متعہ کے اگر تفصیلی دلائل اور اس کے مفاسد معلوم کرنے ہوں تو حضرات اہلِ علم احکام القرآن للجصاص ص ۱۳۷ تا ص ۱۱۵ ج۲ اور تحفہ اثنا عشریہ اور فتاوی عزیزیہ کی مراجعت کریں۔

والله سبحانه وتعالى اعلم وعلميه اتم واحكم \_

## حرمَت متعه كي ايك وجداني وَليل

ہر شریف الطبع اور باعز ت انسان اپنے اور اپنی بیٹی اور بہن کے نکاح کے اعلان کوفخر سمجھتا ہے اور غایت مسر ت اور انبساط کے ساتھ ولیمہ کاح پرا قارب اور احباب کو مدعوکر تا ہے بخلاف متعہ کے کہ اس کو چھپا تا ہے اور اپنی بیٹی اور بہن ادر ماں کی طرف متعہ کی نبست کرنے سے عارمحسوں کرتا ہے ، آج تک کسی ادفی غیرت مند بلکہ کسی بے غیرت کے متعلق بھی بنہیں سنا گیا کہ اُس نے کسی مجلس میں بطور فخر یا بطور ذکر ہی ہے کہا ہو کہ میری بیٹی اور بہن اور بہن ماں نے اتنے متعے کئے ہیں۔ نیز تمام عقلاء نکاح پر مرد اور عورت کو اور اس کے والدین کومبارک با دویے نہیں سُنا۔

## مهاجرین حبشه کی حبش سے واپسی

حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه اوران کی ساتھ جو چند آ دمی رہ گئے تھے وہ اس روز پہنچے کے جسے وہ اس روز پہنچے کہ جس روز خیبر فتح ہوا تھا۔ آل حضرت ﷺ نے حضرت جعفر کو گلے لگا یا اور پیشانی کو بوسہ دیا اور بعد از ال بیفر مایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ مجھکو فتح خیبر کی مسرّت زیادہ ہے یا جعفر کے آنے کی۔ (رواہ البیہ تھی عن جابر دَحِیَانلہُ تَعَالِئے۔)

ا \_ فتح الباري،ج: ٧،ص: ١٣٥

ابومویٰ اشعری دَفِعَانَفُهُ تَعَالِیَّ (جوحضرت جعفر کے ساتھ آئے تھے)راوی ہیں کہ ہم رسول اللّٰہ ﷺ کی خدمت میں اس وقت پنچے کہ جب آپ خیبر فتح فر ما چکے تھے۔ مال غنیمت میں ہے ہم کو بھی حصّہ عطافر مایا ہمارے سواجو فتح خیبر میں شریک نہ تھاکسی کو حصّہ نہیں دیا۔

یہ بخاری کی روایت ہے بیہقی کی روایت میں ہے کہمسلمانوں سے کہہ کران لوگوں کو غنیمت میں شریک فرمایا ہے

## فتخ وادىالقرى وتيماء

فتح خیبر کے بعد آپ نے وادی القری کا رُخ فر مایا۔ چار دن کے محاصرہ کے بعد فتح فر مایا آپ کا غلام مِدعُم آپ کا کجاوہ اُ تار رہاتھا کہ ایک نا گہانی تیرآ کر لگا جس سے وہ شہید ہوا۔ لوگوں نے کہااس کو شہادت مبارک ہو، آپ نے فر مایا نہیں۔ خدا کی قسم جس چا در کواس نے مال غنیمت میں سے پُڑایا ہے وہ آگ بن کر اس پر شتعل ہوگی۔ ایک شخص نے جب آپ کو یہ کہتے سُنا تو ایک جو تی کا تسمہ لے کر آیا آپ نے فر مایا جو تی کا ایک تسمہ بھی (خیانت کیا ہوا) جہنم سے ہے (رواہ البخاری)

اہلِ تیاءکو جب وادی القریٰ کے فتح کا حال معلوم ہوا تورسول الله ﷺ ہے جزیہ پر صلح کر لی میں

### مراجعت اورواقعهُ ليلة التعريس

 کرکے مبیح کی دورکعت سنتیں پڑھیں بعد ازاں بلال نے اقامت کہی اور جماعت کے ساتھ مبیح کی نماز قضا کی گئی۔ (رواہ سلم عن ابی ہُریرۃ وَقِعَائِلَةُ اَنْهُ مَعَالِثَةُ )

#### فوائد

(۱) نمازاورعبادت میں حضرات انبیاءاللہ(علیہم الف الف صلوات اللہ) کوغفلت کی وجہ ہے۔ بھی سہونہیں ہوتا بلکہ من جانب اللہ سہو میں مبتلا کئے جاتے ہیں تا کہ امّت کو سہو کے مسائل معلوم ہوں لہٰذااگر آپ کو بیسہونہ پیش آتا توامّت کوفوت شدہ نمازوں کی قضاء کا مسکلہ کیے معلوم ہوتا اورا گرظہریا عصر کی دویا تین رکعت پر آپ بھول کرسلام نہ پھیردیے (جیسا کہ حدیث ذوالیدین میں ہے) توامّت کو سجدہ سہوکا مسئلہ کہاں سے معلوم ہوتا۔

سُیجان اللّہ خدا کی کیا حکمتیں اور کیا رحمتیں ہیں کہ جن حضرات کو نبق ت ورسالت کا خلعت پہنا کرتشر لیج احکام کی مسند پر بٹھلایا۔ اُن کے سہواور نسیان کو بھی تشریع احکام کا ایک ذریعہ بنادیا حضرت آ دم صلی اللّہ علیہ وسلم کو اگر سہو ونسیان نہ پیش آ تا تو تو بہاور استغفار کی سنّت کہاں سے معلوم ہوتی۔ رَبَّنَا ظَلَمُ مَنَا أَنْفُه مَسَنَا وَإِنُ لَّهُم تَغُفِرُ لَنَا وَتَرُحَمُنَا لَنَا مَنَت کہاں سے معلوم ہوتی۔ رَبَّنَا ظَلَمُ مَنَا آنُفُه مَسَنَا وَإِنُ لَّهُم تَغُفِرُ لَنَا وَتَرُحَمُنَا لَنَا مُعَلَّمُ وَنَا اللّهُ عَلَی اللّٰہ کے وَمَاوِن کی رضااور لَنَا وَمَنُودی اور المبلیس کی ذکت اور رسوائی کا طریقہ بتلا گئے۔ قربان جائے ایسے ہوونسیان کے خوشنودی اور المبلیس کی ذکت اور رسوائی کا طریقہ بتلا گئے۔ قربان جائے ایسے ہوونسیان کے کہ جس سے ہمیشہ کے لئے رحمتوں کا درواز ہ کھل گیا۔

حضرات عارفین کے کلام میں صدّ بق اکبرکا بیمقول نقل کیا جا تا ہے۔

ياليتني كنت سهو محمد أكاش مين سرتايا - رسول الله عليه الله عليه وسلم- وسلم كاسبوبوتا-

غالبًاصدٌ بق اکبرنے بیہ بھے کر کہ حضرات انبیاء کاسہوکس درجہ موجب خیر و برکت اور کس درجہ عنداللّٰد مقبول ہوتا ہے۔ بیتمنّا فر مائی۔ واللّٰہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم۔

(٢) \_اسى حديث سے بيمسئلمعلوم موار

كه جس جگه عبادت سے ذہول اور غفلت پیش آجائے تومستحب بیہے کہ اُس جگه كو

جھوڑ کردوسری جگفتقل ہوجائے بظاہر بیانقال مکانی ہجرت کبریٰ کا ایک نمونہ معلوم ہوتا ہے جس کواگر ہجرت صغریٰ کے نام سے موسوم کیا جائے تو شاید بیجانہ ہوجس جگہ اللہ جل جلالہ کی طاعت دشوار ہوجائے اوراُس کی معصیتوں کا بازارگرم ہوجائے ایسی جگہ کو چھوڑ کرا ہے مقام پر جاکرسکونت اختیار کرلینا کہ جہاں اللہ عزوجل کی طاعت اور بندگی آسان ہوشر عا واجب ہے اوراسی کو ہجرت کبریٰ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔

اور جس جگہ پراللہ تعالیٰ کی عبادت میں غفلت پیش آ جائے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری قریبی جگہ میں جا کرعبادت کا بجالا نامستحب ہے اسی کو ہم نے ہجرت صغریٰ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ع

(واذا بنا بک منزل فتحول) جب تجھکو کوئی منزل ناموافق آئے تو وہاں سے کوچ کر۔ باقی رہ گئے ہجرت کےاحکام سواُن کی تفصیل کتب فقہ سے معلوم کی جائے۔

## ز فاف ام حبيبه رضى الله عنها

اسی سال اُم حبیبہ بنت المی سفیان رضی اللہ عنہا حبشہ سے مدینہ آئیں جن سے حضور پُر نور نے نجاشی کے توسط سے نکاح فرمایا تھا جن کے نکاح کا مفصل واقعہ انشاء اللہ ازواج مطہرات کے بیان میں آئے گا۔

## عمرة القصناء

#### ذى قعدة الحرام كيھ

صلح حدید بین قریش سے بی معاہدہ ہوا تھا کہ امسال بغیر عمرہ کئے ہوئے واپس چلے جائیں اور سال آئندہ عمرہ کے لئے آئیں اور عمرہ کر کے تین دن میں واپس ہوجائیں اس بناء پرآل حضرت ﷺ نے ذیعقدہ کا جاندہ کی کے کرصحابہ کو تھم دیا کہ اُس عمرہ کی قضا کے لئے روانہ ہوں جس سے مشرکین نے مُدید بید میں روکا تھا اور یہ بھی تھم دیا کہ جولوگ حدید بید میں

شریک تصان میں سے کوئی رہ نہ جائے۔ چنانچہ بجزان لوگوں کے کہ جواس عرصہ میں شہید ہو چکے تصے یا وفات پا چکے تھے کوئی شخص بغیر شریک ہوئے باقی نہ رہا۔ (طبقات ابن سعد ص۸۷ج۲۔ زرقانی ص۲۵۴ج۲) لے

يله قَد أَنْزَلَ الرَّحُمٰن فِي تَنْزِيُلهِ الرَّحُمٰن فِي تَنْزِيُلهِ اللَّيْعَالَىٰ نِهِ اللَّيْعِ اللَّيْعِ اللَّيْعِ اللَّيْءَ اللَّهُ اللَّيْءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْءَ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ الْمُنْ الْ

خلّوا بنى الكفار عن سبيله اكافروآپكاراسته چهور دو بان خير القتل في سبيله

بان خیر المس کی شبیته کَمَاقَتَلُنَاکم علی تَنُزیُلهٖ

المعتمرا عمرة القضاء مكان عمرته التى صدوه عنها الشهر الذى صدفيه المشركون معتمرا عمرة القضاء مكان عمرته التى صدوه عنها الله وقال الحاكم فى الاكليل تو اترت الاخبار انه وقال العناد المعتمرة المراصحابه ان يعتمروا قضاء عمرتهم وان لا يتخلف احدمنهم شهد الحديبية فخرجوا الامن استشهد وخرج معه آخرون معتمرين فكانت عدتهم الفين سوى النساء والصبيان قال وتسمى ايضا عمرة الصلح (قاباري ١٩٨٣م٥) عدتهم الفين سوى النساء والصبيان قال وتسمى ايضا عمرة الصلح (قاباري ١٩٨٥م٥) عام الكل من من فرمات بين كداماديث متواتره سيثابت كدرمول الله والمندة والقعده كاچانده ما مره كول من من فرمات بين كداماديث متواتره سيثابت كدرمول الله والمنافقة والموكل من من من المنافقة والمنافقة والمنافقة

کوبہترین قبل وہ ہے کہ خدا کی راہ میں ہوہم نے تم سے جہادوقبال کیااس کا حکم نیلے مانے کی وجہ سے جہادوقبال کیااس کا حکم نیلے مانے کی وجہ سے تم سے قبال کیا۔ وجہ سے جیسے قرآن منزل من اللہ کے نہ مانے کی وجہ سے تم سے قبال کیا۔ اور بیہقی کی روایت میں اس کے بعد بیزیادہ ہے۔

اليوم نضربكم على تنزيله ضَرُبًا يُزِيل الهام عن مقيله آج الله كَمَّم كَمُطابق الياماري عَلَيْ كَمُعارى هُوبِي سرت الله موجائے۔ ویذھل الخلیل عن خلیله یارب انسی سؤمن بقیله اوردوست كودوست سے بخبر بنادے الله میں اس كول پرایمان رکھتا ہوں۔ اورابن الحق كى روايت میں ہے۔

یارب انے مؤمن بقیله انی رأیت الحق فی قبوله میں اُس کے قبول کرنے ہی کوئی سمجھتا ہوں

حضرت عمر نے کہا اے ابن رواحہ تو رسول اللہ ﷺ کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شعر پڑھتا ہے آپﷺ کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شعر پڑھتا ہے آپﷺ نے فر مایا اے عمر رہنے دویہ شعر کا فروں کے حق میں تیر باری سے زیادہ سخت ہیں۔ (رواہ التر مذی والنسائی وقال التر مذی حسن غریب) یہ تمام تفصیل فتح الباری ص ۳۸۳ جے میں مذکور ہے۔

ابنِ سعد کی روایت میں ہے کہ آپ نے بیفر مایا ،اے عمر میں سُن رہا ہوں۔اور عبداللہ بن رواحہ کو بیے کم دیا کہا ہے ابن رواحہ بیہ پڑھو۔

لآ إلله إلاَّ الله وَحُدَهُ- نَصَرَ عَبُدَهُ وَاَعَزَّ جُنُدَهُ- وَهَزَّمَ الْاَحْزَابِ
وَحُدَهُ- عبدالله بن رواحه كساته اورصحابه هي ان كلمات كوپڑھتے جاتے تھے۔ال شان
سے مكة ميں داخل ہوئے بيت الله كاطواف كيا اورسعى بين الصفا والمروه كركے مدى كونخ فرمايا
اور حلال ہوگئے بعد ازاں کچھلوگوں كوحكم دیا كہوہ لطن یا جج چلے جائيں اور جوآ دی اسلحه كی
حفاظت كے لئے وہاں چھوڑ دئے گئے تھے وہ آكر طواف اورسعى كرليں اور بي فرماكر كعبة الله
کے اندرتشریف لے گئے۔ظہرتك اندر ہى رہے آپ كے حكم سے خانه كعبه كی حجمت پر
حضرت بلال نے ظہرگی اذان دی۔ ع

ا علی تاویلہ اور علی تنزیلہ کا بیہ مطلب علامہ زر قانی نے بیان کیا ہے یعنی علی انکار تازیلہ وعلی انکار تنزیلہ اور ممکن ہے کہ بیہ عنی ہوں کہ ہم تم سے جہادوقیال اس کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ ۱۲ ملے الطبقات الکبریٰ، ج:۲،ص:۸۸

قریش نے اگر چہازروئے معاہدہ آپ کوعمرہ کرنے کی اجازت دے دی کیکن شدّت غیظ اور غایت حسد کی وجہ ہے آپ کو اور آپ کے صحابہ کود مکھے نہ سکے اس لئے سر دارانِ قریش اور اُن کے کبراء واشراف مکہ مکرمہ چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے گئے لے

### ئضر أميمُونه سے نِكال

اداء عمرہ کے بعد رسول اللہ ﷺ تین دن مکتہ میں مقیم رہے اور حضرت میمونہ بنت الحارث سے نکاح یوفر مایا جب تین دن گذر گئے تو قریش نے چندا دی آپ کی خدمت میں بھیجے کہ مدت گزرگئی ہے آپ چلے جا ئیں آپ نے فر مایا اگرتم مہلت دوتو مکتہ میں میمونہ بنت الحارث کی عروسی اور دعوت ولیمہ کرلوں ،ان لوگوں نے نہایت ترشروئی ہے ہی جواب دیا کہ جمیں آپ چلے جا ہیں آپ چلے جا ہیں آپ چلے جا ہیں۔

آپ نے فورا صحابہ کو کوچ کرنے کا تھم دیا اور اپنے غلام ابورا فع کو حضرت میمونہ کے پاس چھوڑ گئے، وہ ان کو لے کر مقام سرف آپ کے پاس لائے یہاں آپ نے عروی فرمائی۔ اور یہاں سے چل کر ماہ ذی الحجہ میں داخل مدینہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی۔ لَقَدُ صَدِقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّولَيَا بِالْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ الْمَسْتِجِدَ الْحَرَامَ إِنْ مَنْ اللّٰهُ المِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رَءُ وُسَكُمُ وَمُقَصِّرِيْنَ لاَتَحَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمُ تَعُلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُون ذلِكَ فَتُحًا قَرِيُبًا۔ سے

عمرة القصاء سے فارغ ہوکر جَب آل حضرت ﷺ ملّہ مکرمہ سے روانہ ہونے لگے تو حضرت میں میں میں اختلاف علی نے فورا ان کواٹھا لیا اب حضرت علی اور حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارثہ میں اختلاف ہوا۔ ہرا یک بیچا ہتا تھا کہ میری پرورش میں رہے حضرت علی نے کہا کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہوا۔ ہرا یک بیچا ہتا تھا کہ میری پرورش میں رہے حضرت علی نے کہا کہ یہ میرے چچا کی بیٹی

ا۔ زرقانی ،ج:۲،ص:۲۵۵۔ ۲۰ سے سیح بخاری کے متعدد مواضع میں ابن عباس تفرقانفائد نظرت مروی ہے کہ رسول اللہ بلاق ہونے کے اللہ بلاق ہونے کے اللہ بلاق ہونے کے اللہ بلاق ہونے کے بغاری کی متعدد مواضع میں ہے کہ رسول اللہ بلاق ہونے کے بعد نکاح کیا ہے جائے ہوئے کے بعد نکاح کیا ہے جائے گا کہ میں تصریح کی ہے تفصیل کے بعد نکاح کیا ہے بخاری کی روایت سب سے سیح ہے جسیا کہ حافظ عسقلانی نے فتح الباری میں تصریح کی ہے تفصیل کے لئے شروح حدیث کی مراجعت کی جائے ۔۱۱ سے سورة الفتح ،آیڈ : ۱۲۵۱ ابن ہشام ، ج:۲ ہی ۔۲۰۲۔ سے دھنر سے مزور آپ کے رضاعی بھائی تھے۔ اس رشتہ سے آپ بچا ہوئے۔

ہا درمیں نے اُس کواٹھالیا ہے حضرت جعفرنے کہا میرے چیا کی لڑکی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے حضرت زیدنے کہا کہ میرے اسلامی اور دینی بھائی کی لڑکی ہے۔ آں حضرت ﷺ نے میہ فیصلہ فر مایا کہ لڑکی اپنی خالہ کے پاس رہے اور بیارشاد فر مایا کہ خالہ بمنز لیہ مال کے ہے۔ (رواہ ابنخاری عن براء بن عازب)

### سريةُ أخرُ م بن الي العوجآء ذى الحير 2ھ

ماہ ذی الحجہ میں اخرم رکھنی نٹائی تعالی کے بچاس آ دمیوں کے ہمراہ بنی سُلیم کو دعوتِ اسلام دینے کی غرض سے روانہ فرمایا بن سلیم نے کہا ہمیں اسلام کی ضرورت نہیں اور تیراندازی کر کے مسلمانوں کی اس قلیل جماعت کوشہید کردیا صرف اخرم دَفِحَانْلْهُ تَغَالِظَیُّ کومردہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ بەزخمول كى وجەسے نيم جان ہو گئے تھے بعد ميں زندہ ہوكرصفر كى پہلى تاریخ كومدينه پنجے ا

# سَرية غالب بن عبدالله ليثي رضى الله تعالى عنه صفر ٨٨

صفر ٨ جي ميں آل حضرت ﷺ نے غالب بن عبداللّٰدليثي كومقام كديد كي جانب بنی الملوح پرحمله کرنے کے لئے ایک جماعت کے ساتھ روانہ فر مایاان لوگوں نے وہاں پہنچے كرشب خون مارااوراُن كے اُونٹ بكڑ كے مدینہ كی جانب روانہ ہوئے بنی الملُوح كی ایک جماعت مسلمانوں کے تعاقب میں دوڑی اسی وقت من جانب اللّٰدا تنی زور کی بارش ہوئی کہ مسلمانوں اور کا فروں کے درمیان میں جوایک وادی حائل تھی وہ یانی ہے بھرگئی اور وہ لوگ مسلمانوں تک نه پنج سکےاس طرح مسلمان سیح وسالم مدینه منوره پہنچے ہے

## بعض سُر اما

غزوۂ خیبراورغز وۂ موتہ کے درمیان حضور پُرنُو ر نے اور بھی چھوٹے چھوٹے سَر پئے روانہ فرمائے جو بحمہ ہ تعالیٰ کامیاب واپس آئے۔سے

إ الطبقات الكبرى لا بن سعد، ج: ٢، ص: ٨٩ ـ ع ـ زرقاني ، ج: ٢، ص: ٢٦٦

# اسلام خالد بن الوليد وعثمان بن طلحه وعمر وبن العاص رَضِحَاللنانُ مَعَالِكُناهُمْ

اسی عرصہ میں اسلام کے مشہور سپہ سالار خالد بن ولیداور عرب کے مشہور عاقل عمر و بن العاص مسلمان ہوئے ان کے زمانہ اسلام میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ صفر ۸ھے میں مشرف باسلام ہوئے اور بعض کہتے ہیں کہ خیبر کے بعد سے پیس مسلمان ہوئے۔

بیامرروایت صحیحه اور صریحہ سے ثابت ہے کہ غزوہ کہ بیبیہ کے وقت خالد بن ولید کفار
کی فوج میں تھے اور آئندہ غزوہ موتہ کے بیان میں بخاری کی روایت سے معلوم ہوجائے گا
کہ خالد بن ولیدغزوہ موتہ میں شریک ہوئے اور اخیر میں یہی امیر ہوئے اور انہی کے ہاتھ
پراللہ تعالیٰ نے فتح دی معلوم ہوا کہ کے گھ بیبیا ورغزوہ موتہ کے درمیانی مدّت میں مسلمان
ہوئے ہیں۔

خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جب حق تعالیٰ جل شانہ نے میر ہے ساتھ خیر کا ارادہ فر مایا تو اللہ تعالیٰ نے میر ہے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی ، یکا کیٹ میر ہے دل میں بیے خیال آیا کہ میں جس لڑائی میں بھی قریش ملّہ کی طرف ہے آل حضرت ﷺ کے مقابلہ میں جاتا ہوں اور پھر والیس آتا ہوں والیسی پرمیر ہے دل کی کیفیت بیہ وتی ہے کہ دل اندر سے بیہ کہنا ہے کہ تیری بیٹمام کوشش اور بیٹمام جدو جہد لا حاصل اور بے سود ہے اور شخصی محمد (ﷺ) ضرور عالب ہوں گے چنا نچے مُد بیبیہ کے موقع پر میں مشرکین ملّہ کے سواروں میں سے تھا تو میں غالب ہوں گے چنا نچے مُد بیبیہ کے موقع پر میں مشرکین ملّہ کے سواروں میں سے تھا تو میں نے آپ کو مقام عسفان میں دیکھا کہ آپ اصحاب کو صلاۃ الخوف پڑھا رہے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ نماز کی حالت میں حضور پر جملہ کروں مگر مُضور میر ہارادہ سے مطلع ہو گئے اور میں حملہ نہ کر سکا تو اس وقت میں سمجھ گیا کہ شخص من جانب اللہ مامون اور محفوظ ہے غیب سے اس کی حفاظت ہور ہی ہے میں ناکام واپس ہو گیا۔

اورآں حضرت جب قریش ہے کہ کر کے واپس ہوئے تو میرے ول میں بی خیال آیا کہ قریش کی قوت اور شوکت ختم ہوئی اور شاہ حبشہ یعنی نجاشی آپ کا پیرو ہو چکا ہے اور آپ کے اصحاب حبشہ میں امن وامان کے ساتھ رہتے ہیں اب اس کے سواکیا صورت ہے کہ میں ہوگل شاہ روم کے پاس چلا جاؤں اور وہاں جاکر یہودی یا نصرانی ہوجاؤں اور مجم کے تابع اور

ماتحت رہ کرمجم کی زندگی گز اروں یا اور چندروز اَینے وطن ہی میں رہ کر دیکھوں کہ پر دہُ غیب ے کیا ظاہر ہوتا ہے اسی خیال میں تھا کہ آل حضرت طِلِقَ عِلَيْ اسال آئندہ عمر ۃ القصاء کے لئے جب عمرہ سے فارغ ہو گئے تو میرا بھائی ولید بن ولید جوحضور ﷺ کے ہمراہ تھا،اس نے مجھے تلاش کیا مگر میں نہ ملا بعدازاں میرے بھائی نے میرے نام اس مضمون کا ایک خط لکھا۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم\_ اما بعد۔ میں نے اس سے زیادہ کوئی تعجب 🕻 خیز امرنہیں دیکھا کہ تیری رائے اسلام جیسے وعقلك عقلك ومشل إياكيزه ندب كتبول كرنے منحرف الاسلام جهله احد وقد 🕽 ہے حالانکہ تیری عقل تیری عقل ہے (جو معروف ومشہورہے)اوراسلام جیسے یا کیزہ ندہب ہے کسی کا بے خبر رہنا نہایت تعجب 🧯 خیز ہےاور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تے تمھارا حال دریافت کیااور فرمایا کہ خالد کہاں ہے میں نے عرض کیا یا رسول إلى الله عنقريب الله تعالى أس كولي كرآئ 🥻 گا۔آپ نے فرمایا کہ تعجب ہے کہ اس جیسا عاقل اسلام جیسے یا کیزہ ندہب سے بے خبر ونادان ہونے اور فرمایا کہ اگر خالد مسلمانوں کے ساتھ مل کر دین حق کی مدد

كرتا اوراہل باطل كا مقابله كرتا تو بيراس

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اما بعد فاني لم اراعجب من ذهاب رأيك عن الاسلام سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك وقال اين خالد فقلت ياتي الله به فقال مثله جهل الاسلام ولوكان جعل نكايته وجده سع المسلمين كان خيراله ولقد سناه على غيره فاستدرك يا اخى ماقد فاتك من مواطن صالحة

کے لئے بہتر ہوتااور ہم اُس کو دوسروں پر مقدم رکھتے۔ پس اے بھائی تجھ سے عمدہ مقامات فوت ہو گئے ہیں تو ان کی تلافی اور تدارک کر لے ابھی تدارک کا وقت ہے۔

كي وقت پھر ہاتھ آتا نہيں سدا دور دوران دکھاتا نہیں خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرے بھائی کا بیخط جب میرے پاس پہنچا تو اس خطنے میری رغبت اسلام میں اور زیادہ کردی اور سفر ججرت کا ایک خاص نشاط اور انبساط دل میں پیدا ہوگیا اور آنخضرت ﷺ نے میرے بارے میں جو کچھفر مایا تھا اس نے مجھکومسرور کیا اورای اثناء میں میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں تنگ بلاد میں ہوں جن میں قحط ہے میں اس قحط اور تنگ علاقہ نے نکل کرسر سبز اور کشادہ شہروں میں چلا گیا ہوں میں نے اپنے دل میں کہا کہ بیاض خواب ہے جومیری تنبیہ کے لئے مجھ کود کھلایا گیا ہے۔ میں مکہ مکر مہ حاضر ہوا اور اسبابِ سفر مہیا کر کے مدینہ کی طرف چلا اور بیہ جاہا کہ کوئی اور بھی میرے ساتھ ہوجائے میں نےصفوان بن امیہ سے ملاقات کی اور کہا کہتم دیکھتے ہی نہیں کہ محد (ﷺ) نے عرب وعجم پرغلبہ یالیا۔اگرہم محمد (ﷺ) کے پاس جائیں اور اور ان کا اتباع کریں توبیہ ہارے لئے بہتر ہوگا مجمد کا شرف ہمارا شرف ہوگا ،صفوان نے نہایت بخی ہے انکار کیا اور پی کہا کہ اگرروئے زمین پرمیرے سواکوئی بھی محمد (ﷺ) کے اتباع سے باقی ندرہے تو میں جب بھی آپ کا اتباع نہ کروں گامیں نے اپنے دل میں کہا کہ اس شخص کا باپ اور بھائی بدر میں مارے گئے ہیںاس لئے اس ہے کوئی تو قعنہیں کی جاسکتی بعدازاں میں عکرمۃ بن ابی جہل سے ملااور جو بات میں نے صفوان سے کہی تھی وہی عکرمہ سے کہی۔عکرمہ نے بھی مجھے وہی جواب دیا جوصفوان نے دیا تھا خالد کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیااوراونٹنی کو تیار کیااور پیہ خیال کیا کہ لاؤعثان بن طلحہ سے ملاقات کرلوں وہ میراسچا دوست ہے لیکن مجھ کواس کے بای دادا کافتل ہونایا دآیا اور متر دد ہوگیا کہ عثمان سے ذکر کروں یا نہ کروں پھریہ خیال آیا کہ ذ کر کرنے میں میرا کیا نقصان ہے میں تو اب جاہی رہا ہوں، چنانچہ میں نے عثمان بن طلحہ ہے وہی امر ذکر کیا جوصفوان ہے ذکر کیا تھا عثان بن طلحہ نے میرےمشورہ کوقبول کیا اور کہا کہ میں بھی مدینہ چلتا ہوں مقام یا جج میں تم ہے مل لوں گا،تم اگریہلے پہنچ جاؤتو میراا تنظار كرنااورا گرميں يہلے بہنچ گيا تو ميں تمھاراا نظار كروں گا۔

خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں بھی روانہ ہوااور حسب وعدہ مقام یا بچ میں عثان بن طلحہ مجھے مل گئے علی الصباح ہم دونوں وہاں سے روانہ ہوئے ہم دونوں جب مقام ھَدَّ ہ میں پہنچے

تو عمروبن عاص سے ملاقات ہوئی کہ وہ بھی اسلام کے ارادہ سے مدینہ جارہ ہیں عمروبن العاص نے ہم کود کیھ کر مرحبا کہا ہم نے بھی مرحبا کہا اور پوچھا کہ کہاں جارہ ہوکہا کہ اسلام میں داخل ہونے اور محمد ظی الی گئی کے اتباع کے ارادہ سے جارہا ہوں ہم نے کہا کہ ہم بھی اسی ارادہ سے فکے ہیں۔

خالد بن ولید کہتے ہیں کہ اس طرح ہم تینوں ساتھ ہو لئے اور مدینہ ہیں داخل ہوئے اور اپنے سواری کے اونٹ مقام ح و میں بھلائے کی نے ہماری خبر آں حضرت بھی کو پہنچائی آپ ہماری آمد کی خبرسُن کر بہت مسر ور ہوئے اور فر مایا کہ ملّہ نے اپنے جگر گوشوں کو پھنگ دیا ہے، خالد کہتے ہیں کہ میں نے عمدہ کپڑے پہنچائی ارات میں جھے میرا بھائی ولید آ ملا اور کہا کہ جلدی چلورسول اللہ بھی کو تمھاری آمد کی خبر پہنچائی مراستہ میں جھے میرا بھائی ولید آملا اور کہا کہ جلدی چلورسول اللہ بھی گوتھاری آمد کی خبر پہنچائی اور ضور پُر نور تمھاری آمد سے بہت مسر ور ہوئے اور تمھارے منظر ہیں ہم تیزی کے ساتھ چلے اور ضور پُر نور کھاری آمد سے بہت مسر ور ہوئے اور تمھارے میں نے کہا اور ضور پُر نور کھاری اللہ الا اللہ وان محمد اللہ اللہ الا اللہ وان محمد اللہ قد محمد کے اس ذات پاک کی جس نے تھے عرض کیا اشہدان لا اللہ الا اللہ یہ عقلا رجو ہے اسلام کی تو فیق دی میں و کھتا تھا کہ تھے میں ان لایسسلمک الا اللی خبیر۔

اس لایسسلمک الا اللہ خبیر۔

اور بھلائی کی طرف تیری رہنمائی کرے گ

خالد کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آپ دیکھتے تھے کہ میں مقامات جنگ میں آپ کے اور حق کے مقامات جنگ میں آپ کے اور حق کے مقابلہ میں حاضر ہوتا تھا (جس سے میں شرمندہ اور نادم ہوں) اس لئے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لئے دُعا فر ما ئیں کہ اللہ تعالیٰ میری ان تمام خطاؤں کو معاف کردے آپ نے ارشاد فر مایا:

كل ما اوضع فيه من صدعن 🖁 كومعاف كردے جوخالدنے خداتعالیٰ كی وَ رَاه ہےرو کئے کیلئے کی ہیں۔

سبيل اللُّه

خالد کہتے ہیں کہ میرے بعد۔عثمان بن طلحہ اور عمر و بن العاص آ گے بڑھے اور حضور پُر نور کے دست مبارک پر بیعت کی بیتمام تفصیل البدایة والنهایة میں ہے اور اسی طرح خصائص كبرى للسيوطي ميں مذكور ہے ل

عمروبن العاص کہتے ہیں کہ حضور پُرنور کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد پہلے خالد بن ولیدنے بیعت کی اور پھرعثمان بن طلحہ نے بیعت کی پھر میں بیعت کے لئے آ گے بڑھا

مگراس وقت میری حالت بیتھی۔

فوالله ساهو الا أن جلست في خداكي مين حضور كسامن بيرة وكيا-

بین یدیه فما استطعت ان أ مرشم اور ندامت کی وجه سے آپ کی ارفع طرفى حياء منه قال ألم طرف آنكها الله الكاكرد كينبين سكتا تهاعمروكم فبایعته علی ان یغفرلی الم الم الم علی الم میں نے آپ کے دستِ ماتقدم من ذنبي ولم أمبارك پربیعت كى اورعوض كیا كهاس شرط يحضرني ماتأخر فقال أن أي پر بيعت كرتا مول كه ميرى تمام گذشته الاسلام يجب ساكان قبله } خطائين اورقصور معاف كرديء جائين والهجرة تجب ما كان قبلها- أ عمروكة بين كه أس وقت بي خيال نه آياكه کی بھیعرض کردیتا کہ میرے آئندہ اور پچھلے ، قصور بھی معاف کردیئے جائیں۔

آپ نے ارشادفر مایا کہ اسلام ان تمام گناہوں کومنہدم کردیتا ہے کہ جواسلام سے پہلے کفر کی حالت میں کئے گئے ہیں اوراس طرح ہجرت بھی تمام گزشتہ گنا ہوں کومنہدم کردیتی ہے۔ عمروبن العاص كہتے ہيں كہ بخدائے لايزال جس دن ہے ہم مسلمان ہوئے اس دن 

إ\_جهم من ٢٣٨\_١٠٣٠ ، الخصائص حرام ٢٢٨

ہیں کہ میں اور خالد اور عثمان شروع صفر ۸ھے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہوئے۔(البدایة والنہایة ص۲۳۸جم)

# غزوَهُمؤته

### جمادیالاولی ۸ھ

موتدایک مقام کانام ہے جو ملک شام میں علاقہ کبقاء میں واقع ہے رسُول اللہ ﷺ فی مقام کانام ہے جو ملک شام میں علاقہ کبقاء میں واقع ہے رسُول اللہ ﷺ فی جب سلاطین اور امراء کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے تو شرحبیل بن عمرو غسانی کے نام بھی ایک خط روانہ فرمایا۔ شرحبیل قیصر کی طرف سے شام کا امیر تھا حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ جب آپ کا پیغط لے کرمقام موّتہ میں پہنچے تو شرحبیل نے ان کوئل کرادیا۔ اس وجہ ہے آپ نے تین ہزار کالشکر ماہ جمادی الاولی مرجے میں موّتہ کی طرف روانہ فرمایا نے اس وجہ سے آپ نے تین ہزار کالشکر ماہ جمادی الاولی مجھے میں موّتہ کی طرف روانہ فرمایا نے جعفر بن ابی طالب امیر لشکر ہوں اور اگر جعفر بھی قبل ہوجا کیں تو عبداللہ بن ابی رواحہ سردار لشکر ہوں اور اگر عبداللہ بھی قبل ہوجا کیں تو مسلمان جس کو جا ہیں اپنا امیر بنالیں۔ (رواہ البخاری واحمہ والنسائی با سناد سے جو

ای وجہ سے اس غزوہ کوغزوہ جیش الامراء بھی کہتے ہیں۔جیسا کہ منداحداور نسائی میں باسناد سے ابوقیادہ وَضِحَافِلْنُکُ مَعَالِا عَلَیْ ہِمِنَ الامراء روانہ فرمایا اللہ طِلِقَافِی نِنْ الامراء روانہ فرمایا الی آخرالحدیث بے

رفقاء کی خیرخواہی کریں اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر اللہ سے کفر کرنے والوں سے جہاد وقبال کریں غدراور خیانت نہ کریں کئی بچتہ اورعورت اور بوڑھے کوتل نہ کریں لوگ جب امراء لشکر کورخصت کرنے لگے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ روپڑے لوگوں نے کہا اے ابن رواحه کس چیز نے تم کورُ لا یا تو عبداللہ بن رواحہ نے پیہ جواب دیا۔

اما والله مابي حب الدنيا } آگاه موجاؤ - خدا كي تم مجهدنيات محبت ولاصبابة بكم ولكنى إلى اورنتم عيفتكي ليكن مين فيرسول سمعت رسُولِ الله صلى الله الله الله التصلى الله عليه وسلم كوكتاب الله كابيآيت علیه وسلم یقرأ آیة من كتاب ل پر سے سا بہيں ہے تم میں سے كوئى اللَّه عزوجل وَإِنْ مِتِّنكُمُ إِلَّا ﴾ تتخص ممرضرور دوزخ يركزرنے والا اور خدا وَاردُهَا كَانَ عَلَى رَبُّكَ حَتُمًا ﴿ كَنرويك بيام مقرر مو چكا بي نبين مَّقَضِیًّا۔ فلست ادری کیف و معلوم کہ جہنم پر ورود کے بعد واپسی کیے

لى بالصدر بعد الورود - الله الكروتا مول الله الكروتا مول ـ

لشكر جب روانه ہونے لگا تو مسلمانوں فخنے يكاركركہا خدا تعالى تم كونچے سالم اور كامياب واپس لائے تو عبداللہ بن رواحہ نے بیشعر پڑھا۔

لكنني اسأل الرحمٰن مَغفِرَةً وَضَرُبَة ذَاتَ فَرُع تَقُذِفُ الزَّبَدا میں واپسی نہیں جا ہتا بلکہ اللہ کی مغفرت اور اُسکی رَاہ میں ایسے گہرے زخم کا خواہشمند ہوں کہ جوجھاگ پھینگتا ہو۔

بحَرُبَة تَنُفَذُ الاحْشَاءَ والكبدَا وطَعُنَةً بِيَدِي حَرَّانَ مُجِهِزَةً یااییا کاری زخم ہوکہ جوتیز ہواورا ہے نیزہ سے لگے کہ جومیری انتز یوں اورجگرے یار ہوجائے۔

حتى يقال اذ امرواعلى جدثى أرُشدَه الله مِنُ غاز وَقَدُ رَشدا یہاں تک کہلوگ جب میری قبر برگذریں تو پہ کہا جائے کہ واہ واہ کیا غازی تھا اور کیسا کامیاب ہوا۔ لشکر جب چلنے کے لئے بالکل تیار ہو گیا تو عبداللہ بن رواحہ آپ کے قریب آئے اور بیشعر پڑھے۔

انت الرسُول فَمن يُحُرَمُ نوافِله، وَالوَجَه مِنهُ فَقَدُ أَزُرَىٰ بِهِ الْقَدَرُ انت الرسُول فَمن يُحُرَمُ نوافِله، وَالوَجَه مِنهُ فَقَدُ أَزُرَىٰ بِهِ الْقَدَرُ آبِ كَ فِيضَ وَبِرَكَاتِ اور آبِ كَ جِهِهُ انوركِ دِيدار ہے محروم رہا۔ توسمجھ لوكہ قضاء قدر نے اس كی تحقیر كی كہاس كواس دَولتِ عظمی ہے محروم رکھا۔

فَتَبَّتَ اللَّهُ ما آتاك مِنُ حَسَنٍ تَثُبِيْتَ مُوسىٰ وَنَصُراً كَالذِّى نُصِروُا لِمَاللَّهُ ما آتاك مِنُ حَسَنٍ تَثُبِيْتَ مُوسىٰ وَنَصُراً كَالذِّى نُصِروُا لِللَّهِ اللهِ مَعَى عليه السلام كى طرح آپ كے محاس كو ثابت وقائم ركھ اور انبياء سابقين كى طرح آپكى مدوفر مائے۔

اتنی تَفَرَّسُتُ فِیُكَ الْحَیُرِنَا فِلَةً فِراسَةً خَالَفَتُ فِیُكَ الذی نَظَرُوا میں نے آپ میں خیراور بھلائی کو بیش از بیش محسوس کرلیا ہے اور میراییا حساس مشرکین کی نظراورا حساس کے برخلاف ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:

وانت فثبتك الله يا ابن واورتجهكوبهى الانرواحه الله تعالى ثابت واحده فتبتك الله تعالى ثابت واحده

شرصیل کو جب اس نشکر کی روانگی کاعلم ہوا تو ایک لاکھ سے زیادہ نشکر مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے جمع کیا۔ اور ایک لاکھ فوج لے کر ہر قل خود شرصیل کی مدد کے لئے بلقاء میں پہنچا۔ معان پہنچ کر مسلمانوں کو اس کاعلم ہوا کہ دولا کھ سے زیادہ سپاہیوں کالشکر جرارہم تین ہزار مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے مقام بلقاء میں جمع ہوا ہے مسلمانوں کالشکر دوشب معان میں تھم ہرااور مشورہ ہوتارہا کہ کیا کرنا چاہیئے۔ رائے بیہوئی کہ رسول اللہ ﷺ کواطلاع دی جائے اور آپ کے حکم اور امداد کا انتظار کیا جائے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کہا:

ياقه و والله أن التي تكرهون إلى التوم خدا كافتم جس بات كوتم مكروه سمجه الإلهذا الدين الذي اكرمنا شهادة-

للتى خرجتم اياها تطلبون أرب مووه وبى شهادت بحس كى تلاش الشهادة وما نقاتل الناس للمينتم نكلے موہم كافروں سے كى قوت اور بعددولا قوة ولا كثرة مانقاتلهم أكثرت كيوجه عنهيس لات مارالزنا تو محض اس وین اسلام کی وجہ سے ہےجس الله به فانطلقوا فانماهی احدی لیستعالی نے ہم کوعر ت بخشی پس اٹھو الحسنيين اساظهور واسا العام المائيون مين اساكه بهلائي ضرور حاصل ہوگی یا تو کفار پرغلبہ حاصل 🕻 ہوگایاشہادت کی نعمت نصیب ہوگی۔

لوگوں نے کہا خدا کی قتم ابن رواحہ نے بالکل سچ کہا۔اور خدا کے برستاروں اور جان بازوں کی یہ تین ہزار کی جمعیت اعداءاللہ کے دولا کھشکر جرار کے مقابلہ کے لئے مؤتہ کی طرف روانہ ہوئی مؤتہ کے میدان میں دونوں جماعتیں مقابلہ کے لئے سامنے آئیں ادھر سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بیادہ رائیت اسلام لے کرآ گے بڑھے اوراڑتے لڑتے شہید ہوئے اُن کے بعد حضرت جعفرعلم ہاتھ میں لے کرآ گے بڑھے جب دشمنوں نے ہر طرف ہے گھیرلیااور گھوڑازخمی ہو گیا تو گھوڑے ہے اتر آئے اور گھوڑے کے کویے کاٹ کر سینهٔ سیر ہوکراعداءاللہ ہےلڑنا شروع کیا۔

کھوڑے کے کویے اس لئے کاٹ ڈالے کہ اعداء اللہ اس سے منتفع نہ ہوتکیں۔ و ہکذافی البدایة لڑتے جاتے تھاوریہ پڑھتے جاتے تھے۔

ياحبذا الجنة واقُتِرَا بُها طيّبةً وَبَار دَاشَرابها جنت اورأس كا قرب كيابى يا كيزه اور يسنديده باورياني أس كانهايت تصنداب-والرومُ رومٌ قددنا عذابها حكافرة بعيدة أنسابها اور رومیوں کا عذاب قریب آگیا ہے کا فرین اور ان کے نسب ہم ہے بہت دور ہیں یعنی ہم میں اوران میں کوئی قرابت نہیں۔

علىّ إنْ لا قَيْتُها ضِرَابها

مقابلہ کے وقت اُن کا مارنا مجھ پر فرض اور لا زم ہے۔

الرُ تے لرُ تے بہ دایاں ہاتھ کٹ گیا تو را گیت اسلام کو با کیں ہاتھ ہے سنجالا جب
بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو جھنڈا گود میں لے لیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ نے اس کے
عوض میں ان کو دوباز وعطافر مائے جن ہے۔ جنت میں فرشتوں کے ساتھ الرُ تے پھر تے ہیں۔
صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر ہے مروی ہے کہ جب حضرت جعفری لاش کو تلاش کیا گیا تو
نوے سے زیادہ تیراور تلوار کے زخم تھے اور سب سامنے تھے۔ پشت کی جانب کوئی زخم نہ تھے۔
مضرت جعفر کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے علم ہاتھ میں لیا اور آ گے بڑھے گھوڑے
پرسوار تھے چند کھوں کے لئے فس کو کچھ تر دولائق ہوا تو اپنے فس کو مخاطب کر کے بیفر مایا:
اُفُسَ مُنے ہا نَ فُسِ لَ مَنز لِنَّهُ کے اُر کراعداء اللہ ہے جہادو قال کرنا گواری
سے اتر ہاخوشی اور رغبت کے ساتھ۔
سے اتر ہاخوشی اور رغبت کے ساتھ۔

اِنُ اَجُلَبَ الناسُ وسَدُوا الرنَّهُ مَالِي اراكِ تَكُرَهِيُنَ الجنَّهُ الرَّهُ مَالِي اراكِ تَكُرَهِيُنَ الجنَّهُ الرَّهُ مِي الرَّاوِكَ يَخْدُونِ الناسُ وسَدُر رَبَا مِي الرَّاوِكَ فِي وَيَارِكُر رَبَا مِي الرَّاوِكَ فِي وَيَارِكُر رَبَا مِي الرَّاوِدِ مِي مِي اللَّهِ الرَّامُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قَدُ طالما قَد كُنُتِ مُطُمَئِنَهُ هَلُ أَنُتِ اللَّا نُطُفَة فِي شَنَهُ توبسااوقات مطمئن رہا ہے اس وقت جھکو کیا ہوا تیری حقیقت کیا ہے تو تو رخم مادر میں ایک نطفہ ہی تھا۔ اس بے حقیقت نطفہ کے لئے خدا کی راہ میں پس و پیش کررہا ہے۔ اور بیکہلے

یانگسس اِلاّ تُقُتَلِی تَمُوتِی سندا حِمامُ الموتِ قَدْصَلیُتِ اے نفس اگر توقتل نه ہوا تو مریگا تو ضرور اور بیہ ہے قضائے موت جسمیں تجھکو مبتلا ہونا ضروری ہے۔

إنُ تفعلي فِعُلَهمَا هُدِيُت

وَمَا تَـمَنَّيُتِ فَقَدُا عُطِيب

ا كذاني فتح الباري ص ٣٩٣ج\_

جس چیز کی تو نے تمنا کی تھی وہ تجھکومل گئی یعنی شہادت فی سبیل اللہ کا موقع اگر تونے زیداورجعفر جیسا کام کیا توہدایت یائے گا۔

یہ کہہ کر گھوڑ ہے ہے اتر پڑے ابن عم ( پیچازاد بھائی ) نے آگے بڑھ کران کوایک گوشت کی ہڈ کی دی کہ اس کو چوس لوتا کہ اس کی قوّ ت ہے پچھڑ سکو کئی دن تم پر فاقے کے گزر چکے ہیں۔ ابن رواحہ نے ہڈ کی لے لی اوراس کوایک بار چوسالیکن فوراً ہی پچینک دیااور کہاا نے نسس لوگ جہاد کررہ ہے ہیں اور تو دنیا ہیں مشغول ہے اور تلوار لے کرآگے بڑھے یہاں تک کہ شہید ہوگئے اور دائیت اسلام ہاتھ ہوگئے اور دائیت اسلام ہاتھ میں لے لیا اور مسلمانوں سے مخاطب ہوگر کہا۔ اے گروہ مسلمین اپنے میں سے کسی شخص کے میر بنانے پر منفق ہوجا وکو گوں نے کہا آپ ہی ہمارے امیر ہیں ہم آپ کے امیر ہونے پر اصنی ہیں۔ ٹابت دیو کا فرمایا میں بیدکا منہیں کرسکتا۔ اور بیہ کہہ کر جھنڈ ا خالد بن ولید کو کیڈ ادیا اور کہا کہ آپ جنگ ہے خوب واقف ہیں خالد بن ولید نے امارت قبول کرنے میں چھتامل کیا۔ لیکن تمام مسلمانوں نے ان کے امیر ہونے پر اتفاق کرلیا خالد بن ولید میں چھتامل کیا۔ لیکن تمام مسلمانوں نے ان کے امیر ہونے پر اتفاق کرلیا خالد بن ولید میں کے تامل کیا۔ لیکن تمام مسلمانوں نے ان کے امیر ہونے پر اتفاق کرلیا خالد بن ولید میں کہتا مسلمانوں نے ان کے امیر ہونے پر اتفاق کرلیا خالد بن ولید میں کھتامل کیا۔ لیکن تمام مسلمانوں نے ان کے امیر ہونے پر اتفاق کرلیا خالد بن ولید میں سام میل کرآگے بڑھ اور نہایت شجاعت اور مردائی سے اعداء اللہ کا مقابلہ کیا۔

صحیح بخاری میں خود خالد بن ولید سے روایت ہے کہ غزوہ مؤتہ میں لڑتے لڑتے میرے ہاتھ میں باقی رہی۔ میرے ہاتھ میں باقی رہی۔

دوسرے روز خالد بن ولید نے لشکر کی ہیئت تبدیل کر دی مقدمة انجیش کوساقہ اور میمنه کومیسر ہ کر دیاد تمن لشکر کی ہیئت بدلی ہوئی دیکھ کر مرعوب ہو گئے اور یہ سمجھے کہنی مدد آپینجی۔

ابنِ سعدابوعامرے راوی ہیں کہ جب خالد بن ولیدنے رومیوں پرحملہ کیا تو ان کوالی فاش شکست دی کہ میں نے ایسی شکست بھی نہیں دیکھی مسلمان جہاں چاہتے تھے وہیں اپنی تکوارر کھتے تھے۔

زہری اور عروۃ بن زبیر اور موئی بن عقبہ اور عطاف بن خالد اور ابن عائذ ہے بھی یہی منقول ہے اور تھے بخاری میں ہے کہ حتبی فتح الله علیهم۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فتے مسلمانوں کو فتح دی۔

حاکم کی روایت میں ہے کہ غنیمت میں کچھ سامان بھی ملا۔ رومیوں کی پسپائی کے بعد خالد بن ولید نے تعاقب مناسب نہ سمجھااورا پنی قلیل جماعت کو لے کرمدینہ واپس آ گئے۔ اس غزوہ میں ہارہ مسلمان شہید ہوئے جن کے نام حسب ذیل ہیں:

(۱) ـ زيد بن حارثه رضى الله تعالى عنه (۲) \_ جعفر بن ابي طالب رضى الله تعالى عنه

(٣) عبدالله بن رواحد رضى الله تعالى عنه (٣) مسعود بن اسود رضى الله تعالى عنه

(۵) وہب بن سعدرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ (۲) عباد بن قیس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ

(۷)۔حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ (۸)۔سراقہ بن عمر ورضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

"(٩)\_ابوكليب بن عمروبن زيدرضي الله تعالى عنه (١٠)\_ جابر رضي الله تعالى عنه پسران عمروبن زيد

(۱۱) \_عمروبن سعد بن حارث رضی الله تعالی عنه (۱۲) \_ عامر رضی الله تعالی عنه پسران سعد

#### بن حارث

### یہ تمام تفصیل زرقانی اور فتح الباری باب غزوہ موتہ ہے لی گئی ہے۔

جس روزاورجس وقت مقام مؤته میں غازیانِ اسلام کی شہادت کا بیحاد شہیں آرہاتھا توحق جل شانیل نے سرز مین شام کواپنی قدرت کا ملہ ہے آپ کے سامنے کردیا کہ میدانِ کارزار آپ کی نظروں کے سامنے تھا، آپ کے اور شام کے درمیان تمام حجابات اٹھادیے گئے، آپ نے صحابہ کو جمع کرنے کے لئے الصلاۃ جامعۃ کی منادی کرادی صحابۂ کرام جمع ہوگئے تو آپ منبر پرتشریف فرما ہوئے میدانِ کارزار آپ کی نظروں کے سامنے تھا۔ارشاد فرمایا کہ زیدنے رأیت اسلام اپنے ہاتھ میں لیا اور کا فروں سے خوب قبال کیا یہاں تک کہ شہید ہوا اور جنٹ میں داخل ہوا۔زید کے بعد جعفر نے رأیت اسلام ہاتھ میں لیا اور اعداء الله

الدكما اخرج الواقدى عن شيوخه قالوا رفعت الارض لرسُول الله على نظرال معركة القوم كذافي الخصائص للسيوطي ص٢٦٠ وقال ابن كثير قال الواقدى حدثنى عبدالجبار بن عمارة عن عبدالله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم قال لما التقى الناس بمؤتة جلس رسول الله على المنبر وكشف له مابينه وبين الشام فهو ينظرالي معتركهم فقال اخذ الرأية زيدالحديث البداية والنهاية ص٢٣٠٠ وكذافي الخصائص ص٢٠٠٥ وفي رواية البيهقي وابي نعيم عن موسى بن عقبة فقال ان الله رفع لي الارض حتى رأيت معتركهم معتركهم حتى رأيت

سےخوبلڑا یہاں تک کہ شہید ہوااور جنت میں داخل ہوااورفرشتوں کےساتھ جنّت میں دو بازؤوں کے ساتھ اُڑتا پھرتا ہے۔

اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے رأیت اسلام سنجالا آنخضرت ﷺ به فرما کر خاموش ہو گئے اور کچھ دیریتک سکوت کا عالم طاری تھا۔انصار پیددیکھکر گھبرا گئے اور چہروں پر یریشانی کے آثار نمایاں ہونے لگے اور پیر خیال ہوا کہ شاید عبداللہ بن رواحہ سے کوئی ناپسندیده امرظهور میں آیاہے جس سے آپ خاموش ہیں۔

کچھ دیرسکوت کے بعد پیفر مایا کہ عبداللہ بن رواحہ نے بھی کا فروں سے خوب جہاد وقبال کیا، یہاں تک کہ شہید ہوئے اور بیتینوں جنت میں اٹھالئے گئے اور تخت زر مین پرمتمکن ہیں لیکن میں نے عبداللہ بن رواحہ کا تخت کچھا بلتے ہوئے دیکھاتو میں نے دریافت کیا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ میں عبداللہ بن رواحہ کا تخت ہلتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھکو یہ بتلایا گیا کہ عبداللّٰہ بن رواحہ کومقابلہ کے وقت کچھ تھوڑ اساتر دد پیش آیا اور تھوڑی سی پس وپیش کے بعد آ گے بڑھے اور زیداور جعفر بلاکسی تر دداور بلاکسی پس وپیش کے آ گے بڑھے۔ اورایک روایت میں اس طرح ہے۔

ثم اخذ الرأية عبدالله بن أ آپ نے فرمایا پھرعبداللہ بن رواحہ نے رواحة فاستشهدتم دخل الجنة معترضا فشق ذلك عبلی الا نصار فقیل یا رسول أ انصارکورنج مواکس نے یوچھا کہ یارسول الله سااعترضه قال لما اصابته الجراح نكل فعاتب نفسه فشجع فاستشهد فدخل الجنة أ كارزار مين زخم لك تو وه (بمقتصاك

مجھنڈالیا اورشہید ہوئے پھر وہ جّت میں کچھاڑکتے رُکتے داخل ہوئے بیٹن کر اللهاس كاكياسب إت في أرشاد فرمايا كه جس وقت عبدالله بن رواحه كوميدان

ل- قال ابن استخق وحدثني محمّد بن جعفر عن عروة قال ثم اخذ الرأبية عَبدالله بن رواحة فالتوي بها بعض التواء ثم تقدم على فرسه ثم نزل فقاتل حتى -كذافي فتح الباري ص ٣٩٣ج ١٥رر إبن الحق كاروايت مين ميلفظ بين فرأيت في سرير عبدالله بن رواحة از ورارًا (اي ميلاو عوجا) عن سريري صاحبيه فقلتُ عَمَّ سِذا فقيل لي مَضَيّا وتردد عبدالله بعض التردد ثم مضى (سيرة ابن مشام)

فسسری عن قبومه اخرج أبشريت تھوڑی در کے لئے)ست ہوگئے والخصائص الكبرى

البيهقى كذافى البداية أورپيش قدى ميں پس وپيش كرنے لك والسنهاية ص٧٦ ج٣ إلى انهون ني الني الفس كوملامت كي اور عتاب کیااور ہمت اور شجاعت سے کام لیا اور لڑ کر شہید ہو گئے اور جنت میں داخل ہو گئے بین کرانصار کی پریشانی دُورہوئی۔

آپ ہیے کہہ رہے تھے اور آئکھوں ہے آنسو جاری تھے، پھر فرمایا کہ اب ان کے بعد سیف من سیف الله ۔ الله کی تلوار میں ہے ایک تلوار نے یعنی خالد بن ولید نے اسلام کا جھنڈاسنجالا بہاں تک کہ اللہ تعالے نے مسلمانوں کو فتح دی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بیفرمایا۔

اللَّهِم أنه سيف من سيوفك ألم الله خالد تيري تلوارون مين سايك سمى سيف اللهـ

ف انت تنصبرہ ف من یومئذ 🕻 تلوار ہے پس توہی اس کی مدوفرمائے گا بس اسی روز سے خالد بن ولید سیف اللہ کےلقب ہےمشہور ہوئے۔

اصل واقعہ توضیح بخاری میں مذکور ہے باقی تفصیل ابنِ ایخق اور بیہق کی روایت سے لی

صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے جب خالد بن ولید کومرتدین کے قال کے لئے مامور فرمایا اوران کوامارت کا حجنڈا دیا تو پہفر مایا:

انی سمعت رسول الله صلی أ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ تحقیق میں نے خود الله عبليه وسلم يقول نعم لل رسول الله صلى الله عليه وسلم كويفر مات سام عبدالله واخو العشيرة خالد } كيابى اچما آدى ہالله كابنده اورقبيله كا محائی خالد بن ولید۔اللہ کی تلواروں میں سے

بن الوليد سيف من سيوف

إ البدايةُ والنهايةُ ، ج: ۴م،ص: ۲۴۵ فتح الباري، ج: ۷٫ص: ۳۹۲ الخصائص الكبري، ج: ۱،ص: ۲۶۰

الله سلّه الله على الكفار- أيكتلوار بالله تعالى في الكوكافرول (اصاب ترجمه خالد بن أي پر چلانے كے لئے سوتا ہے يعنى نيام سے وليد-)

( تکته) مطلب بیہوا کہ خالد بن ولیدتو اللہ کی تکوار ہیں اوراُس تکوار کا چلانے والا اور کا فروں پر اس کا استعمال کرنے والا اللہ تعمالیٰ ہے اور ظاہر ہے کہ جس تکوار کوحق تعالیٰ چلائے اُس تکوار سے کون نچ کر بھاگ سکتا ہے۔

حضرت مولانا محمہ یعقوب صاحب نانوتوی اوّل صدر مدرس دار العلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے کہ خالد بن ولید نے اپنی ساری عمر شہادت کی تمنّا میں جہاد وقال میں گذاری لیکن ان کی یہ تمنّا پوری نہیں ہوئی اور شہادت اُن کونصیب نہوئی۔ مولا نا یعقوب صاحب میں کی یہ تمنّا پوری نہیں ہوئی اور شہادت کی تمنّا کہ خالد بن ولید خوانخواہ بی شہادت کی تمنّا اور آرز و کا پورا ہونا ناممکن اور محال تھا جس کو رسول اللہ (ﷺ) نے اللہ کی تلوار بتایا ہوا سے نہ کوئی تو ڑسکتا ہے اور نہ موڑسکتا ہے اللہ کی تلوار کا توڑ ناناممکن اور محال ہے۔

( تکتہ دیگر) عبداللہ بن رواحہ کے متعلق جوآ مخضرت ﷺ نے بیفر مایا کہ میں نے ان کا تخت ملتے ہوئے دیکھا بید در حقیقت عبداللہ بن رواحہ کے تر دد کی مثال تھی عبداللہ بن رواحہ کوشہادت میں جوتر ددلاحق ہوا تھا عالم غیب میں اس کو ملتے ہوئے تخت کی شکل میں دکھلایا گیا جو چیزیہاں پوشیدہ ہے وہی چیز عالم غیب میں کسی صورت اور شکل میں ظاہراور نمایاں ہوجاتی ہے۔

### دكايت

محمود غزنوی نے جب ہندوستان کو فتح کیا اور سومنات مندر کے تمام بُت توڑ ڈالے تو جو بُت ان میں سب سے بڑا تھا جب اس کوتوڑ نا جا ہا تو سومنات کے پُجاریوں نے بڑی الحاح وزاری سے عرض کیا کہ اس بُت کے برابرتول کر ہم سے سونا لے لیا جائے مگر اس بت کو نہتوڑا جائے سلطان محمود نے ارکان دولت سے مشورہ کیا سب نے بیکہا کہ ہم کو فتح تو ہوہی چی ہے اگرایک بُت کر چھوڑئی دیا جائے تو ہمارا خاص نقصان نہیں اوراً س کے بدلہ میں جو مال ملے گا وہ کشکراسلام کے کام آئے گا ای مجلس میں سپہ سالار مسعود غازی بھی تھے فرمایا کہ یہ تو بُت فروش کہلائے گا۔ یہ بات محمود غزنوی کے دل کولگ گی مگرایک گونہ تر دد باقی رہاد و پہر کوسو گیا تو خواب میں دیکھا کہ میدانِ حشر بیا ہے اورایک فرشتہ اُس کو دورخ کی طرف سے کہہ کر کھینچتا ہے کہ یہ بُت فروش ہے دوسرا مشتہ کہتا ہے کہ بیس یہ تو بُت شکن ہے اس کو جدّت میں لے جاؤا سے میں آئکھ کی اور حکم دیا کہ فورا بُت کوتوڑ دیا جائے جب بُت کوتوڑ اتو اس کے بیٹ میں سے جواہرات بھر سے ہوئے نکلے حق تعالی کاشکرادا کیا اُس نے بُت فروش سے بیایا اور جس مال کی طمع میں بُت فروشی اختیار کرنا چاہتا ہے اُس سے کہیں زائد مال عطا کر دیا۔

فرشتوں کا دوزخ اور جنت کی طرف کھینچنا یہ اُس تر ددگی صورت تھی جومحود عزنوی کو بُت

کے توڑنے میں لاحق ہوا تھا بحالت بیداری جوتر دد ہوا تھا اُس کوخواب میں اس صورت میں
دکھلا یا گیا کہ ایک فرشتہ دوزخ کی طرف کھینچتا ہے اور ایک جنت کی طرف بھی خیال بُت کے
توڑنے کی طرف جارہا ہے اور بھی خیال بُت کے چھوڑنے کی طرف جارہا ہے ورنہ حقیقت
میں بُت فروشوں کی
مشابہت تھی جس کوچھوڑ دینا حقیقت میں بُت فروشی نہ تھا لیکن صورت میں بُت فروشوں کی
مشابہت تھی جس کوت جل شانہ نے اس شکل میں دکھایا۔

اُن کے سروں پر ہاتھ پھیرااور آنھوں ہے آنسورواں ہوگئے۔ حضرت جعفر کی ہوگی اسماء پنتِ عمیس سمجھ گئیں اور عرض کیایار سول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ کوں روئے کیا جعفر اور اُن کے رفقاء کے متعلق آپ کو کی اطلاع ملی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ آج وہ شہید ہوگئے۔ اسماء بنت عمیس فرماتی ہیں سنتے ہی میری چنج نکل گئی اور عور تیں میرے پاس جمع ہوگئیں اور آل حضرت بیل گئی اور قرمایا کہ جعفر کے گھر الشریف لے گئے اور فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لئے کھانا پکا کر جھیجو۔ آج وہ اپ صدمہ میں مشغول ہیں اور خود آل حضرت بیل گئی گئی پر اس صدمہ کا بہت اثر تھا۔ اس غم میں تین دن تک مجد میں تشریف فرمار ہے۔ (زرقانی) خالد بن ولید جب شکر اسلام کو لے کر موجہ سے واپس ہوئے اور مدینہ کے قریب پہنچ تو خالد بن ولید جب شکر اسلام کو لے کر موجہ سے واپس ہوئے اور مدینہ کے قریب پہنچ تو آل حضرت بیل گئی ہوئے گئی اور مسلمانوں نے مدینہ سے باہر جاکر ان کا استقبال کیا۔

## سَر يَهُ عَمروبن العاص رَضِكَا ثُلَّهُ تَعَالِكَ السَّاسِ عَنْ السلاسل

ماہ جمادی الثانیہ ۸ جے میں آل حضرت بیٹی کیٹی کو یہ خبر ملی کہ قبیلہ بنی قضاعہ کی ایک جماعت مدینہ متورہ پر جملہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اس لئے آپ نے ان کی سرکو بی کیلئے عمرو بن العاص کو مقام ذات السلاسل کی طرف روانہ کیا ہے مقام مدینہ متورہ سے دس منزل پر ہے تین سوآ دمی تمیں گھوڑ ہے سواران کے ساتھ کئے، جب اس مقام کے قریب پنچے تو معلوم ہوا کہ کا فروں کی جمعیت بہت زیادہ ہے اس لئے تو قف کیا اور رافع بن مکنیٹ کو حضور پر نور کی خدمت میں روانہ کیا کہ مدد کے لئے پچھاور آ دمی جیجیں۔ آنخضرت بیٹی نے ابوعبیدہ بن الجراح کو دوسوآ دمیوں کے ساتھ روانہ فر مایا جن میں ابو بکر وعمر بھی تھاور بیتا کید فر مائی کہ عمرو الموان کو دوسوآ دمیوں کے ساتھ روانہ فر مایا جن میں ابو بکر وعمر بھی تھاور بیتا کید فر مائی کہ عمرو بن العاص سے جاملو، اور آپس میں متفق ر مہنا اور باہم اختلاف نہ کرنا۔ جب ابوعبیدہ و ہاں پہنچ اور نماز کا وقت آیا تو ابوعبیدہ نے امامت کرنی چاہی عبرو بن العاص نے کہا کہ امیر اشکر تو میری مدد کے لئے آئے ہوابوعبیدہ نے کہا کہ نمی اگرم کیٹی گئی نے چلے وقت مجھکو میں ہوں اور تم تو میری مدد کے لئے آئے ہوابوعبیدہ نے کہا کہ نبی اکرم کیٹی گئی نے چلے وقت مجھکو الماعت کرنا اور اختلاف نہ کرنا، لہٰذا میں تمھاری اطاعت کرنا اور اختلاف نہ کرنا، لہٰذا میں تمھاری اطاعت کروں گااگر چیتم میری مخالفت کرواس طرح ابوعبیدہ نے عمرو بن العاص کی امارت اطاعت کروں گااگر چیتم میری مخالفت کرواس طرح ابوعبیدہ نے عمرو بن العاص کی امارت

اورامامت کوشلیم کرلیا چنا نچی عمر و بن العاص امامت کرتے تھے اور ابوعبیدہ اُن کی اقتداء کرتے سے بالآخر سب مل کر قبیلہ بن قضاعہ میں پنچے اور اُن پر جملہ کیا۔ کفار مرعوب ہوکر بھاگ اٹھے اور منتشر ہوگئے۔ صحابہ نے عوف بن مالک انجعی کو خبر دے کرمد بندروانہ کیا۔ عمر و بن العاص نے غلبہ کے بعد پچھروز وہاں قیام کیا اور مختلف جوانب میں سواروں کو بھیجتے رہے۔ وہ اونٹ اور بکریاں پکڑ کرلاتے اور مسلمان ان کو ریا کر کھاتے ای سفر میں بیدواقعہ پیش آیا۔ کہ عمر و بن العاص کو احتیام ہوگیا۔ سردی کی شد ت تھی اس لئے عمر و بن العاص نے فسل نہ کیا اور تیم کرے نماز صبح پڑھائی، آں حضرت پھی تھی اس لئے عمر و بن العاص نے فسل نہ کیا اور تیم فرمایا کہ یارسول اللہ مجھوا پنی جان کا خطرہ تھا اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ و لَا تَدَقُتُ لُدو آ لَا اللّٰهُ کَانَ بِکُم وَ رَحِیْمًا، حضور پُر نور نے بسم فرمایا اور پچھ نفرمایا یا گھائے گئے ان فائدہ نے والیہ ابوائی ہوئے ان فائدہ نے والیہ بن ولید اور عروبی العاص دونوں ایک ساتھ اسلام میں داخل ہوئے ان ورنوں کے اسلام میں داخل ہونے ک بعدغ وہ مونہ کے بعدغ وہ مونہ نے بعدغ وہ مونہ نے کے بعدغ وہ مونہ وہ کہ اسلام میں داخل ہوئے ان گئے اورغ وہ مونہ کے بعدغ وہ وہ ذات السلاس پیش آیا اس میں عمر وہ بن العاص امیر ہوئے۔ گئے اورغ وہ مونہ کے بعدغ وہ وہ ذات السلاس پیش آیا اس میں عمر وہ بن العاص امیر ہوئے۔ گئے اورغ وہ مونہ کے بعدغ وہ وہ ذات السلاس پیش آیا اس میں عمر وہ بن العاص امیر ہوئے۔

# سَر بيرً ابوعبيْد ه بسُو ئے سِیْفُ البحر

اس کے بعد ماہ رجب کے بیں آل حضرت کے ابوعبیدۃ بن الجراح کو تین سو آدمیوں پرامیر مقرر کر کے سیف البحر (ساحل بحر) کی طرف قبیلہ جہینہ پر حملہ کرنے کے کئے روانہ کیا۔ اس کشکر میں عمر بن الخطاب اور جابر بن عبداللہ بھی ہتھے اور چلتے وقت توشہ کے لئے آل حضرت کے ایک تھیلہ کھوروں کا مرحمت فر مایا جب وہ کھوریں ختم ہوگئیں تو کھوروں کی گھلیاں چوس چوس کر اور پانی پی پی کر جہاد کیا۔ اور جب یہ بھی ندر ہاتو درختوں کے پتے جھاڑ کر پانی میں ترکر کے کھانے گئے ، اس وجہ سے اس سریہ کوسریۃ الخبط بھی کہتے ہیں اسلئے کہ خبط کے معنی لغت میں درخت سے پتے جھاڑ نے ہے ہیں۔ درختوں کے پتے ہیں اسلئے کہ خبط کے معنی لغت میں درخت سے پتے جھاڑ نے ہے ہیں۔ درختوں کے پتے کھانے سے ہونٹ اور مُنہ زخمی ہوگئے۔

إ-البدلية والنهلية ،ج:ص٣٥-زرقاني ،ج،٢،ص:٢٧٥

بالآخرایک روز دریا کے کنارہ پہنچ اور بھوک سے بچین اور بے تاب سے یکا کیدا کے غیبی عنایت کا کرشمہ ظاہر ہوا کہ دریانے اپنے اندر سے باہرا کیدا تنی بڑی مجھلی بھینکی جس سے تمام لشکر نے اٹھارہ دن تک کھایا صحابہ کہتے ہیں کہ اسے کھا کر ہمار ہے جسم تو انا اور تندرست ہو گئے اس مجھلی کا نام عنبر تھا بعد از ال ابوعبیدہ نے مجھلی کی پسلیوں میں سے ایک ہڈی کی اور اس کو کھڑ اکیا اور لشکر میں سب سے لمبا آ دمی چن کر سب سے بڑے اونٹ پراس کو بٹھایا اور تھم دیا کہ اس ہڈی کے نیچے میں سب سے لمبا آ دمی چن کر سب سے بڑے اونٹ پراس کو بٹھایا اور تھم دیا کہ اس ہڈی سے ندلگا۔

جب ہم مدینہ واپس آئے اور آل حضرت ﷺ ساس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ بیاللہ کی طرف سے رزق تھا جواس نے تمھارے لئے بھیجا تھا اگراس میں کا کچھ گوشت باقی ہوتو لاؤ۔ چنا نچہاس میں کا گوشت آپ کے سامنے لایا گیا اور آپ نے اس میں سے تناول فرمایا اور اس سفر میں کسی قبال کی نوبت نہیں آئی لشکر اسلام بلا کسی قبال کے مدینہ واپس ہوا ہے۔

مکتہ: ۔ جورزق براور است اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اور بندہ کے کسی فیل اور صنعت کو اس میں وظل نہ ہووہ رزق نہایت ہی مبارک اور پاکیزہ ہوتا ہے، اس لئے آل حضرت ﷺ اس میں وظل نہ ہووہ رزق نہایت ہی مبارک اور پاکیزہ ہوتا ہے، اس لئے آل حضرت ﷺ نے اس کی برکت اور پاکیزگی کی وجہ سے اس کی فرمائش کی اور اس میں سے تناول فرمایا دَبِ

فائدہ: بعض علاء اس طرف گئے ہیں کہ بیر ریا کے حدیدیہ ہے پہلے روانہ کیا گیا اسلئے کہ حضور کرنور نے سلح حدیدیہ کے بعد قریش پرجملہ کرنے کے لئے کوئی سرینہ بیں بھیجااور مشہور قول ہے ہے کہ آئخضرت بین فاق کے بعد اور فنح ملّہ سے تھوڑا پہلے روانہ فر مایا اس لئے کہ آل حضرت بین فنح ملّہ کے لئے رمضان المبارک میں روانہ ہوئے اور بیسریہ ماہ رجب میں روانہ کیا درمیان میں صرف شعبان کا مہینہ رہ جا تا ہے۔ بجب نہیں کہ قریش کے عہد شکنی کی بنا پر ماہ رجب ہی سے فنح ملّہ کی تیاری شروع فر مادی ہواور بیسریہ اس کی تمہید ہو۔ مسکلہ: ۔ ماہ رجب الحرام میں سریہ کوروانہ کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ شہر حرام میں کا فروں سے قبل وقال جائز ہے۔

إلى البدلية والنهلية ،ج:٨،ص:١٤

## برائے مہر مانی خصوصی توجہ فر مائیں وَرَتِّل الْقُوْل آنَ تَوْتِيلًا "(مورة مزل مر) "اورقرآن یاک مهمر مهمر کریژه"-

قرآن کریم کو سیح تلفظ اور سیح ادائیگی (تجوید ومخارج) کے ساتھ پڑھنا ہرمسلمان مرد وعورت دونوں پرلازم ہے، کیکن اس وقت اس پر توجہ نہ ہونے کے برابر ہے۔جس کے نتیجے میں تلاوت قرآن کریم کرنے کے باوجوداس کا صحیح حق ادانہیں ہوتا بلکہ تلاوت کرتے وقت بین الی غلطیاں بھی سرز دہوجاتی ہیں جن براللہ سجانہ وتعالیٰ کی طرف ہے تحت عید آئی ہے۔ قرآل کم ،خواہ عفظ پڑھا جائے یا ناظرہ ،تھوڑا پڑھا جائے یا زیادہ ،مجمع میں پڑھا جائے یا تنہائی میں،نماز میں تلاوت کیا جائے یا خارج نماز۔ ہر حال میں حروف کی صحیح ادائیگی ( تبجوید ومخارج کے ساتھ ) سخت ضروری ہے۔ورنہ بعض مرتبہ معانی بھی بدل کرغلط ہوجاتے ہیں۔مثلاً

الحدد' ج'' ہے ادائیگی کریں تو معنیٰ سب ا-ح---ه: سورة الفاتحه (ان الفاظ كر عربي قرآت ميں كن جلى كہتے تعريفيں ہے اور اگر " ف ہے ادائيگى كرس تو اسب موتیں/اموات ہے\_نعوذ باللہ (01

''الرحيم'' کے معنیٰ ترس فرمانے والا۔ مگر ''دھیم'' کے معنیٰ پیاسااونٹ۔

سورة الاخلاص: الر "قل" كو"ق" سے ادا (ان الفاظ كوعر بي قرأت ميں لحن چلي كہتے ﴿ كريں تومعنيٰ '' كھاؤ'' كے ہیں۔'' قلب'' اگر"ق" ہے ادا کرین تو معنیٰ " دل" اور اگران ک" ہے " کلب" ادا کریں تو معنی " کتا" ہے۔

٢\_ق\_\_\_ك: سورة الإحلاص

ای طرح قرآن پاک پڑھنے میں زیر ، زیر ، پیش کی بڑی اغلاط ہوتی ہیں اور لاعلمی میں کتنابڑا گناہ سرز دہوتا ہے۔

قرآن پاک کی صحیح تلاوت کے سلسلے میں لا پرواہی برتناایک جرم عظیم ہے۔ دالائل اور علاء کرام سے تحقیقاً بیرثابت ہے کہ قرآن پاک میں ہر کلمہ صاف صاف اور سیح ادام وجیسا کہ حضور یا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترتیل سے ادافر مانا ثابت ہے۔

اگرہم ایمان اور یقین کے ساتھ غور کریں تو لا پراوہی ،غیر ذمہ داری سے قرآن پاک کی حق تلفی کررہے ہیں۔ پنانچہا گرہم سورۃ فاتحہ (الحمد شریف) کسی التھے قاری صاحب کے پاس بیٹھ کریاد کرلیس تو کافی الفاظ کی ادائیگی تھے ہوجائے گی۔ساتھ ہی نماز بمعنیٰ پڑھنے کا بھی اللہ سجانہ وتعالی شوق نصیب فرمادیں گے۔نماز جنت کی تنجی ہے۔ (حدیث پاک) تو جتنی دلی کئن ہے ہم نماز کے الفاظ کی ادائیگی سیکھیں گے اور معنیٰ سیکھیں گوائی نے داور تلی موگان اور ہم قرآن پاک تھے تجوید ومخارج کے ساتھ سیکھ لیس گے اور معنیٰ سیکھیں گے ،ان شاءاللہ موگی اور ہم قرآن پاک تھے تجوید ومخارج کے ساتھ سیکھ لیس گے اور معنیٰ سیکھی لیس اسے کو پسند فرماتے مضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ سجانہ و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کے قرآن کریم کو اُسی طرح پڑھا جائے جس طرح وہ نازل ہوا ہے۔

چنانچه علماء نے فرمایا ہے کہ جو مخص اپنی تلاوت میں تجوید کے قواعد کا خیال نہ رکھے وہ نافر مانی کی وجہ سے گنا ہمگار ہوگا۔لہذا ہر مسلمان کواپنی وسعت کے مطابق قرآن کریم کو تجوید اور اُس کے صحیح خارج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے اور خصوصاً ''لحن چلی''(''ق''کی جگہ''کہ''کے جگئے''کی جگہ''کہ''کی جگہ''کہ''کی جگہ''کہ''کی جگہ''کی جگہ''کہ' کے بیاضروری ہے۔

الله پاک ہے رگورگوا کر معافی مانگیں اور دعا کریں کہ الله پاک ہمیں معاف فرمائے اور آئندہ ہے کی کوشش کریں گے۔لہذا کسی اور آئندہ سے بختہ ارادہ کریں کہ ہم قرآن کریم سیجے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔لہذا کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کرسیکھیں بھی اور قرآن پاک کوشیح پڑھنے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا بھی کریں ۔آمین

ہماری درخواست ہے کہ نماز ضرور پانچ وقت کی باجماعت ادا کی جائے۔ موماہمارے ہاں بیکہاجا تا ہے کہ جلدی جلدی ا نماز پڑھو یا جلدی کھانا کھاؤ۔ حالا نکہ ہمارے لئے استے ضروری ہیں جن کا احساس نہیں ہوتا۔ نماز ماشاءاللہ روحانی غذا ہے اور کھانا ہماری جسمانی غذا ہے۔ اس لئے ہمیں چاہئے کہ صرف نماز کی پابندی کریں بلکہ تسکین دل سے پڑھیں۔ ان کے الفان کی تنی ادائیگی بھی سیکھیں اور معنیٰ بھی۔ اس طرح کھانا بھی اظمینان سے کھائیں۔